

# هرگهركيلئر



€20016 US. بت-/60رويے

تحريم محمول

فرزيه شفيق

سردار طارق محمود

آرك ايندُ دُيزائن: كاشف كوريجه

خالله جيلاني

0300-2447249 افراز على نازش 0300-4214400

باني: سردارمحموت مديراعلى: سردارطاهرمحمود تسنيم طاهر مديره: ارمطارق نائب مديران:

قانولى مشير:

اشتهارات:

# ECONO DE LE COMPANY DE LA COMP Desire of the second se





پیارے بی کی پیاری باتیں سیاخز ال

رمضان المبارك كي عبادات فرزيش 13

ادهورے خوابول کامحل مصباح نوشین 58

میرے اجنی میرے آشا سوناچ بدری 154



ہردل کی ضرورت مرونالد

جنہیں رائے میں خرہوئی عرف او



سوالنامے کا جواب نامہ ابن انشاء 21



اے دور گرکے بنجارے



ا نعتیا ہ: ماہنامہ حنا کے جملہ حقق ق محفوظ ہیں، پبلشر کی تحریری اجازت کے بغیراس رسالے کی کسی بھی کہانی، ناول پاسلسلہ کوکسی بھی انداز سے نہ تو شائع کیا جا سکتا ہے، اور نہ کیسی ٹی وی چینل پرڈرامہ، ڈرامائی تشکیل اور سلسے وارقہ طے کے طور پر کسی بھی شکل میں چیش کیا جا سکتا ہے، خلاف ورزی کرنے کی صورت میں قانونی کاروائی کی جاسکتی ہے۔



سردارطا ہرمحمود نے نواز پر بٹنگ پریس سے چھپوا کر دفتر ماہنامہ حتا 205 سرکلرروڈ لا ہورہے شائع کیا۔ خط وكتابت وترسيل زركا ية ، صاهناهه حنا يهلى منزل محمطى امين ميديس ماركيث 207 سركلررود اردوبازارلامور فون: 042-37310797, 042-37321690 اي ميل ايدريس، monthlyhina@hotmail.com, monthlyhina@yahoo.com



قار ئین کرام! جون 2016ء کاشارہ پیش خدمت ہے۔ حناکے بانی اور چیف ایڈیٹر سر دارمحمود چوہری کے انتقال سے ہم سب پڑنم کا کوہ گراں گر پڑا ہے۔ غم کی اس گھڑی میں آپ سب نے جس طرح فون ،خطوط اور میلو کے ذریعے ہماری ڈھارس بندھائی ہے اور مرحوم کے مغفرت اور درجات کی بلندی کے لئے دعا کی ہے۔ اس پر ہم سب آپ کے شکرگز ارجیں۔اللہ تعالی کے حضور دعا ہے کہ آپ کواس کا اجرعطافر مائے اور مرحوم کی مغفرت کے لئے آپ کی دعاؤں کوشرف تجولیت عطافر مائے (آئین)

ہمیں اب تک پیفین ہمیں آرہا کہ مرحوم کا سابیابہم پڑہیں رہا ہر کھے گمان ہوتا ہے کہ ابھی ان کی آواز آئے گی لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ کل نفس ذا تقدالموت۔ جواس دنیا ہیں آبیا ہے اس نے اس دنیا سے جانا بھی ہے۔ دعا سیجے کہ اللہ تعالی مرحوم کی اگلی دنیا کی مغزلیں آسان فرمائے اور جنت الفردوس میں ان کے درجات بلند فرمائے۔ اس ماہ سے دمضان المبارک کے مقدس مہینے کا آغاز ہورہا ہے یہ مہینہ عبادتوں اور ریاضتوں کا مہینہ ہے۔ اس ماہ میں روزہ دارکی ما تکی ہوئی دعا میں رد مہیں ہوئیں۔ آپ سے التماس ہے کہ اپنی دعاؤں میں سردار صاحب کو بھی یا در کھنے گا اور اللہ تعالی مقام کی دعا ہے بھی ہوئی ۔ آپ سے التماس ہے کہ اپنی دعاؤں میں سردار صاحب کو بھی یا در کھنے گا اور اللہ تعالی مقام کی دعا ہے بھی گا۔

عید نمبر:۔ جون کا شارہ''عید نمبر'' ہوگا مصنفین سے درخواست ہے کہ وہ عید نمبر کے لئے اپٹی تحریریں جلداز جلد بھجوا نمیں تا کہ عید نمبر میں شائل ہو سکیں۔

اس شارے میں: رمضان المبارک کی عبادات اور وظائف، بیاد سردار محود، سونیا چوہدری اور مصاح نوشین کے ململ ناول، سیمی کرن کا ناولٹ، عزہ خالداور سحرش بانو، عظمی شاہین اور طیب مرتضے کے افسانے ،سدرة امنتی ، نایاب جیلانی اور اُم مریم کے سلسلے وار ناولوں کے علاوہ حنا کے بھی مستقل سلسلے شامل ہیں۔

آپ کی آرا کامنتظر سردار طاہر محمود

# www.paksociety.com







نام در نام منی جاتی ہے امت مدے اے قریش لقب و ہاشی نسبت مددے

دھوپ ہے اور بہت بے سرو سامانی ہے آیہ حق مدد دے ، سایہ رحمت مددے

آسانوں سے مسلسل یہ بلاؤں کا نزول کوئی نیکی مدے ، کوئی عبادت مددے

چیم و مژگال بھی دھوال سینہ و دل بھی تاریک مطلع نور خدا ، مہر نبوت مددے

اینے ہی رنگ سے بے عکس ہے چہروں کا ہجوم مرجع خوش نظراں آئینہ صورت مددے

اب کوئی غیر نہیں ایے مقابل ہم ہیں اے صف آرائے اُحد خس قیادت مددے طقہ مہر میں بھی پردہ مہتاب میں بھی کیا عجب حسن ہے جو کم ہے میرے خواب میں بھی

جب سفینہ کوئی ہوتا ہے رواں اس کی طرف لہر اٹھتی ہے اچا تک مرے اعصاب میں بھی

وہ کہ رکھتا ہی نہیں کوئی خدوخال اپنے میں نے اوروں میں دیکھااے احباب میں بھی

میں خربدار ہوا بھی تو بھلا کس کا ہوا وہ جو ارزال میں بھی موجود ہے نایاب میں بھی

رنگ افسردہ تحکلول بھی وہ دست برست طوق در طوق دمکنا ہے زرناب میں بھی

سننے والوں نے سا ہے اسے عاصم اکثر شور منبر میں بھی خاموثی محراب میں بھی

لنيا فتتعلى عاصم

ليا فتت على عاصم





#### روز ے کی فضلیت

حضرت سيلمان فارى رضى الله تعالى عنه في الله تعالى عنه في الله تعاديج كه ماه شعبان كى آخرى تاريخ كو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جم كو أيك خطيه ديا، اس مين آپ صلى الله عليه وآله وسلم في فر ماما -

"اپےلوگو!تم پرایک عظمت اور برکت والا مہیندسامیطن مور ہا ہے، اس مہیند کی ایک رات (شب قدر) ہزار مہینوں سے بہتر ہے، اس مہینہ كروز الله تعالى في فرض كي بي اوراس كى راتول ميں بارگاہ الى ميں كھڑے ہونے (لينى نماز تراوح يوصف) كوهل عبادت مقرركيا ہے (جس کا بہت برا اواب ہے) جو محص اس مهينه مين الله تعالى كى رضا اوراس كا قرب حاصل كرنے كے لئے كوئى غير فرض عبادت (ليعنى سلت یانفل) ادا کرے گا تو دوسرے زمانہ کے فرضوں کے برابراس کوثواب ملے گااوراس مہینہ میں فرض ا داکرنے کا تواب دوسرے زمانہ کے ستر فرضوں کے برابر ملےگا، بیصبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، یہ ہدردی اور عمخواری کا مہینہ ہے اور یمی وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے،جس نے اس مہینہ میں کسی روزہ دار کو (اللہ کی رضا اور تواب حاصل کرنے کے لئے) افطار کرایا تو اس کے لئے گناموں کی مغفرت اورآتش دوزخ سے آزادی کا ذرایے ہوگا اوراس کوروزہ دار کے تواب ملے گا، بغیراس کے

کروزہ دار کے تواب میں کوئی کی کی جائے۔'' آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا

" " ارسول الله صلى الله عليه وآله وسلم! تهم ميس على مرايك كوتو افطار كرانے كا سامان ميسر تبيل موتا، تو كيا غرباء اس عظيم ثواب سے محروم رہيں سے م

۔ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا۔

'' اللہ تعالیٰ بہ تواب اس محص کو بھی دے گا
جودودھ کی تھوڑی کی پر بیا پانی کے ایک گھونٹ
پر کسی روزہ دار کاروزہ افطار کرادے۔''
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلسلہ
کلام جاری رکھتے ہوئے آگے ارشاد فر مایا۔

'' اور جو کوئی کسی روزہ دار کو پورا کھانا کھلا
دے، اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض کو بڑے ایسا میراب کرے گا، جس کے بعداس کو بھی بیاس نہ سیراب کرے گا، جس کے بعداس کو بھی بیاس نہ سیراب کرے گا، جس کے بعداس کو بھی بیاس نہ سیراب کرے گا، جس کے بعداس کو بھی بیاس نہ سیراب کرے گا، جس کے بعداس کو بھی بیاس نہ سیراب کرے گا، جس کے بعداس کو بھی بیاس نہ سیراب کرے گا، جس کے بعداس کو بھی بیاس نہ سیراب کرے گا، جس کے بعداس کو بھی بیاس نہ سیراب کرے گا، جس کے بعدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر الما

ر میں ۔ ''اس ماہ مبارک کا ابتدائی حصہ رحمت ہے اور درمیانی حصہ مغفرت ہے اور تیسرا حصہ آتش دوزخ سے آزادی ہے۔''

اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماما۔

فرمایا۔ ''اور جو آدمی اس حصہ میں اپنے غلام و خادم کے کام میں تخفیف و کمی کردے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور اسے دوزخ سے anaksociety.com

ر ہائی اور آزادی دےگا۔"

#### روزه میں احتساب

حضرت ابو ہرمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

(صحیح بخاری وضیح مسلم)

#### روزه کی برکت

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ فرمایا۔

"دروزہ رکھا کرو، تندرست رہا کرو گے، (طبرانی) اورروزہ سے جس طرح ظاہری و باطنی مصرت زائل ہوتی ہے، اس طرح اس سے ظاہری و باطنی مسرت حاصل ہوتی ہے۔"

#### روزه کی اہمیت

حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها فرماتی بين كه جب رمضان المبارك كاعشره اخيره شروع بهوتا تو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كمر

کس کیتے اور شب بیداری کرتے (لینی پوری رات عبادت اور ذکر و دعا میں مشغول رہتے ) اور ایخ گھر کے لوگوں، لینی از واج مطہرات اور دوسرے متعلقین) کوبھی جگادیتے تا کہ وہ بھی ان راتوں کی برکتوں اور سنعادتوں میں حصہ لیں۔'' راتوں کی برکتوں اور سنعادتوں میں حصہ لیں۔'' ( میجے بخاری و میچے مسلم ، معارف الحدیث )

#### روزہ چھوڑنے کا نقصان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

''جو آدمی سفر و غیرہ کی شرقی رخصت کے بغیر اور بیاری جیسے کسی عذر کے بغیر رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ ہے گا، وہ اس کے بجائے عمر بحر بھی روز سے رکھے تو جو چیز نوت ہوگئ، وہ پوری ادانہیں ہوسکتی۔''

(منداحر، معارف الحديث)

#### رويت بلال

# رویت ہلال کی تحقیق اور شاہر کی شہادت

آنخضرت صلی الله علیه وآله وسلم کی سنت میہ مخصی کہ جب تک رویت ہلال کا فہوت نہ ہو جائے یا کوئی عینی گواہ نہ ل جائے ، آپ روزے شروع یا کوئی عینی گواہ نہ ل جائے ، آپ روزے شروع نہ کرتے جیسا کہ آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے این عمر رضی الله تعالی کی شہادت قبول کر کے روز ہ رکھا۔

(زادالمعاد) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ''جاند دیکھے کر روزے رکھواور جاند دیکھ کر

ماعنامه هنا 😉 جون2016ء

www.paksociety.com

روزہ چھوڑ دو، اور اگر (انتیس تاریخ کو) جاند دکھائی نہ دے تو شعبان کی تمیں کی گنتی پوری کرو۔''

(صحیح بخاری ومسلم،معارف الحدیث)

#### سحري

حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرای ہے کہ محری میں برکت ہے، اسے ہرگز نہ چھوڑو، اگر پچھنیں تو اس وقت پائی کا ایک گھونٹ ہی پی لیا چائے گونٹ ہی لیا جائے کیونکہ محر میں کھانے پینے والوں پر الله تعالی رحمت فرما تا ہے اور فرشتے ان کے لئے دعا فیرکر تے ہیں۔ فیرکر تے ہیں۔

(منداحر،معارف الحديث)

#### افطار

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔

''اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہا پنے بندوں ہیں جھے وہ بندہ زیادہ محبوب ہے جو روزہ کے افطار میں جلدی کرئے'' (یعنی غروب آفاب کے بعد بالکل دیر نہ کرے)

(معارف الحديث، جامع ترندی)
حضرت سلمان بن عامر رضی الله تعالی عنه
سے دوایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم
نے ارشاد فر مایا۔

نے ارشادفر مایا۔
''جبتم میں سے کی کا روز ہ ہوتو وہ مجور
سے افطار کرے اور اگر مجورنہ پائے تو پھر یانی ہی
سے افطار کرے ، اس لئے کہ پانی کو اللہ تعالی نے
طہور بنایا ہے۔''

(منداحمر،اني داؤد، جامع ترندي،ابن ماجه، معارف الحديث)

حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی نماز سے پہلے چند تر بھجوروں سے روزہ افطار فرماتے تھے اور اگر تر تھجوریں بروفت موجود نہ ہوتیں تو خشک تھجوروں سے افطار فرماتے تھے اور اگر خشک تھجوریں بھی نہ ہوتیں تو چند کھونٹ پانی پی لیتے تھے۔

(جامع ترندی،معارف الحدیث) حضرت عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم جب افطار فرماتے تھے تو کہتے تھے۔

ذهب الظماء وابتلت العروق و ثبت الاجر انشاء الله ط

(سنن الي داؤد،معارف الحديث)

معاذین زمیرہ تا بھی سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جھے یہ بات پینی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب روزہ افطار فرماتے معلق کہتے تھے۔

اللهم لک صمت و علی رزقک افطرت ط

حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

" ''روزے دار کی ایک بھی دعا افطار کے وقت مستر دنیں ہوتی۔"

(اين ماجه، معارف الحديث)

#### تزاوتك

اکثر علاء اس بات پر متفق میں کہ تراوت کے مسنون ہونے پر اہل سنت و الجماعت کا اجماعت کا اجماع ہے۔ ایماع ہے۔ (خصائل نبوی)

ماهناب هنا (10) جون2016ء

# www.paksociety.com

قرآن مجيد كابره هنا

رمضان شریف میں قرآن مجید کا ایک مرتبہ ترتیب دارتر اور کی پڑھنا سنت موکدہ ہے، اگر کسی عذر سے اس کا اندیشہ ہوکہ مقتدی محل نہ کر سکیں گے تو پھر الم ترکیف سے اخیر تک دی سورتیں پڑھ دی جائیں، ہررکعت میں ایک سورۃ

(بہثتی گوہر)

ترادح پورے مہینہ پڑھنا

تراور کا رمضان المبارک کے پورے مہینہ میں پڑھناسنت ہے،اگر چہ قرآن مجید مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے مثلاً پندرہ روز میں پوراقرآن مجید پڑھ لیا جائے تو ہاتی دنوں میں بھی تراور کا پڑھناسنت ہے۔

تراوت کیس جماعت

تراوح میں ہماعت سنت موکدہ علی الکفایہ ہے اگر چہ ایک قرآن مجید ہماعت کے ساتھ ختم ہو چکا ہو۔

تراوح دو دورکعت کرکے پڑھنا

تراوح دو دو رکعت کرکے پڑھنا چاہے، چاررکعت کے بعداس قدرتو قف کرنا چاہیے جس قدر وفت نماز میں صرف ہوا ہے، لیکن مقتر ہوں کی رعایت کرتے ہوئے وفت کم بھی کیا جا سکتا

(بہٹتی گوہر)

تراوت كى اہميت

رمضان المبارك بين تراويح كى نماز بهى سنت موكدہ ہے، اس كا چھوڑ دينا اور نہ پڑھنا

گناہ ہے، (عورتیں اکثر تراوح کی نماز کو چھوڑ دیتی ہیں)ایساہرگزنہ کرنا چاہیے۔

رمضان المبارك كى راتوں ميں قيام

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے ارشاد فر ماما۔

"الله تعالی نے رمضان کے روزوں کوفرض فرمایا، اور میں نے رمضان کی شب بیداری کو (تراوی میں تلاوت قرآن پاک بردھنے سننے کے لئے تمہارے واسطے (الله تعالی کے تھم سے) سنت بنایا (کہ موکدہ ہونے کے سبب وہ بھی ضروری ہے) جو تض ایمان کے ساتھ اور تواب ضروری ہے) جو تض ایمان کے ساتھ اور تواب کے اعتقاد سے رمضان کا روزہ رکھے اور رمضان کی شب بیداری کرے، وہ اپنے گناہوں سے کی شب بیداری کرے، وہ اپنے گناہوں سے کی شب بیداری کرے، وہ اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح نکل جائے گا، جس دن اس کو اس کی ماں نے جنا تھا۔"

اعتكاف

احادیث صحیحہ میں منقول ہے کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا تو نمی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے مسجد میں ایک جگہ مخصوص کر دی جاتی اور وہاں کوئی پردہ، چٹائی وغیرہ کا ڈال دیا جاتا یا کوئی چھوٹا سا خیمہ نصب

رمضان کی بیس تاریخ کو فجر کی نماز کے لئے آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لے جاتے تنے اور عید کا جا ند د کھے کر وہاں سے ہا ہرتشریف لاتے تنے۔

(معارف الحديث) جس نے رمضان كے آخرى عشرہ ميں دس دن كا اعتكاف كيا تو وہ اعتكاف مثل دو جج اور دو

عمروں کاہوگا (لیتن اتنا ثواب ملے گا)۔ (بيهيق،معارف الحديث) حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها

ہے مروی ہے، فر مایا۔ ''معتکف کے لئے شرعیِ وستوراور ضابطہ بیہ

ہے کہ ندوہ مریض کی عیادت کو جائے اور ند تماز جنازہ میں شرکت کے لئے باہر نکلے، نہ عورت ہے متعاربت کرے اور اپنی ضرورتوں کے لئے بھی مجدے باہر نہ جائے ،سوائے ان حواج کے

جوبالكل ناكزيريين-(جیسے رفع حاجت، پیثاب وغیرہ) اور اعتكاف (روزه كے ساتھ ہونا جاہيے) بغير روزے کے بیں۔

(سنن اني داؤد،معارف الحديث)

#### اعتكاف مسنون

حضور اقدس صلى الله عليه وآله وسلم س بالالتزام دمضان المبارك كي آخرى عشر في ميل اعتكاف كرنا احاديث صححه مين منقول ہے اور يمي سنت موكده على الكفايي ب كم بعض كے اعتكاف كرينے سے سبكى طرف سے كفايت موجاتى

### اعتكاف اورمعتكف كيمسنونها عمال

دس دن کا اعتکاف سنت ہے اس سے کم کا تقل ہے، عورت کے لئے اینے مکان میں اعتكاف كرناسنت ہے-حالت اعتکاف میں قرآن شریف کی

تلاوت یا دوسری دیمی کتب کا مطالعه کرنا تھی پندیدہ ہے۔

(جہتی زبور)

حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها ے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ارشا دفر مایا۔ "شب قدر کو تلاش کرو، رمضان کی آخری دس راتوں کی طاق راتوں میں۔" ( منح بخاري، معارف الحديث)

## شب قدر کی دعا

حضرت عائشه صديقه رضي الله تعالى عنها سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم ہے میں نے عرص کیا۔ ں کے حرص نیا۔ '' مجھے بتا ہیئے کہا گر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون می رات شب قدر ہے تو میں اس رات اللہ

تعالى سے كيا عرض كروں اور كيا دعا ماتكوں۔" آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے قرمایا۔

اللهم انك عفو .....تحب العفو

فاعف عنى رجمہ:۔ اے اللہ! آپ معاف کرنے والے ہیں (اور) عفو کو پیند کرتے ہیں للبذا مجھ ことうりりりょ (معارف الحديث)

#### رمضان کی آخری دات

حضرت ابو ہرمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہرسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم نے فرمایا۔ ''رمضان کی آخری رات میں آپ کی

امت کے لئے مغفرت و بخشش کا فیصلہ کیا جاتا

ななな



#### روزه کی فرضیت

۲ ہجری ہیں جنگ ہدر سے پہلے تدریجاً اللہ تعالی نے رمضان کے روزوں کو اپنے بندوں پر فرض کر دیا، پہلے روز ہ رکھنے یا صرف دوسرے کو رکھوا دینے کا اختیار تھا اور خودر کھنے کی ترغیب دی گئی تھی جو روز ہ رکھنا چاہتا رکھ لیتا اور جو چھوڑنا چاہتا مجھوڑ دیات اور روزہ کی جگہ فدید دے دیتا جیسا کہ سورۃ البقرہ کی آ ہت نمبر ۱۸ میں صراحت جول کے روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہول پھر نہ رکھیں تو وہ فدید دیں، ایک روزے کا مدر کے گئے ہم فر سے پھرزیا دہ بھلائی کرے تو بیاس کے لئے ہم تر سے پھرزیا دہ بھلائی کرے تو بیاس کے لئے ہم تر سے بھر دوسری آ ہت سے جم منسوخ ہوگیا اور ہوگیا ہو

فرمایا۔ ''جوشخص بھی اس مہینہ کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس مہینے کو پورے روزے رکھے۔'' (البقرہ ۱۸۵) اس کے بعد پھر بیاسلام کا ایک اہم رکن بن گیا۔

اہم رکن بن گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ ''اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئ ہے کلمہ شہادت کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روز ب رکھنا۔'' (بخاری ومسلم) کتاب و سنت کی گئ نصوص سے روز ہ کی فضلیت معلوم ہوتی ہے جو رمضان المبارک کے روزوں کے لئے ترغیب

ب، الله تعالى فرمايا\_

روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے

رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نے فر مایا ، جاہر بن عبد الله رضی الله تعالی عنه سے روایت

"دوزہ ڈھال ہے، بندہ اس کوآگ سے ڈھال بنالیتا ہے۔" بخاری ومسلم کی ایک دوسری روایت میں ہے، ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔

''جو بنزہ ایک دن کا روزہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں رکھتا ہے، اللہ عزوجل اس کے چہرے کوستر

مامنامه هنا (13) جون2016ء

# باک سوسائی کائے کام کی میکیش پیشمہاک موسائی کائے کام کے بھی کیا ہے پیشمہاک موسائی کائے کام کے بھی کیا ہے

=:UNUSUE

يرای ئېگ کاڈائر يکٹ اور رژيوم ايبل لنک ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹیک کاپر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

> المشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ﴿ ہر کتاب کاالگ سیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ 💠 سائٹ پر کوئی تھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائلز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریٹڈ کوالٹی ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیاجاتا

واحدویب سائف جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں

انے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

# WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan





عقیدہ میں کفروشرک کی ملاوٹ نہ ہو، اخلاص و للهیت ہو، ریا کاری نہ ہواور اس کا روزہ رسول كريم صلى الله عليه وآله وسلم كى تعليمات ك مطابق ہو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ ان کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے، رمضان الميارك كاجا ندطلوع مونے سے روزه فرض ہوجاتا ہے یا شعبان کی گئتی تمیں دن پورے ہونے کے بعد بغیر جا ندنظر آنے کے بعد رمضانِ كامهيندداهل موجاتا ب،ابو مريره رضى اللدتعالى عنه سے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے قرمایا۔

''اس ونت تك روز ه نه ركھو جب تك <u>عا</u> ند نه د ميمولوا كر جاند جهيا ديا كيا موتو شعبان كي كنتي مين دن ممل كرو-" (متفق عليه)

رمضان کے استقبال کے لئے رمضان سے ایک دن یا دو دن مملے روز ہ رکھنے کے لئے رسول التصلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا ب-

رمضان سے ایک دن یا دودن مملے روز ہنہ ر کو مر ایا تحص ر کاسکتا ہے جو مثلاً مرسوموار، جعرات كوروز وركمتا تقاـ"

#### روزے کا وقت

جب فجر صادق طلوع موجائے تو اس وقت ا كركهانے ينے كالقمه يا ياني وغيره كا كلاس بكر ابوا ہاوراذان جرشروع ہوگی تو وہ چیز کھانے سے كي رخصت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كي فيح

مدیث سے ٹابت ہے۔ زیر بن ٹابت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی مرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بحری کھائی، پھر ہم نماز کے لئے کھڑے ہو مر الس رضى الله تعالى عنه كيت بي مي ن

سال کی مسافت جہنم کی آگ سے دور کر دیتا ہے۔''اس ایک روزے کی وجہ سے۔

ابوامام صدى بن محبلا رضى الله تعالى عنه بيان كرتے بيں كەميں نے كہا۔

"اے اللہ کے رسول صلی الله علیہ وآلہ وسلم جھے کوئی ایساعمل بتاہیے جس کے ساتھ میں جنت میں داخل ہو جاؤں \_'' تو رسول الله صلی الله علیہ وآله وسلم نے قرمایا۔

'روزے کو لازم پکڑو کیونکہ اس جیسا (جنت میں داخل کرنے والا) عمل کوئی ہے ہی مہیں،روز ہ اور قرآن سفارش ہوں گے۔"

عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنه سے مروى ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا۔ "قیامت کے دن روزہ اور قرآن دونوں بندے کے لئے سفارش کریں گے، روزہ کمے گا

اے بروردگار! میں نے اس کو کھانے اور شہوت ہے روکے رکھا، میری سفارش اس کے بارے میں قبول کر لے اور قرآن کے گامیں نے اس کو رات سونے سے روکے رکھا، میری سفارش اس

کے بارے میں قبول فرما۔" رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فر مايا۔ " دونوں كى سفارش قبول كر لى جائے گى۔"

روزہ پچھلے گنا ہوں کا کفارہ ہے

رسول التُصلى التُدعليه وآله وسلم في فرمايا -''جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کاروز ہ رکھا اس کے پہلے تمام گنا ہ معاف كرديج جائيس مح-" (متفق عليه)

روزه کی جوفضلیت کماب وسنت میں وارد ہو گئی ہے بیصرف اس کے لئے ہے جس کے

يامناب هنا (14) جون2016ء

يو حيما\_

کرے یا جہالت والاعمل کرلے تو اس کو کہو کہ میں روز ہیں ہوں۔" ( سیح ابن خزیمہ)۔ اس لئے ایسے ہرے افعال کرنے والوں کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے سخت عید آتی ہے۔

## قرآن ، تقوی اورروزه کاتعلق

اس قوت واستعداد كااوران اعلا صلاحيتوں کا سرچشمہ ہے تقوی، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے شروع بی میں بدواضح کر دیا کہ اس کتاب سے وہی جے راہ دیم سکتے ہیں،راہ پرلگ سکتے ہیں اور رام پر چل سکتے ہیں، جو تقوی رکھتے ہوں، حدی معمین ، دوسری طرف روزے رکھنے کا مقصد، یا یوں کہیے کہ روزوں کا حاصل یوں بیان کیا کہ تعلکم تنقون تا کہتمہاے اندر تقوی پیدا ہو۔ ان دونوں آ يوں كوملاكر يره صيا آپ فورا اس راز کو یالیں کے کہروزے سے قرآن مجید کا ا تنا كمرالعلق كيوب إدرنزول قرآن كے مينے كو روزوں کے لئے کیوں مخصوص فرمایا گیا، اس ماہ کی بابرکت کھڑیوں سے زیادہ موزوں وقت اس بات کے لئے اور کون سا ہوسکتا تھا کہ روزے کے ذریعے جس سے قرآن کی راہ آسان ہواور قرآن کی امانت کابو جھا ٹھاناممکن ہو؟

#### شب قدرادراعتكاف

''یہ وہ مبارک رات ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا، بیرات اپنی قدر و قیمت کے لحاظ سے، اس کام کے لحاظ سے جو اس رات میں انجام پایا، ان خزانوں کے لحاظ سے جواس رات میں تقسیم کیے جاتے ہیں اور حاصل کیے جاسکتے ہیں، ہزاروں مہینوں اور ہزاروں سالوں سے بہتر ہے، جو اس رات قیام کرے اس کو سارے "سحری حتم کرنے اور نماز شروع کرنے کے درمیان کتنا فاصلہ تھا تو انہوں نے کہا پچاس آیات کی تلاوت کے بقدرتھا۔ (ترفدی) اور روزے کا وقت سورج کا غروب ہونے تک ہے، جب سورج غروب ہوگیا تو روزہ افطار ہوگیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا۔ "جب ادھر سے رات آگئ، ادھر سے دن چااگیا اور سورج غروب ہوگیا تو روزہ دار کا روزہ افطار ہوگیا، (لیعنی افطاری کا وقت ہوگیا)

روزه دار برگون ی اشیاءترک کرنالازمی

(بخاری ومسلم)\_

#### 4

روزہ صرف کھانے پینے اور جماع کوٹرک
کرنے کا نام نہیں ہے، حقیقت میں زوزہ داروہ
ہے جس نے اپنے جسم کے تمام اعضاء کواللہ کی
بغاوت و نافر مانی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم کی مخالفت ہے اور محر مات کے ارتکاب سے
روک لیا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت
کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے فر مایا۔

" جموث كى بات اور اس برعمل ترك نه كيا، الله تعالى كوكوئى ضرورت نہيں ہے كه اپنا كھانا پينا جھوڑ دے\_"

کیونکہ کھانا پینا جھوڑنے کا نام روزہ نہیں بلکہ کھانے پینے کوچھوڑنے کے ذریعہ تمام محرمات کوچھڑانا مقصود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نرمایا۔

'' روزہ صرف کھانے پینے سے نہیں ہے بلکہ روزہ لغو اور بے ہودہ اعمال اور عورتوں کی طرف رغبت چھوڑنا ہے، اگر کوئی آپ سے لڑائی

ماهنامه هنا (15) جون2016ء

گناہوں کی مغفرت کی بشارت دی گئی ہے، ہر رات کی طرح اس رات میں بھی وہ گھڑی ہے، جس میں دعائیں تبول کر لی جاتی ہیں اور دین و دنیا کی جو بھلائی ماتلی جائے وہ عطا کی جاتی ہے۔"(مسلم:جابر)

اكرآب اس رات كي فير سي وم ريال اس سے بری بدسمتی اور کوئی مہیں ہوسکتی (ابن ماجه:الس بن ما لك)

بدرات کون می رات ہے؟ مدہم کویقینی طور یرنہیں بتایا گیا ،احادیث سےمعلوم ہوتا ہے کہ میہ آخری عشرے کی کوئی طاق رات ہے، لیتی اكيسوي، تيموي، بجيبوي، ستائيسوي يا انتيوي، بعض احاديث مين كها كيا ب كربير آخری عشرے کی کوئی ایک رات، یا رمضان المبارك كى كوئى بھى رات ہے۔

عام طور پرسمجها جاتا ہے کہ بیستائیسویں رات ہے اور اگر اس قیام اور عبادت کا اہتمام کر لیا جائے تو کائی ہے، بیضرورے کہ بعض محابداور صلحاکی روایات سے ستائیسویں رات کی تائید ہوتی ہے، اس رات کا واضح تعین نہ کیے جانے میں ایک گہری حکمت پوشیدہ ہے۔

اس کو پوشیده رکھنے کاراز سے کہآ باس کی جنبو اور تلاش میں سر کردال رہیں، محنت كريں، اپني آتش شوق كو جلتا ركھيں، آخرى عشرے کی ہرطاق رات میں اسے تلاش کریں، اس سے زیادہ ہمت ہوتو اس عشرے کی ہررات میں اور اس سے بھی زیادہ ہمت ہوتو رمضان کی ہررات میں۔

جو چیز الله تعالی کوسب سے زیادہ محبوب اور پیاری ہے وہ بیہ کہ بندہ اس کوخوش کرنے کے لئے اور اس کی رحمت اور انعامات کی طلب اور شوق میں، ہروقت ہمہ تن جنجو بنا رہے، منگسل

كوشش ميں لگارے، كام سے زيادہ، ارادہ اور مسلسل کوشش ہے جواللہ تعالی کومطلوب ہے، اگر معلوم مو كه بيرات كون ي بياقسي وجدكى جو كيفيت مطلوب بوه ماتھ ندآئے گی۔

اس رات کے قیام سے وہ سارا خیرو برکت تو حاصل ہوگا ہی جو کسی مجھی رات کے قیام سے عاصل ہوتا ہے، لیکن ایک طرف تو اس عام خبرو برکت میں کئ محنا اضافہ ہوتا ہے، دوسری طرف مزید خیرو برکت کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں۔

بورا رمضان المبارك جارى امت يرالله تعالی کی اس خصوصی رحت کامظمرے کداس نے مارے لئے كم ونت اور مخفر عمل ميں وہ تواب اور اجرر کھا ہے جو دوسری امتوں کوطویل مدت اور بہت مل سے حاصل ہوتا تھا، ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اس کی مثال ایس ہے کہ "امت مسلمہ کوعفرے مغرب تک محنت کریے اس سے کہیں زیادہ مزدوری ملی ہے جتنی يبود يوں كو فجر سے ظہر تك اور عيسائيوں كوظمر سے مغرب تك، كام كرك ملى-" ( بخارى: ابن عمر ) سب قدر مارے رت کی اس خصوصی رحمت کاسب سے بڑا ثبوت ہے۔

تبوليت دعا ك خصوصي كمرى تو برشب آتى ہے، لیکن شب قدر میں اس کھڑی کا رنگ ہی کچھ اور ہوتا ہے، اس کی شان اور تا خیر بی جدا ہو جاتی ہے، وہ کھڑی نہ معلوم کون می ہو، اس کئے نمی كريم صلي الله عليه وآله وسلم نے حضرت عا كشة لو ايك مخفر كمر بهت جامع دعا سكيماني تهي، جواس رات میں آپ بھی کثرت سے مانلیں۔ الهم انك عفوتكب العفوفا عف عني (احمه: تزنزی)

يرے اللہ! تو بہت معاف كرنے والا

ے، معاف کرنے کومحبوب رکھتا ہے، پس مجھے معاف کردے۔"

اگر ہمت و حوصلہ ہو تو پھر آپ آخری عشرے میں اعتکاف بھی ضرور کریں، دس دن کا ممکن نه بهوتو هم مدت کاسبی، اعتکاف، قلب و روح ، مزاج وانداز اورفکر وعمل کوللہیت کے رنگ میں ریکنے اور رہانیت کے سائیے میں ڈھالنے كے لئے المير كاظم ركھتا ہے، اس طرح شب قدر کی جنتو کا کام بھی آسان ہو جاتا ہے،اعتکاف ہر محض کے گئے تو ممکن نہیں، کیکن اس کی اہمیت اس سے ظاہر ہے کہ اس کوفرض کفابی قرار دیا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم نے ہمیشہ اعتکاف کیا ہے اور اس کی بڑی تا کیوفر مائی ہے۔ حضرت عا نَشَةٌ بَمَا تَى بِي كُهُ " جب رمضان كا آخرى عشره آتا تو رسول الله صلى الله عليه وآليه وسلم ا پی کمر کس کیتے ، راتوں کو جاگتے ، اینے گھر والوں کو جگاتے اور اتن محنت کرتے جتنی کئی اور

عشرے میں نہ کرتے۔" ( بخاری ومسلم ) اعتكاف كى اصل روح بدب كدآب كجم مت کے لئے دنیا کے ہر کام، مشغلے اور دیجیں ے کٹ کرایے آپ کو صرف اللہ کے لئے وقف کریں،اہل وغیال اور گھریار چھوڑ کراس کے گھر میں گوشہ گیر ہو جا نئیں اور سارا وفت اس کی باد میں بسر کریں، اعتکاف کا حاصل بیہے کہ پوری زندگی ایسے سانچے میں ڈھل جائے کہ اللہ کو اور اس کی بندگی کو ہر چیز پر نوقیت اور ترجیح حاصل

بہتو ممکن نہیں کہ آپ میں سے بر محض دی دن کا آعتکاف کرے، لیکن ایک کام آپ آسانی سے کر سکتے ہیں،جس سے آپ اپنی استطاعت کی حد تک اعتکاف کر کے زیادہ سے زیادہ تواب حاصل کرلیں، وہ بیہ ہے کہ آپ جب بھی مسجد

جائیں تو اعتکاف کی نبیت کرلیں ، کہ جو وقت بھی میں یہاں گزاروں گا وہ میں نے اللہ کے لئے فارغ كرديا ہے۔

#### انفاق في سبيل الله

الله کی راہ میں فیاضی سے خرچ کرنا ہے۔ نماز کے بعدسب سے بوی عبادت اللہ کی راہ میں خرج کرنا ہے، جو کھے اللہ تعالی نے بخشا ہے وہ سب خرچ کرنا ، وقت بھی اورجسم و جان کی تو تنس بھی الین سب سے بوھ کر مال خرج کرنا، اس کئے کہ مال دنیا میں سب سے بوھ کر محبوب اور مرغوب ہوتا ہے اور دنیا کی محبت ہی ساری

کمزور یوں کا سرچشمہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے انسانوں سے زیادہ فیاضی اور پنی تھے، کین جب رمضان السبارك آتا تو پھر آپ صلى الله عليه وآله وسلم کی سخاوت اور داد و دہش کی کوئی انتہا نہ رہتی ، آب صلى الله عليه وآله وسلم اين فياضي ميس بارش لانے والی ہواک ماند ہو جایا کرتے تصفید یوں کور ہا فرماتے اور ہر مانکنے والے کوعطا کرتے۔ الله تعالى في ايك أيك دافي اور إيك أيك سے پر جواللہ کی راہ میں خرج کیا جائے کم سے کم سات سو گنا اجر کا وعدہ فرمایا ہے اور بیا بھی فرمایا كرجس كوده جايس كاس سے بہت زياده بھى عطا کریں گے، بیدوعدہ اس کے کلام میں ہے جس کی صدافت میں ذرہ برابر شبہ ہیں کیا جا سکتا، سرمایہ کاری کے لئے اتنے بے پناہ منافع کا وعدہ كرف والاكاروباراوركمال باياجاسكان اس سرماید کاری کے لئے رمضان سے بہتر وقت اور کون سا ہوسکتا ہے ، جب فرض دیسے ہی ستر گنا برح جاتا ہے اور قل فرض کے برابر او اب حاصل

کرتاہے؟

اہتمام کریں۔

خضرت عائشه صديقه رضي الله تعالى عنها سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں عبادت و ذکر كاوه ابتمام فرمات تصجودوسر ايام مستبين

اگرچه لیلته القدر کا واضح تعین نہیں کیا گیا مگر مشہور تول میں ہے کہ بدر مضان کی ستائیسویں رات مولى ب،اس رات من زياده سے زياده قیام و جود اور ذکر و سیح کی ترغیب دیے ہوئے رسول التصلى التدعليه وآله وسلم في فرمايا -

"جب ليلته القدر آئي ہے تو جريل ملائك کے جمرمت میں زمین پر اترتے ہیں اور ہر بندے کے لئے دعائے رحمت ومغفرت کرتے بي جو كفرايا بيها خداك عبادت من مشغول موتا ے۔(بیمین)\_ ے۔(بیمین)

اس رات میں علاوہ اور عبادات کے بیدعا

پڑھنا بھی مسنون ہے۔ ''اے اللہ! تو بیہ معان ِ فرمانے والا اور بری ہی کرم والا ہے، معاف کر دینا تحقیم پہند ہے، پس تو میری خطاوں کومعاف کردے۔

#### تعيبوين شب

رمضان المبارك كي تعيبوي شب كوآخھ رکعت تماز چارسلام سے پڑھنی ہے، ہررکعت میں بعدسورة فانخدك بعدسورة فقدرانك ايك مرتبه سورة اخلاص أيك أيك بار يرص اور بعدسلام ے سرمرتبہ کلم تجید بڑھے اور الله تعالی سے اپ گناہوں کی بخشش طلب کرے، الله تعالی اس کے گناہ معاف فرما کر انشاء الله تعالی مغفرت فرمائے گا۔ وظیفہ:۔

انفاق في سبيل الله متقين كي لازي صفت ہے، تقوی کی بنیا دشرط ہے اور تقوی پیدا کرنے نے لئے ناگز رہے، رمضان میں انفاق، روزیے کے ساتھ مل کر، حضول تقوی کے لئے آپ کی كوشش كوكى كنا زياده كاركراور بارآ وربناد فكا\_ يس آپ زمضان مين ايني مفي كحول دين، الله كردين كى اقامت وتبليغ فم لئة ، اقرباتك لئے، نیموں اور مسكينوں كے لئے، جتنا مال محى الله کی راہ میں نکال عمیں، نکالیں، بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں، تو کچھٹگی اور مختی جیب تے معاملے میں بھی برداشت سیجے ،لیکن جو تجھ دیجے صرف اللہ کے لئے دیجے ، کمی سے بدلے اورشکر مے کی خواہش آپ کے دل میں بدہو۔ "جمم تم سے نہ بدلہ جائے ہیں، نہ شکر۔" اس سے کیا فائدہ کہ آپ مال تکالیں، ببرمایه کاری کریں اور اینے ہی ہاتھوں سرمایداور لفع دونوں ضائع کر دیں۔

زکوہ مجی پورا حساب کرے ای ماہ میں نكالي، اى طرح با قاعدى بهي آجائے كى اور ثواب بھی آپ کوستر گنا ملے گا۔

#### ليلته القدر

رمضان المبارك كے آخرى عشرے ميں ایک دات ہےجس کوقر آن نے بیلتہ القدر کہاہے اوراسے ہزار مہینوں سے زیادہ افض قرار دیا ہے، احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بیر رمضان المبارك كے آخرى عشرے كى طاق راتوں لينى اکیسویں، تیسویں، پجیسویں، ستائیسویں اور انتيوي راتول ميس سے كوئي ايك رات ہے، اس رات کی واضح تاریخ کالعین نه کرنے میں حكمت بدب كمسلمان رمضان كاس بورے عشرے میں خاص طور سے ذکر وعبادت کا زیادہ

العامديا ( 18 **خۇن2016** 

تئيسوين شب كوسورة يسين ايك مرتبه بسورة رحمٰن ایک مرتبہ پڑھنی بہت الفل ہے۔ تجييوين شب

ماہ رمضان کی مجیس تاریج کی شب فدر کو چاررکعت نماز دوسلام سے پڑھے، بعدسور کا فاتجہ تے سورہ قدر ایک ایک بار، سورہ اخلاص یا کج یا کی مرتبہ ہررکعت میں پڑھنی ہے، بعدسلام کے كلمه طيبه ايك سومرتبه برهنا ب، درگاه رب العزت سے انشاء اللہ بے شارعبادت کا تو اب عطا

پچیدویں شب کو چار رکعت نماز دوسلام ہے يره ع مردكعت مل بعدسورة فاتحد كيسورة فدر تین تین بار، سورهٔ اخلاص تین تین بار پڑھنے، بعدسلام کے ستر دفعہ استغفار پڑھے، بینماز بخشش کے لئے بہت الفل ہے۔

پچیمویں شب قذر کو دو رکعت نماز برهنی ے، ہررکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے، سورہ قدر ایک ایک مرتبه، سورهٔ اخلاص پندره پندره مرتبه پڑھے، بعد سلام کے ستر مرتبہ کلمہ شہادت پڑھنا ہے، یہ نماز واسطے نجات عذاب قبر بہت الصل

ماہ رمضان کی پچیسویں شب کوسات مرتبہ مورهُ دخان پڑھے، انشاء الله تعالیٰ الله ماک اس سورہ کو پڑھنے کے باعث عذاب قبر سے محفوظ

بجيبوي شب كوسات مرتبه سورة فتح يزهنا واسطے ہرمراد کے افضل ہے۔

ستائيسو يں شب

ستائيسويں شب قدر کو ہارہ رکعت نماز نتین

سلام سے پڑھے، ہر رکعت میں بعد سور ہ فاتحہ کے سور کا قدر ایک ایک مرتبه، سور کا خلاص پندره پندرہ مرتبہ پڑھنی ہے، بعد سلام کے سر مرتبہ استغفار يرص، الله تعالى مد نماز يرصف واليكو نبیوں کی عبادت کا تواب عطا فرمائے گا، انشاء

ستائیسویں شب کو دورکعت نماز پڑھے ہر رکعت میں سور کا فاتحہ کے بعد سور کا قدر تین مرتبہ، سورة اخلاص ما في يا في مرتبه يرجع، بعد سلام کے سورہ اخلاص ستائیس مرتبہ پڑھ کر گنا ہوں کی مغفرت مائکے ، انشاء اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناه الله یاک معاف فرمائے گا۔

ستائيسويں شب كو جار ركعت نماز دوسلام سے پر حنی ہے، ہر دکعت میں بعد سور و فاتحہ کے سورهٔ کاثر ایک ایک بار، سورهٔ اخلاص تین تین مرتبہ پڑھے بید تماز پڑھنے والے یر سے اللہ یاک موت کی محق آسان کرے گاءانشاء اللہ تعالی اس پر سے عذاب قبر بھی معاف ہوجائے گا۔

ستائیسویں شب کو دورکعت نماز پڑھے، ہر ركعت مين بعد سورة فاتخه كے سورة اخلاص سايت سات مرتبہ روھے، بعد سلام کے سر مرتبہ بیا ہے م راهن ہے۔

التنتغفر الله العظيم الذي لااله الاهو الحي القيوم والؤباليه

انشاء الله تعالى اس تماز كو يرصف وال اسيخ مصلى سے ندائيس كے كدالله باك اس كواور اس کے والدین کے گناہ معاف فرما کرمغفرت فرما نیں گے اور اللہ تعالیٰ اینے فرشتوں ک<sup>و</sup> تھم دیں مے کہاس کے لئے جنت آراستہ کرواور فرمایا کہ وہ جب تک تمام بہتی لعمتیں اپنی آتھوں ہے نہ د مکھ لے گا اس وفت تک موت نہ آ سکے گی، واسطے مغفرت بینماز بہت ہی الضل ہے۔

و المنامه هنا [19] اجون2016

FOR PAKISTAN

صدقہ نطر

حضرت عبراللہ بن عمر و بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا کہ مکہ المکر مہ کے گئی کوچوں میں منادی کر دے کہ صدقہ فطر ہر مسلمان پر واجب ہے خواہ مرد ہو یا عورت، آزاد ہو یا غلام، چھوٹا ہو یا بڑا، دو مد (تقریباً دوسیر) گیہوں کے یا اس کے سوا ایک صاع (ساڑھے تین سیر سے بچھ زائد) کی دوسرے غلبہ یا تھجور تین سیر سے بچھ زائد) کی دوسرے غلبہ یا تھجور دینا چاہیے۔

(زنزی)

خوشی منانا

حضورا كرم صلى الله عليه وآله وسلم نے ارشاد

فرمایا۔
''تم سال میں دو دن خوشی منایا کرتے ہے، اب اللہ تعالی نے ان سے بہترتم کو دو دن عطا فرمائے ہیں عید الفطر اور عید الفحیٰ اور ارشاد فرمایا کہ بیدایا م کھانے پینے اور باہم خوشی کا لطف المفانے اور خدا کو یاد کرنے کے ہیں۔'' اٹھانے اور خدا کو یاد کرنے کے ہیں۔''

رمضان المبارك كعلاوه دوسرايام

کے روزے

حضورا کرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی عادت روزے بہت رکھنے کی تھی، بھی بھی آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم مسلسل کی گئی دن روزے رکھتے تھے، حضور اکرم مسلی الله علیہ وآلہ وسلم کا معمول (روزے کے معاملے میں) بھی، عجیب نرالا تھا کہ مصالح وقتیہ کے تخت میں خاص ایام کے روزے رکھتے اور بسااوقات افطار فرماتے۔

حضرت عبدالله بن شفق رضی الله تعالی عنه فرمات بین که میں نے حضرت عاکشہ صدیقه رضی الله تعالی عنه الله تعالی عنه الله تعالی عنها سے حضورا کرم صلی الله علیه وآله وسلم کے روزہ رکھنے کے متعلق پوچھا، انہوں نے فران

روید در در اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی متواز روزے رکھتے تھے اور ہمارا خیال ہوتا تھا کہاس ماہ میں افطار ہی ہیں فرما کیں گے اور بھی ایسا مسلسل افطار فرماتے تھے کہ ہمارا خیال ہوتا ہوتا کہ اس ماہ میں روزہ ہی نہ رکھیں گے، لیکن مدینہ منورہ تشریف آوری کے بعد سے رمضان المبارک کے علاوہ کی ماہ تمام ماہ کے روزے نہیں رکھے، (ایسے ہی کسی ماہ کو کامل افطار میں گزار دیا ہو، رہی نہیں کیا)"

(ابوداؤد، شاكرتدى)

ہر ماہ میں تین روز ہے

حضرت معاذہ رضی الله تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی

عنہا سے پوچھا۔ ''حضور صلی اللہ علیہ دآلہ وسلم ہر ماہ میں تنین روز بےر کھتے تھے۔'' انہوں نے فر مایا۔ ''ر کھتے تھے۔''

میں نے کرر پوچھا۔ ''مہینہ کے کن ایام میں رکھتے تتھے۔'' انہوں نے فرمایا کہ۔

"اس كا اجتمام ند تها، جن ايام ميل موقع موتاركه ليتے-"

\*\*



آج جمیں ایک براساجہازی سائز کا کارڈ ڈاک میں ملاہے جس کے ایک طرف تو ہمارا پہند لکھا ہے، مرمی مستعمی وغیرہ القابات کے ساتھ دوسرى طرف كارد جهايين اور بهيجني والي كانام

خدمت عوام پارٹی (غیرسیاس) اس کے بنچ چندسوالات بھی درج ہیں۔ ا کیا آپ ادارے یا محکے کا سامان اسٹیشنری وغیرہ اپنے ذاتی استعال کے لئے گھر تونہیں کے

٢- کيا آپ اپنے دفتري اوقات کوخوش کيوں يا دوستوں کی خاطر تو اصح میں تو ضائع نہیں کرتے؟ سے کیا آپ دفتر کا کام حتم ہو جانے سے پہلے كسك توكبيس جاتے؟

۴۔ کیا آپ اپنے دفتر کا کام جان ہو جھ کرتا خیر سے تو نہیں کرتے؟

۵ - کیا آپ کسی عزیز یا محتر مدکوای سرکاری میلی فون سے مفت کال کرنے کی اجازت تو مہیں

٢ - كيا آپ اپ وفتر ميس كام كرنے والى خواتين کو اس نگاہ اخرام سے دیکھتے ہیں جیسے اپنی

ے۔کیاتنخواہ لیتے وفت آپ کاضمیر تو تبھی ملامت نید

بعض لوگ منفی ذہنیت کے ہوتے ہیں، ہم اِن میں سے نہیں ہیں، چنانچہ پہلے پانچ سوالات کی حد تک جارا جواب اثبات میں ہے، بے شک

اسے ادارے کی اسٹیشنری کے جاتے ہیں لیکن اس پر داتی استعال کی تهت تبیس نگایستے ، ایک تو اس کئے کرزیادہ تر بچوں کے کام آئی ہے، یااس پردهونی کا حساب لکھتے ہیں ،سودهونی کی ذات اور ماری ابن ذات می فرق ہے، اگر اس اسٹیشری سے خطوط لکھتے بھی ہیں تو ہر چند کہ خود لکھتے ہیں کیکن وہ جاتے تو دوسروں کے نام ہیں، دوسرے لوگ حاری ذات کی تعریف میں کیے آ سکتے

دوسرے سوال میں لفظ ضائع کے استعمال رہمیں اعتراض ہے، بلکہ ہم اس پراحتجاج کرتے ہیں ،خوش کیموں اور دوستوں کے لطف صحبت سے دماع تازہ موتا ہے اور ا گلے روز کام کرنے کے لئے آدمی تازہ دم اور مستعدآ تا ہے، اگر ا ملے روز بھی وہ احباب آجاتے ہیں تو اس سے اگلے روز

ذوق کی ہمدم درمینہ کا ملنا بہتر ہے ملاقات مسیحا و خفر سے نيرك سوال كاجواب تو اثبات بي مين ہ، کیکن تھسکنے کا لفظ یہاں بے کل ہے، ایک سینما میں کوئی صاحب فلم دیکھ رہے تھے، وہ تھی کوئی تغیری قسم کی ، چنانچ خرائے کینے گئے۔

پایس والے نے بیزار ہو کر ان کو جگایا اور ملامت کی کہ بھلے مائس خرائے لے کر دوسروں کی نیند میں خلل کیوں ڈالٹا ہے، چیکے سے نکل جانے میں بھی کچھاس سم کی مصلحت ہے، کوئی دیکھ لے اور پوچھ لے اور باز یس کرنے لگے تو خود ہی

سوچے اس میں کتنا وقت ضائع ہو گا اور وہ سرکاری وقت ہی ہوگا۔

چوتھ سوال کا جواب بھی ہاں ہے اور عکمت اس میں ہے کہ اگر جھٹ بٹ کام کردیا جائے تو بھر دفتر کی ضرورت نہیں رہتی، تاخیر میں کئی فائدے ہیں، ایک آدمی کا کام کرنے کے لئے پانچ آدمی رکھے جاتے ہیں، ملک میں بے روزگاری کم ہوتی ہے، تاخیر کے اسہاب معلوم کرنے کے لئے کمیشن بیٹھتا ہے، اس میں نیاعملہ ولئے ہوتی ہے، یا نچویں سوال کے جواب میں ہم کہیں ہوتی ہے، یا نچویں سوال کے جواب میں ہم کہیں ہوتی ہے، یا نچویں سوال کے جواب میں ہم کہیں ہوتی ہے، یا نچویں سوال کے جواب میں ہم کہیں ہم کہیں گرمفت کال کرتے ہیں، اگر وہ خود آکر مفت کال کرتے ہیں، اگر وہ خود آکر مفت کال کرلے کیا مضا کھہ ہے۔

اب رہا سوال تمبرانی دفتر میں کام کرنے والی عورتیں اگر معمولی صورت کی یا مسن ہیں تو افلاق کے تقاضے سامنے آجاتے ہیں کہ ان کو ما تیں بہنیں ، بیٹیاں سمجھا جائے ویسے آج کل کھر گھاٹ یعنی کھر اور دفتر میں چندال فرق نہیں رہا۔ مغرب میں تو عام بات ہے، کہ اگر کوئی سیکرٹری خوبصورت ہے تو مستقبل تریب میں این جاتی ہے اور گھر اور دفتر کے پردے اٹھ جاتے ہیں، ساتویں سوال کا جواب ہے کہ جی نہیں ، ملامت نہیں کرتا، کیا مجال جواب ہے کہ جی نہیں ، ملامت نہیں کرتا، کیا مجال ہے کہ کرے، البتہ تخواہ نہ لیں تو ضرور ملامت کرتا

میں بیسوالات توشمنی ہیں کچھاہمیت نہیں رکھتے، اصل چیز خدمت عوام پارٹی ہے، بلکہ اس کاغیر سیاسی ہونا ہے، ویسے۔

ہتی کے مت فریب میں آ جائیو اسد ہم نے بہت کی پارٹیوں اور جماعتوں اور تحریکوں کوغیر سیاس سے شروع ہو کر سیاست کا

پنجا پکڑتے دیکھا ہے، خود اس سوالنامے میں ساست کے جرافیم بہت ہیں بکل انبی او گوں کے یاؤں جم گئے تو جھنڈا لے کرنگل آئیں گے کہ دفترول میں کا بلی اور نے ایمانی اور عدم کار کردگی دور کرنے کے لئے ہمیں اپنی صفوں کو منظم کرنا چاہیے اور عوام کی خدمت اور معاشرے کی املاح کے لئے اگلے الکیش میں کھڑا ہونا چاہیے، الیکش کی بات آئے گی تو دائیں بازواور بالتيس بازواوراسلام اورسوشلزم كاقضيه ضرورا تطح گا، ہم نے تو اس سوالنامے کے بے سویے سمجھے جواب دے دیے، قارئین کواحتیاط جاہیے کیونکہ بات سے بات تھتی ہے اور غیرسیاس سے سیاس بنتی ہے، سرچشمہ باید گرفتن برمیل، ایک بزرگ بازار میں جارہے تھے، ایک نوجوان نے آئییں سلام کیا، وہ چپ رہے اور جواب نہ دیا، ہزرگ کے ساتھیوں نے کہا۔

'' بھلا آپ نے بیغیر شرع حرکت کیوں کی سلام کا جواب دینا چا نہیے تھا؟'' سلام کا جواب دینا چا نہیے تھا؟''

''تم نہیں سجھتے میں سلام کا جواب دیتا تو وہ اپنا تعارف کرا تا اور کہتا، حاجی صاحب آیے چائے خانے میں چل کر چائے چیجے اس کی چائے پی کراسے چائے پلانا میرا فرض ہو جاتا، اس کی میرے گھر میں آمد ورفت شروع ہو جاتی، میری ..... ایک جوان بٹی ہے میں ایسے اوباش نو جوان کوائی بٹی کارشتہ ہر گر نہیں دے سکتا۔''

**ተ** 



# کیوں آج سفر کی ٹھانی ہے خسین اختر، فیصل آباد

اس بارحنا ملا ونورشوق سے کھولا مگر بدشمتی سے صفح تمبر 11 سب سے پہلے نگاموں کی زدین آیا، "موسم یاد کی اداس ہوا" میری ایک نظم کا عنوان، جب میں نے بیظم مسی تو جانے کس مود میں تھی شاید بہت ادایں شاید سی کی یاد میں ڈوب کرلکسی تھی، مرامید نہ تھی کہ فوزید آئی سردار محمود صاحب کی جدائی کا نوحه تکھیں کی تو میری اس نظم كاعنوان شعار لے كر، يقين مانيں جس طرح ان كالقظ لفظ درديش دوبا موا، جذبات من ہمیگا ہوا اور آنسوؤں میں پر دیا ہوا تھا پڑھے کرمیری اپنی آنکھیں بھیگ گئیں، ایک تو خبر اتنی ثم ناک، ب شک سے دنیا فائی ہے، یہاں سب نے علے جانا ہے، بحثیت مسلمان جواس دنیا میں آیا وہ فنا موكرر ب كابيه ماراعقيده ب، مرسب بإتس اين چکہ سب نظریے برحق ، سب جملے سر آتھوں پر مر کچھالوگ جو بہت اپنے ہوں، دل کے قریب ہوتے ہیں،ان کے ساتھ بہت خلوص اور اپنائیت کا رشتہ ہو وہِ جب یوں چپ چاپ چلے جاتے میں تو ان کاعم ایسا ناسور بن جاتا ہے جورستا ہی رہتا ہے، موسم کوئی سابھی ہواس پر کھر ترنہیں آتا، فوزيرآ في كالواتنانائم كزراتها، ال كساته بس ایک خون کا رشته نبین تها باتی تمام رشتے تو تھے، انہوں نے تو دھی ہونا ہی تھا مرہم جیسے لوگو

جن کاان سے روزانہ کا لمنا لمانا بھی نہ تھا، گر محبت
کا رشتہ تھا، آواز کا رشتہ تھا، ہمارے جذبات و
احساسات بھی ای ڈورسے بندھے ہیں جن سے
ان کے خونی رشتوں کے، آہ، کیما برقسمت
خاندان ہے کہ جس کے تمام جراغ ایک ایک
کرکے روشی چھوڑ گئے اور جانے گئے گھروں اور
دلوں میں اندھیرا کر گئے۔

جب میں نے نیا تیا لکھنا شروع کیا اور
میرے پاس فوزیہ آئی کا ذاتی تمبر نہیں تھا ہی
مردار محودصاحب کے آفس کا تمبر تھا جس پرفوزیہ
آئی سے بات چیت ہو جاتی تھی، اکثر ایسا ہوتا
بیل فون کرتی تو سردار صاحب اٹھاتے اور جس
اپنائیت سے بات کرتے مجھے خود پر بہت رشک
آتا کہ میرے گئے چئے لفظوں کو انہوں نے اتنا
معتبر کر دیا کہ میں اب اس ادارے میں اس طرح
جانی جانے گی ہوں، بہت نفیس انسان تھے، بہت
محبت کرنے والی سی تھی، مگر بقول انشاء جی۔
مجبت کرنے والی سی تھی ، مگر بقول انشاء جی۔
اے دور نگر کے بنجارے کیوں آج سفری شانی ہے
یہ بارش کیچڑ سرد ہوا اور راہ تھی انجانی ہے
یہ بارش کیچڑ سرد ہوا اور راہ تھی نہوں انجانی ہے
یہ بارش کیچڑ سرد ہوا اور راہ تھی نہوں انجانی ہے
یہ بارش کیچڑ سرد ہوا اور راہ تھی نہوں انجانی ہے
یہ بارش کیچڑ سرد ہوا اور راہ تھی نہ چاہتے ہوں
ہے، شاید جانے والوں کو یوں چھوڑ جا میں مگر،
اور اس مگر کے آئے بہت سے سوال ہیں جن کے
جواب ہیں ملتے ہیں۔

یہ مضمون ان الفاظ پر سمیٹتی ہوں کہ خداوند کریم ان پر مغفرت کے تمام دروازے کھول دےاور انہیں اپنی پناہ میں لے لے اور لواحقین کو www.paksociety.com

۔ انگل سردارمحمود صاحب کے انتقال کی خبر بھی ہمارے لئے پچھالی ہی تھی۔ ''اوہ نو، اف، نسردار انگل آپ بھی چلے گئے۔''

اناللہ وانا الیہ راجعون بیہ جملے تھے جوسر دار انکل کے انتقال کی خبر پڑھ کر بے ساختہ ہماری زبان سے ادا ہوئے تھے۔

ایک اچھا اور معتر تعلق خم ہو جائے یا ٹوٹ
جائے تو دل دکھ سے اور آئکھیں آنسوؤں سے ہمر
جایا کرتی ہیں ہمارا حال دل بھی پچھالیا ہی ہے
اس وقت لکھنے کو الفاظ بہت ہیں مگر احساس کو
الفاظ میں سمونے کا ہنر تب بے ہنر بے بس ہو
جاتا ہے جس کا کوئی بیارا دنیا سے چلا جاتا ہے،
مردار محدود صاحب حنا ڈائجسٹ کے بائی جنہیں
ہم ہمیشہ انکل کہ کر مخاطب کرتے تھے، فوزیہ آئی
سے بھی جب بھی فون پر بات ہوتی یا خط لکھتے تو
سردار انکل کا حال احوال ضرور پوچھتے اور ان کو
سلام کہنا نہیں بھو لئے تھے ہم۔
سلام کہنا نہیں بھو لئے تھے ہم۔

اے دورنگر کے بنجارے کیوں آج سفر کی شانی ہے آمحفل جپ جپ بیٹھی ہے آمحفل کا جی شاد کریں وہ لوگ کے تیرے عاشق ہیں کہ روز تجھ کو ں کریں

یوری سولہ برس کا ناطہ 2016ء میں تمام ہوا،
بظاہر کیونکہ اچھارشتہ، ناطہ اور تعلق بھی نہیں مرتادعا
بن کر زندہ رہتا ہے ہمیشہ، نہیں یاد ہے جب ہم
نے پہلی بار حنا کے آفس نون کیا تھا تو ایک بھاری
بارعب بزرگ کا لہجہ لئے مردانہ آواز نے ہماری
ساعتوں کوخوش آ مدید کہا تھا، ہم اتنی بارعب آواز
من کر لیمے بھر کو تو گھبرا گئے تھے، کہ بیہ کون
صاحب؟ ہم نے جلدی سے سلام کیا اور اپنا
تعارف کرایا تو وہ خوشگوار لیمج میں بولے۔

صر جمیل عطا کرے اور آئی فوزید آپ کو اور سردار محمود صاحب کے اہل خانہ کو بھی خدا پاک تقویت دے بے شک ایجھے لوگوں کا اس دنیا ہے چلے جانا بہت بڑا صدمہ ہے، مگر دل کو سنجالنا ہڑتا

ے۔ آمخفل چپ چاپ بیٹھی ہے آمخفل کا جی شاد کریں وہ لوگ کہ تیرے عاشق ہیں کے روز تجھ کو یاد کریں وہ ٹھورٹھ کانے ڈھونڈ چلے وہ منزل منزل چھوڑ آئے اب آس لگائے بیٹھے ہیں کب دستک ہوکب تو آئے اے دور گھر کے بنجارے

سباس كل، رحيم يارخان

کھ رہتے کی سند کے متاح نہیں ہوتے كجررشة اورتعلق ايخ آب بي جرّ جات بين بنا بتائے ، بنا پوچھے ، بنا اجازت کئے احر ام ،عزت اور اپنائیت کی ڈوری میں غیر محسوس طریقے سے المرے لئے اہم بھی ہوجاتے ہیں ان کا پتا ہمیں اس وقت چلناہے جب اجل الہیں ہم سے چھین کیتی ہے دکھ اور اذبہت کا اس کھے ہونے والا احساس آنسوؤں کی صوربت آجھوں کے ساحل عبور كرتا بوا اس كا اظبار كرتا جاتا ہے، ايما بى رشتہ مارا بچھلے سولہ برس سے انکل سردار محمود صاحب کے ساتھ ان کے ادارے کے ساتھ جڑا ہوا تھا،مئی کے جنا میں صفحہ نمبر چھ پر''آہ مردار محمود'' کی سرخی کسی بریکنگ نیوز ہے کم نہ تھی جارے لئے اس بارسال 2016 علم وادب سے تعلق رکھنے والی معزز ،معتبر، باوقار، خوش اطوار اور منسار شخصیات سے جدائی کا سال بن کر طلوع موا اورجن شخصیات سے آپ کا براہ راست کسی حوالے ہے تعلق رہا ہو ان کی موت کی خبر سننا، یرٔ هنا اور سهنا آسان تبیس هوا کرنا \_

مانسامه رينا (24) جون2016ء

ان سےدرخواست کی ''انكل! هم اپنى ناول كوكتا بى شكل مين شاكع كروارب بين مم في سب سے زيادہ ابھى تك

حنا کے لئے لکھا ہے اس لئے ماری خوامش ہے كهآب مارے طرز تحرير برائي دائے لكھ ديجة

یہ حارے لئے بہت خوشی کی بات ہوگی۔' سردار انکل ہنس کر ہوئے۔

"دريكيسيساس كل! مين لكهاتو دون كاكوئي مئله نبین ہے مگر میں تنقید زیا دہ لکھتا ہوں اور آپ نے ابھی اسارٹ لیا ہے لکھنے میں، میں تہیں جا ہتا كرآب ميرى تفيدكى وجدے وس ماريث مو جا كيريوس اى لئے معذرت جا موں گاباتى آپ حنا میں مصی میں قارمین آپ کو پڑھتے ہیں پند تے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ اچھا صى بين توشائع مورنى بيان ، بہت شکر میدانکل!" نہم نے خوش ہو کر کہا

"" ب کہیں تو میں کسی بوے ادیب سے آپ کی کتاب پر تبصره وغیره لکھا کردے سکتا ہوں يهال لا بوريس بهت سے اديب ميرے حلقہ احباب مين شامل مين آپ مسوده مجهي جموا دين میں ان کو دے دول گا وہ پڑھ کر پہلی فرصت میں ای رائے دیں مے اس لئے آپ کوتین جارمینے انتظار كرنا بوگا، اگرا تنالمبا انتظار كرسكيس تو ٹھيک

سردار انکلِ کی اس برخلوص پیشکش برجمیں د لی مسرت موئی تھی مگر ہم اتنا نمیا انظار مہیں کر سكتے تصالبدا مم في شكريد كے ساتھ سردار انكل سےاسے کئے دعاؤں کی درخواست کی تو بولے۔ فضرور كيول تبين، خوش ربين الله آپ كو بہت کامیاب کرے۔" انہوں نے فورا ہی دعا کا پھول تو ڑا اور ہمارے ہاتھ میں تھا دیا اور آج ہے

''اچھا اچھا سباس صاحبہ! بات کر رہی ہیں كياحال بين؟ "المحدلله! بالكل تحيك مول آپ كون صاحب ہیں؟" ہم نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تو

"مردارمحود بات کرر با ہوں۔" "سردار انکل! کیے میں آپ؟ خریت سے بیں؟"

''جي الحمد لله ، فرماييخ''

سردار انکل کا بارعب انداز تھا مگر ہم اب این تھبراہٹ بھول چکے تھے کیونکہ بیہ جومعلوم ہو كليا تفاكه بيرمردار محتود الكل بين تهم جن كمح ڈانجسٹ میں لکھتے ہیں۔

"الكل! بلقيس صاحب سے بات موسكتي

ووبلقيس صاحبه تو اب بهال مبين موتني، فوزية شفيق بهوتي بين وه آج آفس نبيس آئيس كوئي

پيغام ہوتو بتا ديں؟"

''انکل! ہم نے اپنے ناول کے بارے میں پوچھنا تھااس سے۔"ہم نے مرعابیان کیا۔ دونی کے نوز میں صاحبہ! آئیں گی تو میں انہیں بنا دوں گا، ہاں مگر قوز ریدا وربلقیس صاحبہ آپ کی بہت تعریف کرتے ساتھ ان کا کہنا ہے کہ ساس کل کامیڈی بہت اچھی الصی میں ان سے جملوں میں ہے بیار کی جملوں میں بے بیار کی ایک دن بہت آ کے جائے گی۔

ہم تو اتن تعریف س کرشاداں ہو گئے تھے، ای طرح بھی جب ہم فوز میآئی سے بات کرنے کے لئے حنا کے آفس فون کرنے تو وہی رعب دار آواز شفيق لهج مين جارا استقبال كيا كرتي تقي، پھرجن دنوں ہم اپنی پہلی کتاب شاکع کروانے کی پلاننگ کررے تنے ہم نے محمود انکل کوٹون کیا اور

دعا کا دیپ ہتھیلیوں پر جلا ہوا ہے محبتوں کا ایک اور در بند ہوا محبتوں کا ایک اور در بند ہوا محتلہ ہاشمی، لاہور

یہ غالبًا 1999ء کا ذکر ہے جب میں نے نیا نیاتح برکی دنیا میں قدم رکھا تھا، میراا کیسانہ تھا ''سلکتی چاندنی'' جسے میں نے بڑی ہی محنت اور پوری لگن سے لکھا تھا، لکھ کر کانی دفعہ اسے میں نے خود پڑھا پھراسے اپنی بڑی بہن عقیلہ کو تنقیدی جائزہ لینے کے لئے کہا۔

عقیلہ نے کافی اچھاریسپونس دیا ہیں بہت خوش ہوئی اورائے کن پریچ ہیں بھیخے کا سوچا، ذہن میں پہلا نام" حنا ڈائجسٹ" کا ہی آیا، اہا جی (عامر حسین شاہر) سے بات کی تو انہوں نے بوی محبت سے پوسٹ کرنے کی ذمہ داری لی یوں وہ میرا پہلا افسانہ پوسٹ کردیا گیا۔

دس ہارہ دن بعد میں نے حنا کے آفس میں بوے ڈرتے ڈرتے نون کیا، نا جانے کیے لوگ ہوں، کیما بی ہو کریں، میں نے انہوں اپنا نام ہتایا اورانسانے کے بارے میں یوچھا۔

وه آواز اتن شفق ، اتن مهربان که میرا دُر بل میں جیسے اڑن مچھو ہو گیا ، ان کے اپنے افسانے کے بارے میں کے ہوئے الفاظ آج بھی میری ساعتوں میں کونج اشحے ہیں اور جھے اک نیا ولولہ اورآ کے لکھنے کا حوصلہ ساماتا ہے ، انہوں نے کہا۔ ''بیٹا! کیا آپ اس سے پہلے بھی کسی پر ہے میں گھتی رہی ہو؟'' میں نے جواب دیا۔ ''جریمری زندگی کی پہلی تحریر ہے۔'' میں نے تحریر میری زندگی کی پہلی تحریر ہے۔'' میں نے جواب دیا۔

" "بياً! من نے بہت سارے لکھنے والے

وقت آیا ہے کہ ہم ان کی دعاؤں کے پھول آہیں واپس لٹانے کے لئے دلگیر ونم دیدہ سے بیٹے ہیں، اب وہ اس جہاں میں ہیں جہاں صرف دعاؤں کے پھول ہی ان کی روح کوسکون دے سکتے ہیں،مطرکر سکتے ہیں،مہکا سکتے ہیں،مغفرت اور بلندی درجات کی دعاؤں کے پھول، اتنے برس کی وابستگی کا بہترض بھی ہے ہم پر اور ہمارا فرض بھی ہے کہ سردارمحمود انکل کی مغفرت وروح کے سکون کے لئے قرآن پاک پڑھ بخشیں۔

الله تعالی ان کے اہل خانہ کوان سے جڑے ہر فرد کو صبر و حوصلہ عطا کریں اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے آبین۔

محبت، احساس، رعب و دبدیے ،خلوص میں

گندھے اس انسان کی نذر چند احساسات، جو دلول میں یا دین کررہ گئے ہے۔ دل کے پیڑ کا یا زرد ہوا ہے آنکھ کا دریا ہتے بہتے سوکھ گیا ہے جس کی آس میں چھی او کر آتے تھ وہ بوڑھا برگد آخرش دم توڑ گیا ہے دنیا جانے کتنے رنگ دکھاتی ہے؟ اس متی کا رنگ تو جاہت میں رنگا ہے مان، مجروسه، رعب، محبت، علم و ادا کیا کیا نہ اک آن میں گل اب روڑھ گیا ہے حنا میں آتے جاتے ہم یہ سوچے تھے ان کی اک آواز میں لمحہ جی اٹھتا ہے جانے والے لوٹ کے آنا مجول گئے ہیں کین ان کے گھر کا در تو کھل ہوا ہے جنت کے جن رستوں پر وہ چلے گئے ہیں ان رستوں کا تجدید کی پہ کب کھلا ہے؟ سردار جو اپنے کنبے کو اکیلا چھوڑ گئے ہیں میری طرح سے ان کا بھی دل دکھا ہوا ہے ابدی دنیا میں آپ کو سارے سکھ ملیں سے

ساتھ لے کر چلنے والا صرف ایک ہوتا ہے اور وہ سردار محمود صاحب تھے، میری دعاہے حنا دن دگئی اور رات چکنی ترقی کرے اس پر بھی بھی برے وقت کا سامیہ نہ پڑے اور خدا انگل سردار محمود صاحب کو جنت الفردوس میں جگہ دے ان کے محمد والوں کو صبر جمیل عطافر مائے۔

اور آیک بات خدا ان کے لگائے ہوئے اس جمرکوا تنا تو انا کردے کہ صدیوں تک لوگ اس کی چھاؤں سے خود کومستفید کرتے رہیں آمین۔

### اے دورنگر کے بنجارے

ام سعدی ، ملتان

بہت زیادہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ایک اور چراغ جلا کے روشنی کرنے والے ہاتھ منوں مٹی تلے جاسوئے۔

سردارمحودصاحب کاجانا بہت بڑاالمیہ ہے، پہلے ابن انشاء پھرمحمود ریاض صاحب اور اب سردارمحمود صاحب، اللہ پاک آبیں ایج جوار رحمت میں جگہ دے، ان کے درجات بلند کرے اوران کے اہل خانہ کومبر دے۔

وہ تو چلے گئے دنیا والوں اداس کر کے لیکن آسانوں میں ان کا شاندار استقبال ہوا ہوگا، بے بہا خوش آمدی کہا ہوگا اور جب جب حنا ڈائجسٹ پہلشرز ہوگا اس میں شائع ہونے والی بہترین کمانیوں سے کہیں کوئی ایک نیکی کاعمل کیا جائے گا، کہیں کوئی مسکرا ہٹ گا، کہیں کوئی مسکرا ہٹ کھلے گ تب بھی اس کا اجر سردارمحمود صاحب کو بھی حائے گا،

کے لئے کہ یہ دکھ صرف حنا سے وابستہ لوگوں یا سردارصاحب کی فیلی کا بی نہیں بلکہ وہ سب لوگ جو حنا کو پڑھتے ہیں ان کو بھی دکھ ہے اللہ تعالی سردارمحودصاحب کی فیلی کومبردے آمین۔ پہر پڑ

دیکھے ہیں،لیکن کسی کی پہلی تحریر میں ایساسلجھا بن میری نظروں سے نہیں گزرا، ایسی مکمل اور جامع تحریر، کسی تنم کا کوئی جھول نہیں۔''

رلادیا ہے۔

ہدالفاظ ہی مینٹس میرے لئے کی اعزاز سے کم نہیں تھے، ان کا ایبا کہنا میرے لئے اس قدر موثر ثابت ہوا اور آ کے لکھنے کا ایبا حصلہ ملاجو آج تک قائم ہے، اگر وہی شفیق ہستی میرے الفاظ کی اچھائیاں کم اور برائیاں زیادہ گوادی تو شاید آج طیبہ ہاتمی کہیں گم نامی کی زندگی گزار شاید آج طیبہ ہاتمی کہیں گم نامی کی زندگی گزار رہی ہوئی، ایسے لوگ جو دوسروں کے لئے جراغ رہی ہوتا، خدا کی مائند ہوتے ہیں ان لوگوں کا دنیا سے چلے جانا کی مائند ہوتے ہیں ان لوگوں کا دنیا سے چلے جانا کی مائند ہوتے ہیں ان لوگوں کا دنیا سے جلے جانا کی مائند ہوتے ہیں ان لوگوں کا دنیا سے جلے جانا انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے آمین۔

میں اپنی گھریلو زندگی میں اتی مصروف تھی انہیں کروٹ جنت نصیب کرے آمین۔

میں اپنی گھریلو زندگی میں اتی مصروف تھی مقیلہ ہاتمی اگر بجھے فون کر کے نہ بتاتی تو شایدان و شایدان کے مقیلہ ہاتمی اگر بجھے فون کر کے نہ بتاتی تو شایدان

کی موت کا مجھے پتہ ہی نہ چلتا۔ ادب کے حوالے سے میں بہت سے لوگوں سے ملی ہوں لیکن نے لکھنے والوں کو جتنا اچھے طریقے سے وہ گائیڈ کرتے تھے، ایسا ہنر شاید ہی کسی میں ہو۔

ان کی موت کی خبر ہے اک شاک سا پہنچا،
حنا بہت اچھا جارہا ہے اور ہمیشہ اچھا جاتا رہے گا
لیکن اب وہ ایک ایسے باپ سے محروم ہو گیا ہے
جس نے اسے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا تھا جس کی
راہ نمائی میں آج وہ ایسے مقام پر پہنچ چکا ہے
جہاں اس کی الگ پیچان بن گئی ہے۔
ایک ادارے کو چلانے میں بہت سارے

ایک ادارے کو چلانے میں بہت سارے لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے لیکن ان سارے لوگوں کو

والمان هيا (27) المون2016



بجهنی قسط کا خلاصه

بالآخر محبت کو فتح نصیب ہوئی اور غانیہ کا ستارہ چک اٹھا، گاؤں سے تاؤ بی کی بیاری کی اطلاع کے ساتھ اچا تک شادی کا اصرار ہوا اور شادی کی تاریخ طے کر دی گئی، غانیہ خواب کی سی کیفیت کے زیراثر ہنوز غیر بھینی کا شکار ہے، کیا واقعی وہ اتنی خوش قسمت ہے ۔۔۔۔۔؟
منیب چوہدری دوسری مرتبہ اس سی تج کر بے سے گزر نے پہ آبادہ ہیں، کوئی راہ فرار نہ پاکروہ غانیہ سے شادی سے منکر ہونے کا کہتا ہے، غانیہ کی پہلو ہی کوا پی تو ہیں محبوس کرتا وہ سرتا پا تنہر و غضب ہے۔
محدان ماں کی کی کا شکار بچہ ماما کی آمد کا س کر خوش ہے مگر یہ خوشی بہت سے سوالوں کے جواب نہ ملنے پادھورے بن کا شکار ہے۔

ساتوين قبط

ابآپآگے پڑھئے

# DOWN OF HEROMS DESCRIPTIONS DESCRIPTIONS



جوذره سرزن ( کسی جیران ومرتعش شمع کی مانند میں عشق آتش میں گریہ کرتی پھیرر ہی ہوں ) وہ رور ہی تھی ، اس کی آنکھوں میں اضطراب وحیثت اور سرخی تھی ، ملال ، پجھتاؤا اور بے کسی مجبوری اور ناکامی، اب وه اک اجڑی بچھڑی عورت تھی، وہ شہرادیوں جیسا غرور تمکنت اور شان اشدها آج مفقود تھا، اس نے لرزتے ہاتھوں سے جس تصویر کوسیدھا کیا، وہ پیوش رباشخصیت کے مالک پہلی نظر میں پیند آجانے والے بے خدخو بروچیرے کے مالک محض کی تھی، وہ .....جس سے اس نے عشق کیا تھا، وہ جس کو بردی مشکل سے حاصل کیا تھا، برد ہے جتنوں سے ..... جو دوسری دنیا کا شنرادہ تھا، جونصیب کی یا وری سے ملتا تھا، جے اس نے خود .....این حماقت سے کھوڑ الا۔ ازدل دو

(اپنی چھم فسوں گر کے طلسم ہزارا اڑ ہے اس نے یکا کی میرے دل و د ماغ کا بیارا قرار چھین لیا) وہ چکیوں سے رونے لگی، اس بے درد کی تشبیہ آٹھوں کے آئینوں میں ایسے بچی تھی کہ کوئی اور بھا تا ہی نہ تھا، اس کی نگا ہیں و جاہت کے اس نمونے کو بےخود دیکھتی تھیں اور بھی تھیتی نہھیں ،سیر نہ ہویا تیں جواس کی دسترس میں رہ کر بھی ہمیشہ اس کابن کر نہ رہ پایا۔

الے بڑی ہے جو جاساتے بیارے لی کو ہماری بیتال صى بيا كوجونس نه ديمهول تو كيسي كانون اندهيري رتيل

اس نے ایک بار پیراضطرانی وحشی کیفیت کے زیر اڑ بوتل اٹھا لی، کمرے میں صرف ایک لیپ چل رہا تھا،جس کی ملجی روشنی میں کمرے میں موجود ہرشے کے سائے کیے ہوکر ساری فضا کو پراسراراورسوگوار بنارہے بتھے، تنہائی کا جان لیوااحساس تھا جواس کے رگ ویے میں محشر بریا کررہا تها، وه بری طرح بگھر رہی تھی ،لہورنگ آنکھوں میں غضہ د کھاضطراب مترقع تھا، ماضی ایک بار پھر اس کی آتھوں میں ڈولنے لگا، چند دن یا چند ماہ بل، جب نصلے کی تیرانی اس کے حلقوم میں نہیں اتری تھی، تب جب اس کے گمان تلک بھی نہ تھا، وہ ایبا کر گزرے گا، وہ تو مان کی یقین کی ایسی بلندی پہ کوری تھی، جہاں سے گرنے کا تصور بھی نہیں ہوا کرتا۔

مجھے واپس جانا ہے صاحب! ڈیڈ کومیری ضرورت ہے، میں بھی ان کے بغیر نہیں رہ علق۔'' "میرے بغیررہ لوگی؟" صاحب بولے تھے، ان کا انداز سردمبر تھا، مگر اس کے احساسات تك سليمان كى سردمېرى نېيىل پېنچ سكى تھى، پېنچى بھى كىيے، اسے تو خود پيراپ خسن يدا پنى دولت پ ا پنے نسب پہ بہت مان تھا اور اپنے بجن پہ بہت یقین جھی ، وہ اس وقت بھی خود سے کتنی مطمئن تھی ، حمراسرخ کرتا پاجامہ، کہنی تک آئی استین اوران ہے آگے کلائیوں تک سونے کی چوڑ ہوں ہے مجرے ملائم دودھیا بازو، آنکھوں میں سہراین اور چرے کے اطراف کھلے بالوں کی کی ریشمی موثی لٹوں کا جال وہ اپنے سحر انگیز سحر ہے آگاہ تھی مگریہ زغم دھرارہ گیا، فیصلہ کن کمحہ سامنے آن کھڑا تھا،



جدائی ﷺ میں دراڑیں ڈالتی گئی اور اسے خبر نہ ہو پائی کسی بھی بربادی و تباہی کی ، ایسے د بے پاؤں طوفان آیا کہوہ بچاؤ کی کسی تدہیر پہنھی قادر نہ رہی۔

'' میں جار ہی ہوں، مجھے معلوم ہے آپ میرے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔''

#### \*\*\*

ہم سے وفا کے بارے میں جو چاہے پوچھ لو کیا ہے سزا سے نوید پوچھا راہ وفا میں ہم پہ جو گزری وہ پوچھ لو منزل سے کیا معاملہ ہوا سے نہ پوچھنا چاہت کی داستاں تو ہے ذاتی معاملہ توڑا ہے کس نے عہد وفا سے نہ پوچھنا رہتے میں کون کون ملا پوچھ عشق سے کس کس کس کا ساتھ چھوٹ گیا ہے نہ پوچھنا کیا ہم نے زندگی کو دیا سے سب کو ہے خبر کیا ہم نے زندگی کو دیا سے سب کو ہے خبر کیا ہم نے زندگی کو دیا سے سب کو ہے خبر کیا ہم نے زندگی کو دیا سے سہ کو ہے خبر کیا ہم نے زندگی کو دیا سے سہ کو ہے خبر کیا ہم نے ہم کو دیا سے نہ پوچھنا

کیا زندگی نے ہم کو دیا یہ نہ پوچھنا رات کی قیامت ہرپاتھی، وہ کیسے ہتی کیسے کئی، یہ بس وہ جانتی تھی یا اس کارب،صرف دکھ دینے والاتو بین آمیزاخساس ہی ہمراہ نہیں تھا،اک ملال بھی تھااک پچھتا دًا بھی تو اک عہد بھی تھا، اک عزم بھی،وہ اب خاموش نہیں رہے گی، یہ بھی ظلم کی اک صورت تھی اور اللہ ظلم سہنے والوں کو پسند نہیں فرما تا۔

رات جانے کب کیسے آنکھ لگ سکی تھی اس کی ، اب اٹھی تو آدھے سے زیادہ لحاف صونے سے نیچے لٹک رہا تھا، وہ اک کونے میں سکڑی پڑی تھی ، ذرا ساکسمسائی تو لی ف کا یہ کونہ بھی سرک

ماهنامه هنا (31) جون2016ء

گیا،سردی کا حساس اتنا گہرا تھا کہ خود بخو دآ نکھ کھل گئی، نگاہ بے خودی و بے اختیاری کے عالم میں سا مندائھی

بستر خالی تھا، مطلب منیب اٹھ چکا تھا، اس نے اٹھتے ہوئے دو پنہ تھنے کر شانے پاڈالا، ہوا کی شور میری کے باعث سال خوردہ کھڑکی کا پٹ از خود کھل کر چوں چوں کی آواز ہے آگے بچھے جھولتا تھا، اس نے آگے بڑھ کر کھڑکی بند کرتی چاہی، باہر دھند لے غبار کے سوا پچھ نظر نہ آیا، اوس قطرہ قطرہ قطرہ قبل کر کھڑکی کے پٹ سے گرتی تو ہارش کا گمان ہوتا، غانیہ نے زور سے پٹ بند کر دیا اور خود بلٹ کر واش روم میں وضو کے لئے چلی آئی، پائی سرداور بخ بستہ تھا، وضو کرتے وہ باقاعدہ کہانے گی، نماز ادا کرتے دعا ما نگتے بھی یہ کہا ہٹ اس کے وجود کا مستقل حصہ بی رہی، جائے ہا قاعدہ کہا ہے نہاز لینتے اس کی نگاہ پھر کھلی کھڑکی پہ بڑی، تو کی بر فیلی ہوا کے جھو نئے کمرے میں آتے جائے نماز لینتے اس کی نگاہ پھر کھلی کھڑکی پہ بڑی، تو کی بر فیلی ہوا کے جھو نئے کمرے میں آتے اے چھوکر گزرر ہے تھے، فضا میں کہریاا غبار پھیا! ہوا تھا، جو موسم کی شدت کا پتا دیتا تھا، تحن کے بھواڑے میں گے درخت اس غبار میں چھے سائے کو تو ڑھاتی، اسے جھوان کا خیال آیا، اس کی فوزائیدہ نے کی مدہوم آواز بھی و تھے و تھے سے سنائے کو تو ڑھاتی، اسے جھوان کا خیال آیا، اس کی خوار کیا درخت اسے نہیں اس نے کے حق کے لئے ضرور اس مخص کے مقابل کھڑے ہونا

" کیا میں ایسا کرسکوں گی؟" اس نے سوچا خود سے سوال کیا اور خود ہی خانف بھی ہونے گئی،
اسے اس محص کا تنظر اور آنکھوں کی برودت یاد آئی، اسے لگا وہ اس محص سے نہیں لڑ سکے گی، وہ بنا
مقابلے کے ہی ہار سلیم کر رہی تھی، یہ احساس تکلیف دہ تھا، اتنا تکلیف دہ کہ آنکھ کہ بھی کہ بری
خود فر اموثی کی کیفیت نے اس پہ آشکار نہ ہونے دیا، نہ پر خبر ہونے دی کہ اندر آتا منب اسے اس کی آنکھوں سے بہتے ہیل رواں سے تھنکا ہے، اپنی جگہ پہراکن ہوگیا ہے، پھے دیروہ یونی اس کی آنکھوں سے بہتے ہیل رواں سے تھنکا ہے، اپنی جگہ پہراکن ہوگیا ہے، پھے دیروہ یونی اس نے چہرے کو دیکھا رہا، جومظلوم ومعصوم تھا، جاذبیت میں اپنا ٹانی نہ رکھتا تھا، گر پھر یہ چہرہ اپنے خدو خال بدل لیتا، بیمزیدنم آنکھیں اپنی بحر انگیزی کھوکر کی اور آنکھوں میں ڈھل جا تیں وہ آنکھیں جونیناں کی تھیں، جودھوکہ دیتی تھیں، اعتبار ریزہ ریزہ کرتی تھیں، دکھ دیتی تھیں، ہاں جن سے اسے نفرے تھی، اس وقت بھی اس کا دہاغ تناؤ کا شکار ہوتا چااگیا۔

'' میں صبح صبح کس کا سوگ شروع ہو گیا یہاں؟'' خنگ کر کہتا وہ اس کے سریہ آپڑھا، غانیہ نے ہڑ بڑا کرچیرہ اٹھایا، آنسوؤں سے ترچیرہ جے دیکھ کر ہی منیب کا پارہ پڑھا تھا، اس ونت بھی اس کی نظامہ خشمکہ تھیں

تھریں گیں۔ ''متہبیں اتنی مبلدی اپنی فلطی کا احساس ستانے گئے گا، یہ تو میرے بھی وہم و گمان میں نہیں تھا۔'' وہ پھنکارا،اس کے لیجے میں عجیب سائمسنچرتھا۔

سی دو چھے وہ ہوں ہے۔ اس سے جاؤگی ، مجھے اتن ہی زیادہ خوشی ہوگ۔'' گہری کا ٹ دار منظریں سررگوں کو کا شام جنتی جلدی یہاں سے جاؤگی ، مجھے اتن ہی زیادہ خوشی ہوگ۔'' گہری کا ٹ دار نظریں سررگوں کو کا ثنا سنگلاخ لہجہ، سفا کا نہ الفاظ کا استعال وہ اس خوبی اور بے زاری سے کرتا کہ جھے اپنے سینے میں دل نہ ہو، یا جس کے لئے کررہا ہے اس کا دل پھر ہو، پھر کا فکڑا بسااو قات ایسا مجھی ہوتا ہے، انسان محض اپنی انا کی تسکین اسے اس عمل پہنونی عمل پہ اکسائے جاتی ہے، وہ بھی



ایسے ہی مجنونا نداحساسات سے مغلوب تھا، ورنداک وفت تھا جب وہ سرنگوں اور کوئی اور زور آور تھی، تب وہ اس کی کوتا ہیوں سے مجھونہ کرنے پہلی آمادہ تھا، تب بات برداشت کرنے کی تھی، گر اب وہ گزارہ بھی نہیں کرپارہا تھا، ایسے لوگ ہی ہوتے ہیں، جو بے زبانوں کو زبان والے ہی نہیں زبان دراز بھی بنا جاتے ہیں گرانہیں اپنی غلطی کا پھر بھی احساس نہیں ہو پاتا، وہ پھر بھی دوسروں کو ہی غلط ٹابت کرنے یہ تلے ہوتے ہیں، اس وفت بھی یہی ہوا تھا۔

''نیب صاحب! میں پہال سے جانا نہیں چاہتی، جانے کو یہاں نہیں آئی، گرآپ زکال دیں تو ظاہر ہے رہ بھی نہیں سکول گی، دوسری اور اہم بات سے ہے کہ اس شادی کورو کئے کواگر آپ زور آور با اختیار مرد ہوکر پچھنیں کر سکے تو میں اک بہر حال کمز ورلڑ کی تھی، اگر آپ پہ بھتے ہیں کہ میں لفس کے ہاتھوں مجبور ہوکر آپ کے گھر تک چلی آئی ہوں تو بیآپ کی ذہنی سطح ہے، آپ کی سوچ کا لفس کے ہاتھوں مجبور ہوکر آپ کے گھر تک چلی آئی ہوں تو بیآپ کی ذہنی سطح ہے، آپ کی سوچ کا لیول ہے، میں اسے محبت کے سواکوئی نام نہیں دول گی، آپ جھے ہرانا چاہتے ہیں، تو آپ مجھے ضرور ہرا دیں گے، وجہ میری کمزوری نہیں آپ کی نفرت کی زور آوری ہوگی، اس کے باوجود میں آپ کری حد تک آئی محبت اپنا گھر بچانے کی جدوجہد کروں گی، باتی جو قسمت اور میرے اللہ کومنظور ہوا میں اسے قبول کروں گی۔'

وہ اک دم سامنے ڈٹ گئ، جو پچھ رات بھر سوچا تھا، دماغ میں پکا تھا، اہلتار ہا تھا، سب اک دم سامنے ڈھیر کر دیا، منیب سیجے معنوں میں بھونچکا تھا، جس سے جواب میں ایک لفظ کی تو تع نہ ہووہ آپ کو گھر کی مثنا دے، آپ پہ فر دجرم عائد کر دے، سز انتجو ہز کر دے تو ایسی ہی کیفیت ہوئی ہوگی جواس وقت منیب کی ہوئی، اس سے تبل کہ وہ سنجلتا غانیہ بلیٹ کر کمرے سے ہی نکل گئی، وہ ہونٹ بجھنچے مشیال بھینچ کھڑا رہ گیا، کیا شک تھا اگر وہ اس وقت سامنے ہوتی تو اس کا خون پی جاتا، گلا گھونٹ دیتا، مگراس گیا تھی درگز رہے کام نہ لیتا۔

\*\*\*

کنیر کے ولیمہ پہ جانے کو منیب نے کوسٹر کا انتظام کیا تھا، بھا کی ساری فیملی اور پانچ افراد وہ خودشہر سے چاچواور فضیہ وغیرہ تو اپنی گاڑیوں پہ آئے تھے، سفر تو لمبانہیں تھا مگران لوگوں کی تیاری بی ختم ہونے میں نہ آئی تھی، منیب کا موڈ آف ہونے لگا، اب تو اہا جی کو بھی فکرنہیں تھی، جن میں چاچو کے ساتھ محفل جمائے ہیٹھے حقہ گڑ گڑائے جاتے، ہاتھ میں چائے کی پیالی تھی، جس سے بھاپ اٹھ اٹھے کے بھی تھم گئی، مگران کی ہا تیں ختم ہوتی تو اس پہتوجہ جاتی۔

ولیمہ کی تقریب کے لئے غانیہ نے امال کا پند کیا ہوا تیز جامنی رنگ کا جوڑا استری کیا تھا،
جس پہسلور میکش اور سلور ہی موتی ستاروں کا بہت جھلملاتا ہوا کام تھا، جپولری میں صرف بڑے
بڑے سلور جھکے یا نازک ساسلور گلوبند، مگر امال کو پھر بھی اس کی تیاری ادھوری لگتی تھی جبھی اسے
جوڑیاں نگن وغیرہ پہننے پہاصرار کر رہی تھیں، جبکہ غانیہ متامل تھی، منیب اسے ٹوک چکا تھا، و داس
مخص کے مخالف کیسے چل گیتی، جبکہ اس کے ساتھ زندگی کا طویل سفر لے کرنے کا عہد یا ندھے تھی،
امال کے اصرار کے با دجود جب وہ بہانے بنا کر آنہیں بہلانے کی کوشش میں مصروف تھی، منیب کو
پھرسے تاؤ آنے لگا۔



''اتی ضدی کیوں ہوتم؟ جہاں باقی سولہ سنگھار کر لئے ہیں چوڑیاں پہنے میں کوئی حرج ہے؟'' کسی ضروری کام سے وہ بہت عجلت میں اندرآیا تھا، گرا سے ضرور ڈانٹ ڈالا، اصل خصہ تر اس کی صبح کی زبان درازی کا تھا، جو ہر حال ڈکلٹا تھا، غانبیائے گردن موڑ کر عاجز انداز میں اسے دیکھا، جس کی نظروں کی خفاتیش اس کا چہر کھلسانے کے دریے تھی۔
دیم سکا تو نے منوی اتراں کی حدال کی منوں اتراں کی جہاں کی تاریخ

''مم.....گرآپ نے خودمنع کیا تھا۔....کہ.....جیولری نہ پہنوں۔'' انکتے ہوئے سہی گر اس نے بات کمل کرلی،منیب کی اسے دہکتی آنکھوں میں گویا خون اتر آیا۔

"شث اپ " اس كا ماتيد غانيه په افتقا افتقاره كميا ـ

''تم جنتی فرانبردار ہو، جنتی مظلوم ہو، سب پتا ہے جھے۔' وہ غرایا، غانیہ ہم کررہ گئی تھی۔ ''جاہل عورت ہوتم ، ورنہ اک سمجھدار خاتون کومعلوم ہوتا ہے کہ سسرالی تقاضے کیے نبھانے ہیں اور شوہر کی مرضی کا خیال کیونکرر کھنا ہوگا، مگرتم تو اپنے دکھوں کی نشہیر کی عادی ہوتم بیسب کیوں کروگ بھلا؟' وہ پھراسے جھاڑ جھپاڑ رہا تھا، اس کی کوتا ہیاں گنوار ہاتھا، وہ نم آنکھیں جھکائے بیہ لعنت ملامت سہتی دراز کھول کر چوڑیوں کا ڈبہ نکال رہی تھی، عبلت و گھبرا ہے میں چوڑیاں پہنچ جانے کیے اس کا ہاتھ دخمی ہو، مگر منہ ہے کراہ بھی نہ نگلی۔

منیب باہر چاا گیا تو غانیہ ہائی ہیل کا جوتا پہن کر کمرے سے نکل آئی ، تیار حالت میں اس کی منتظر بھر جائی اور تائی مال نے اک ساتھ اسے باہر آتے دیکھا، مگر واری صدیحے صرف امال ہوئی منتظر بھر جائی اور تائی مال نے اک ساتھ اسے باہر آتے دیکھا، مگر واری صدیحے صرف امال ہوئی

یں۔ '' ماشاءاللہ،چشم بدور'' انہوں نے والہانہ انداز میں اٹھ کراس کا ماتھا چو ما، وہ بے دلی سے مدہوم سامسکرائی۔

'' چلیں ۔''سہیل کلائی پہرسٹ واچ با ندھتا ہوا واپس آ گیا۔ '' کا کا کدھر ہے؟ فضہ پتر بیٹھ گئی گڈی وچ ؟'' نا ؤجی کوسب کی فکر تھی۔

''ہاں جی ہاں جی ہاں جی ،سب بیٹھ گئے ،آپ بھی آ جا نئیں ابا جی۔' ''سہیل کے تسلی دلانے پہابا جی گھٹنوں پہ ہاتھوں کا دباؤ ڈالتے بامشکل اٹھے، سردی شروع ہوتے ہی انہیں جوڑوں کے درد کی شکایت ہو جاتی تھی ،سہیل کمروں کو تالے لگا چکا تھا، چابیاں بغلی جیب میں ڈالتے آ گے بڑھ کر انہیں سہارا دیا ، غانیہ ان سب لوگوں کے ہمراہ ہیرونی دروازہ پار کرکے گاڑیوں تک آئی ، جہاں سب انہی کے فرنٹ سیٹ پہ منیب کی گود میں بیٹھا حمران غانیہ کود کھتے ہی مجل کر اثر انھااوراس کی جانب بھا گا۔

''یارمن ایبنے کہاں جارہے ہو؟'' منیب سخت چڑا تھا، بچے کی اس حرکت ہے۔ '' آتا ہوں پیا! مما سے ل لوں۔'' وہ لمحہ بحر کوتھم کر جواب دیتا کچر سے احجھلتا کودتا آ کر غانبہ کی ٹانگوں سے لیٹ گیا۔

ں برس سے پہلے میں۔ ''میری پیاری مما!'' وہ معصوم تھا، محبت کے خزانے لٹانے میں بلا کا فیاض ، اس کا ہاتھ پکڑ کر وفور جذب سے چو ما، غانبہ کی بے ساختہ نگاہ اٹھی ، وہ مخص ہونٹ بھنچے نظر آیا ، نگاہ چار ہونے پہاز حد نا گواری سے چبرہ پھیرلیا ، غانبہ کے چبرے پہاک رنگ آکرگز را۔



"میں رات کو آپ کے ساتھ سونا جا بتا تھا، بٹ جا پو کہتے تھے آپ کی طبیعت شکے مناب آرام کرنے دوں،آپ کوکیا ہوا تھامما؟ اور چاچو سے بولیں میں آپ کوڈسٹر بنہیں کروں گا، بلکہ سردباؤل گانو آپ کوبہت آرام طےگا۔"

غانیے نے جھک کراسے پیار کیا تو حمدان نے لیے کے تو قف کے بغیراس کے گلے میں بازو حمائل كرديئے تھے، في پنك ہائى نيك نماجرى په بليك ہڑ والا بہت خوبصورت سا جيك بليوجيز ميں ملبوس وہ باپ کا دوسراعکس لگنا تھا،سرخ وسفیداور بے تحاشاحسین ، غانیہ نے اسے اٹھا کرگاڑی میں اینے براتھ بٹھا لیا۔

آپ سنج آ جاتے ہمارے پاس، ناشتا استھے کرتے۔ "وہ اسے بہلا رہی تھی، حمدان کی

" نیکسٹ ٹائم ایسا ہی کروں گامما، اب بھی میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا، بلکہ پیا ہے کہتا ہوں يبال آئيں مارے پاس بينيس-"اسے نئ فرمائش سوجھ كئى، ظاہر ہے غانيداس بات كاكيا جواب دیتی،اسامہ وہیں سے پکارنے لگا،سہیل مسکرا دیا تھا، بھر جائی کے ماشے کی شکنیں البتہ بڑھنے لگیں۔ "جاوے اولیں، اپنے ابے دے کول بیٹے، استھے جگہ نیس ہے گ۔" انہوں نے بڑے میٹے کو بِهِمُو كَا جِرْا، جِوابًا اك طوفان برتميزي اتھ كھڑا ہوا، اوليس بہت برتميز بچہ تھا، بہن بھائيوں كو بنا قصور فلطی کی دھنگ کے رکھ دینا ماں ہاپ تک کو تھی خاطر میں نہیں لاتا تھا، وہ بولا تو حمدان ک منیب کو يكارتى آواز ازخود دب كئي\_

" پیا سنتے ہی نہیں ہیں۔" وہ بسورا، غانیے نے اس کے سرکوسہلایا۔ "انسے ہی ٹھیک ہے بیٹے! یہاں ویسے بھی جگہ کم ہے۔"

''یارش ، ادهرآؤ آپ۔''منیب کا تبجہ بخت تھا، ٹنبینی تھا، صاف لگتا تھا، اس کے ضبط کا پیانہ چھک گیا ہے، حدان نے گردن موڑ کر گاڑی کا دروازہ کھولے منظر باپ کو بسور کر اور کچھ خفا نظروں

"سوری پیا! مگر مجھے مما کے پاس بی رہنے دیں، پلیز نیور یائینڈ۔" بے کے انداز میں لجاجت بحرائي،حدان كے جواب سے معنی خيزيت بھا بھو ہى احذ كر سكتی تھيں،انہوں نے ہی جمعا بھى

" الإائے وقے ، مانڈ کیے بنہ کرمے ، تو اس کی پوری پر جی بہ بھنہ جما کے بیٹے گیا ہے ، اک شخصے سے جو جھلک نظر آتی تھی، وہ بھی گوا دی، اینا وڑا ہو کے گودیش چڑھا بیٹھا ہے، جا پران بیٹھ۔ 'انہوں نے اک طرح سے حمدان کو دھا ہی دے دیا، جو غانیہ کو تطعی نہیں بھایا، جھنی جز گررہ

" مجھے کوئی مسلم نہیں "آپ پریشان نہ ہوں۔"اس نے رکھائی نے کہا اور جمیان کے گرد بازو مجمی لیب لیا، مجرجانی کے عتاب سے حدان کو بچاتے اسے منیب چوہدری کی حشمکیں نگاہوں کا خیال ندرہ پایا، جہاں قہر برس رہا تھا، مصلحت آمیز خامش کے ساتھ وہ لب جینچے واپس اپی جگہ پہ آیا،اماں بہوکی پوتے کے لئے محبت پیشار ہوتیں دعاؤں کے ڈونگرے برسار ہی تھیں۔



'' جیتی رہ دھیئے ، دودھوں نہاؤ ، پوتوں تھلو،سدا سہا گن رہو۔'' سہیل نے اپنے برابرنشست سنجالتے بوے بھائی کومسکرا کرشوخ تظروں ہے دیکھا، جس کے تاثرات میں فہر کے سارے

رنگ چھک رہے تھے،اس کی پور پور میں زہر دوڑ رہا تھا۔ (بیمیرے بیٹے کے ذریعے مجھ تک پہنچنا جاہتی تھی، مگر غانیہ نی بی میں تہمیں کامیاب نہیں

"ساری دعائیں ہی آپ کے فائد ہے کی ہیں، پھے مسکرا ہی دیں ذراسا۔" سہیل نے چنگلا چھوڑا تھا، منیب نے چونک کراہے اک نظر دیکھا اور سر جھنگ دیا، سہیل کھڑکی ہے باہر متوجہ ہوگیا، جہاں دھند دھیرے دھیرے از کرسورج کی کرنوں کوراستہ دین محسوس ہو کی تھی ، ماحول اجلا تو ہوا

تھا مگر دھند کی اجارہ داری ابھی قتم نہ ہو کی تھی۔

"مما! جوزف ہے نا میرا روم میٹ، اس کی مما کے پاس اک بہت چھوٹا بے بی بوائے آیا ے، جوزن نے این بردار کی بچر بھی دکھائی تھی جھے، بٹ جھے بے بی بوائے سے زیادہ بے بی كرل الجهي للتي بين، آپ بس مير بے لئے بے بي وول لينا او كے؟" حدان، غاصه كي كود بيس جو ها سلسل مخاطب تھا،اس کی مجھی چوٹو یوں ہے تھیلنے لگنا مجھی جھمکوں کو چھیٹر تا ،ا ہے بجی بنی الرقياجيسي بيم مها بهت بياري لك ربي تفي ، غافيه كني كبرى موج مين لكني تفي ، اس فريائش بي تفني بنكارا بجرا، اس کی غائب د ماغی صاف محسوس ہوتی تھی، گر منیب چوہدری ضرورسرتا یا جھلس کررہ گیا تھا، اس پہآگ لگانے تیل ڈالنے کو سہیل کی معنی خیز کھنکاریں اور ہتنی۔ '' پیا پنا کامریڈ خاصا فاسٹ ہے بھئی، آپ کے حصے کی یا تیس بھی خود کیرنے لگ گیا ہے، لجھ

فکریہ ہے آپ کے لئے تو۔''اس کی مشکرا ہٹ جو بے حد شریر تھی مجلی جاتی تھی ، منیب کے ضبط ک

انتا ہوئی، گاڑی ایک جھکے سےرکی

"اتر و،ضروری نہیں ہے کہتم نضول بکواس کرواور میں برداشت بھی کروں۔"اس کا برہم لہجہ مہیل کے اوسان خطا کر کے رکھ گیا ، دانت جھینچ غراغرا کر کہنا آ واز کا والیوم نیچار کھے آرڈ رکرنا وہ ہر تحر کسی لحاظ کے موڈ میں نہیں تھا، نہیل نے بے حد عاجز انداز میں اسے دیکھا۔ ''سوری ویرے، میں تو نداق کررہا تھا۔'' وہ خفت سے چور سرخ چہرے سمیت کہنے پہمجور

كوسير وه خود ڈرائيونبيس كرر ہاتھا، البنة ڈرائيورضروراس كے علم كاغلام تھا، اس عزت إنزائي سے اور کوئی باخبر ہوا ہو یا نہ ڈرائیورضرور باخبر تھا، ڈبی دارمفلر کانوں کے گرد لیدے مسکراتی موجھوں کے ساتھ اے دیکھنا گو کہ وہ اس گوشالی کی اصل وجہ ہے آگا، نہیں تما، مگر اس ہے کیا فرق پڑنا تھا اس طرح اچا تک کوسٹر رکنے پہاماں اور مجر جائی کے ساتھ اباجی اور غانیہ بھی چونک گئی تھیں، بھا البت سیٹ کی بیک سے سر فیکے خرائے لینے میں کمن تھے کمن رہے

"او کی ہویا؟ گذی تے خراب نیں ہوگئ؟" ڈرائیورسگریٹ سلگائے اطمینان سے سوئے لگا

ر ہا تھا،ابا جی کی للکاریہ سنجلا۔ ''او کچھٹیں بابئو ۔''سگریٹ منہ میں دبا کروہ پھرگاڑی بڑھا چکا تھا۔ ''او پچھٹیں بابئو ۔''سگریٹ منہ میں دبا کروہ پھرگاڑی بڑھا چکا تھا۔



#### www.palksociety.com

حمدان غانیہ کومیسر پا کراتنا نہال تھا کہ ہر بات اس سے کر لینے کامتمنی نظر آتا تھا، غانہ بھی اس کی معصومانہ باتوں سے لطف کشید کر رہی تھی، جبھی پوری توجہ اس کی جانب مرکوزتھی، معاشمی احساس کے تحت اس کی کمی بلیس اٹھیں، بیک و یومر دہیں ہے اس کی نگاہ منیب کی سح طراز نگاہوں سے نگرائی تو سینے میں موجود دل اس بھر پور توجہ کومحسوس کرکے بے طرح دھڑ دھڑ ایا، پلکیس لرز کے بے ساختہ جھکیس، پھر جب بھی بے ساختہ و بے اختیار اس کی نگاہ اٹھی، وہ اسے اپنی سمت متوجہ ہی ملا، دل عجیب سے احساسات سمیٹ لایا، یہ تو مانے والی بات نہمی وہ اس کے حسن سے گھائل ہوگا، اس کے علاوہ دوسری وجہ بھی سمجھ میں نہیں آئی تھی اس بہرے داری کی ۔

وہاں ولیمے کی تقریب کے دوران اس کی توجہ کا مرکز وہی رہی تھی، غانیہ کنفیوژ تو تھی ہی کچھاور
بھی اعتاد سے عاری نظر آنے لگی ، کنیز کے مسرال میں بھی اسے خصوصی توجہ سے نوازا گیا تو وجہ اس
کانئی دلبن ہونا ہی بہیں وکیل باؤ کی دلبن ہونا اور شہر کی بے حد حسین لڑکی ہونا بھی تھہرا تھا، وہ گا ب
کی ایسی منہ بندگی تھی جو ہرکسی کی توجہ وستائش کا باعث تھہرتی ہے، غانیہ اس توجہ پہاس ستائش کو پا
کر ہرگز خوشی نہیں تھی، بلکہ اک بے چینی محسوس کر رہی تھی ، منیب نے حمدان کو دوبارہ اس کے پاس
ہمی تہیں آنے دیا ، یہ بات اور بھی اس کے لئے اضطراب کا باعث تھی۔

والیسی پہ کنیراوراس کا شوہر بھی ان کے ہمراہ تھے، کنیز کی خوشی اس کے چرہے وآ کھوں سے ہی نہیں اس کی بات ہوا ہوں اس کی بات ہوں گھر جہنے تک وہ تھکن سے چورتھی مگر کمرے میں آکر جا تیں گے، اگر مذیب کوئی عار نہ بہت او وہ بھی وہ جانی تھی رسم کے مطابق مما بیا اسے ساتھ لے کر جا تیں گے، اگر مذیب کوئی عار نہ بہت او وہ بھی صرور جاتا اور حمدان بھی مگر حقیقت تھی کہ حمدان کے حوالے سے کی معمولی فیصلے کا بھی اختیار اس کے باس نہیں تھا، دو جوڑے کیڑوں کے حمدان کے حوالے سے کی معمولی فیصلے کا بھی اختیار اس کے باس نہیں تھا، دو جوڑے کیڑوں کے ساتھ اس نے سوئیٹر اور گرم شال رکھ کے بیگ کی زب بندگی، انجی سیرھی بھی نہیں ہوئی تھی کہ بنیب دئی تھی کہ بنیس ہوئی تھی کہ بنیب

'' یہ بیگ؟'' منیب نے جوتے کی نوک سے بیک کوہکی سی ٹھوکر لگاتے استفہامی گرمر دنظروں سے دیکھا، غانیہ ہراساں ہوئی،اس سوال کا مقصد سمجھ نہیں آیا، جبکہ وہ سب جانتا بھی تھا۔ '' مم …… جھے جانا ہے مما پیا کے ساتھ۔''اس مخص کی نظریں ایسی تھیں، تاثر ات ایسے تھے کہ غانیہ کی زبان لڑکھڑا گئی، بات مکمل نہ ہو سکی،اس نے تھوک ڈکل کر صاتی ترکرتے اس مخص کواک ذائر دیکھا،جس کے چہرے یہ خوفناک تاثر تھا، بلاکی سر دہبری تھی۔
دیکھا،جس کے چہرے یہ خوفناک تاثر تھا، بلاکی سر دہبری تھی۔

سوال تھا کہ زہر یلانتخر، جو اس بے دردی ہے اس کے سینے میں گاڑھا کہ وہ اگا سانس لینا بھول کرفق چبرے ہے اسے دیکھنے گئی، جو پھر کا بنا تھا، جہاں کوئی نرمی نہ تھی، کوئی گنجائش نہ تھی، جبی اسے مزید کا نٹوں پہ تھیٹنے میں تامل نہیں کیا۔

''بمیشہ کے لئے جانا جا ہتی ہوتو مقرور چلی جاؤ، جھے ہرگز کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔'' اس کا لہجہ سنگلاخ سفاک اور سنگین تھا، غانیہ کولگا وہ ابھی چکرا کے گر جائے گی ،ایہا ہی بے جان ہوتا جار با



تفااس كاجسم، وه يكدم ينجي بيير كل '' کیا کہدرہے ہیں آپ؟'' منہ پہ ہاتھ رکھے وہ بے ساختہ و بے اختیار رو دی، اس مخض کو کموں میں جان نکالی لینے کے کتنے فن آتے تھے، ہرستم نئے انداز میں ڈھا تا تھا، ایسے کہ وہ گمان تک نه کریاری بولی۔

وہ دھاڑا اور غضبناک انداز میں محوکر مارکر بیک دور بھینک دیا، اس کے

الوجهاتم نے مجھ سے؟ اجازت لی؟ تم بساؤگ میگھر؟ صلاحیت ہے تم میں اتنی؟ گھروں کو

بسانے میں ہمت اور قربانی دین بڑتی ہے اور تم ..... '' ''آئی ایم ساری، مجھ سے تلطی ہوگئی، معانب کر دیں منیب!'' ڈری سہی روئی کا نبتی لڑک ہاتھ جوڑ کرمعانی مانگی تھی، منت کرتی تھی، منیب کے ایدر جانے کب سے بھڑ کتی آگ ہاس عجز و انکساری و گڑ گڑ اہٹ نے پانی کے چھینٹوں کا اثر ڈالا ،تسکین کامعمونی سااحساس کہیں اندر بسی بے چینی واضطرار میں اترا، اس پر تکنی اور کڑی نگاہ ڈالٹا معانی کے اشارے کو اک لفظ ادا کئے بغیروہ بليث كر پھر باہر چاا كيا، غانية أنسو بو پھتى اتھى، تفوكر سے الث جانے والے بيك كوسيدها كركے ر ہے واپس نکالے، الماری میں پہنچا دیے، بیک بند کر کے بیڈ کے بنچے رکھتے وہ یکسر فراموش کر چکی تھی کچھ دریبل ویہاں ہے جانے کو گنتا ہے چین تھی ، اس مخص کے غیض بھرے انداز نے اسے

"تم ابھی تک تیار نہیں ہوئیں غانیہ! شام ڈھل بھی ہے، موسم بھی خراب ہورہا ہے۔" نے پہیٹھی وہ کسی سوچ میں کم لکتی تھی ، جب فضہ نے آگراہے ہڑ بڑا ڈالا۔

میں ساتھ نہیں جاسکوں گی فضہ! تم یہ ہات ذراطر لیتے ہے مما پیا کوسمجا دو ،ایکچو تیل حمدان کواک آ دھ دن تک ہاشل واپس جانا ہے، کنیز بھی کل چلی جائے گاتو .....اچھانہیں لگتا۔'' وہ ایسے فرائے سے بولی، گویا پہلے سے سوچ کر بیٹھی ہو کیا وضاحت پیش کرنی ہے، فضہ اسے دیکھتی رہ گئی، اس کے بدل جانے بہت بدل جانے کا اسے پھر سے یقین ہوا تھا،نظریں نا جا ہے ہوئے بھی شاکی بن سمیٹ لائیں۔

تم اک دن میں ہی برگانی ہو گئیں غانیہ! آئی تو میں بھی بہت تھوڑ ہے دنوں کو تھی اور جانا بھی بہت دور تھا مگر خیر ..... بیتمہارے سے ال کا معاملہ ہے تو ہمیں ہی سمجھونة کرنا پڑے گا، کوشش کرنا میرے واپس جانے سے پہلے اک چکرضرور لگالو۔'' فضہ نے حتی الوسیج اپنالہجہ زم رکھا تھا، شکایت کارنگ نہیں آنے دیا ،اس نے باوجود غانیہ کا دل بھرا گیا تھا، وہ اٹھ کر بے ساختہ اس کے گلے لگ

میں ضرور آؤں گی۔'' بہت جا ہا مگراس کی آواز پھر بھی نمی سمیٹ لائی ، جے محسوں کرتے ہی

فضه نے انداز تبدیل کیا۔ '' بھتی تمہارے وکیل صاحب نہ روکتے تو چلو ہم کچھ اکٹھا وفت گزار لیتے ،گر اب مجوری ہے، ملکیت کے سارے اختیارات ان کے قبضے میں بیں، سی بناؤ تو انہوں نے ہی روکا ہے نا



ہیں؟''غانبیہ کچھنیں بولی، ہونٹ کچلتی آنسو پیتی رہی، فضیہ نے بغور دیکھااور گال تھیکا تھااس کا۔ "خوش نظر كيول مبير آتي موعانيه! جالانكه محبت كي فاتح موتم تو\_" '' میں خوش ہوں۔'' وہ مھی آواز میں تسلی دینے گئی۔ ''اگرتم حمیان اور کنیز کے بہانے کے سوا ملیب صاحب کا کہتی کہ انہوں نے رو کا ہے تو مجھے ضرورت ندیر کی بیرسب کہنے کی غانیہ؟'' فضہ نے تاسف سے وضاحت کی ، غانیہ ایک دم کنفیوژ "در تیلی انہوں نے ہی روکا ہے۔" جھی لرزتی بلکوں کے ساتھ وہ لا جاری کے عالم میں یفین سونپ رہی تھی۔ "اور کیا کہا تھا مجھے بتاؤ۔" فضہ مأکل بہ شرارت ہوئی ،مسکراہٹ دبائے اے بے اوسمان کیا، 'ابتم بھی تک کروگی مجھے؟'' '' کہاں جی ہم نے تو سارے حقوق ہی وکیل صاحب کوعنایت کردیتے، ہماری مجال'' غانیہ کارنگ سرخ پڑاتھا، جانے کس جذبے کے تحت۔ متم خوش ہو غانبی؟ من پہند ساتھی عورت کی سب سے بڑی خوش بختی کی علامت ہوا کرتا ہے۔" فضہ کے سوال نے اسے کم صم کرڈ الا ، جبی تحض سر ہلانے یہ اکتفا کریائی۔ ''وکیل صاحب بھی اتی ہی محبت کرتے ہیں تم سے جتنی تم کرتی ہو؟'' فضہ کے انداز میں پھر شرارت انزي\_ "اب تنہیں در نہیں ہورہی؟ جاؤتم ۔" وہ بری طرح کنفیوژ ہوئی تھی جھبی اے دھے دیا، فیذ ۔ حَقَّى تو حمدان آگيا تھا، وہ اس كابرى طرح ايسر لگنا تھا۔ ""تھنک گاڈ کہآپ مہیں کئیں، ورنہ پیا تو مجھے جانے بھی نہ دیتے آپ کے ساتھ۔" وہ آتے بی اس سے لیٹ گیا۔ میں آپ کو چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گی میری جان!'' جواباً وہ اس کے رکیتی بالوں والاسر وارنگی سے چومنے لگی، بےلوث محبت، بےلوث خدمت کے جذبے کوجنم دے رہی تھی، وہ اس بچے کی خاطر ہرمشکل سینے کاعزم باندھ لیتی تو مبھی نہ تھکتی۔ '' آپ نے کہا جان اور پیا مجھے یارمن کہتے ہیں ،ممایارمن کا کیا مطلب ہوا؟ جبکہ نام تو میرا حمدان ہے، منصف حمدان ہے نا؟ " وہ ایک کراس کی گود میں کھس گیا تھا، ننھے معصوم ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھا ہے سوال بیسوال داغنے لگا۔ الربی بینے بہت بیارانام ہے آپ منصف حمدان، دنیا کا سب سے پیارانام۔ "وہ اسے خوش كرنا جا من محى جمران واقعي محلكصلان لكا تو پھر پیایارمن کیوں کہتے ہیں؟ اس کے مینگو کیا ہوتے ہں؟" '' پیار سے کہتے ہیں بیٹے!اس کے مینگرآپ اپنے پیا سے پوچھنا۔'' '' کیوں .....آپ کوئبیں آتے؟'' وہ مایوس ہوا، غانیہ سکرا دی،سر کوففی میں ہلا دیا۔

'میں آج آپ کے ساتھ سوؤں گاء آپ بھی یہاں آجائیں ناں۔''وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ پے زبردی لے آیا، غانبہ خا تف بھی ہوئی مجبور بھی نظر آنے تی۔

بینے آپ لیٹ جاؤ، مجھے نماز پڑھنی ہے ابھی۔ 'اس نے پہلوتہی کی، حدان کا مندلنگ گیا۔ ''احپھا.....نماز پڑھ کے آجا ئیں، میں ویث کررہا ہوں آپ کا۔'

"او کے بیٹا۔" غانبیا تھ کھڑی ہوئی، اس پہلحاف درست کیا اور وضو کرنے چکی گئی، وضو كركي آئي توحدان محيم كے سہارے بيضا نيندے جيونكوں كے باعث بار بار إدهر أدهر الرهك جاتا، چونکتا زبردی آئیس کھولتا اور پھرسیدھا ہو کر بیٹے جاتا، غانیہ بے اختیار مسکرا دی، بوی دل آویز اور برشفقت تھی میدسکان،اس دوران می اور پیا آ کراس سے ملے،مما قدرے اداس کیس اہے، بے چین جھی۔

بينے آپ ليك جاؤ، ميس نماز بردھ لول-"اس نے بكر كرلنانا جاما، حمدان كى آئكھيں بث مل کئیں ، فورا ہی تن کر بیٹھ گیا۔ "جلدی پڑھ کیں۔"

" ہاں پڑھ رہی ہوں۔" غانیہ نے جائے نماز بچھا کرنیت باندھ لی، نماز سے فارغ ہوئی تو حمدان سوچکا تھا،ا سے معصوم فرشتے پیٹوٹ کر پیارآیا، جھک کراس کی پیشانی چوم رہی تھی جانے کس جذبے ہے مغلوب دوآنسوؤں کے قطرے بے تابی سے پھیل کرنے کے گلائی گال بھو گئے، وہ مان تو بن گئی تھی وگر مامتا کے خزانے سے انمول موتی بے بہالٹانے پید قادر نہیں تھی ،اس ک مامنا کو یا بندیوں کی ان دیکھی زنجیروں میں جکڑ دیا گیا تھا۔

> غضب ہے جبتو دل کا یہ انجام ہو جائے كه منزل دور بهذ اور راست مين شام بو جائے یہ عالم ہو تو ان کی بے حجابی کی ضرورت کیا نقاب الخصے نہ بائے اور جلوہ عام ہو جائے ابھی تو دل میں ہلکی سی خلش محسوں ہوتی ہے بہت ممکن ہے کل اس کا محبت نام ہو جائے

رات کووہ دانستہ کمریے میں تاخیر ہے آیا ،شایداس کے سامنے سے گریزاں تھا، اا زمی آ تا ہی نیدا گراباجی بیٹھک میں حقہ گز گڑاتے کھانتے نہ جاگ رہے ہوتے ، جائے کے دوک اور بے تحاشا سکریٹ بی کروہ بالآخراٹھ کھڑا ہوا،اسے یقین تھا وہ سوچی ہوگی ،سوتو وہ واقعی ہی چکی تھی مگراس کا اطمینان پھر بھی رخصیت کر کے رکھ گئی، اپنے معمول کے کام نیٹا کر ایس نے بستر کا رخ کیا تو غیر ارادي نگاه اس پهاڻھ گئي،صوفے پهوه ممل نيخبري کي مجري نينديس مم تھي، لحاف آ دھيے سے زياده سرك كرينچ فرش پرد هر تها حسب معمول ساتھ اين اك باز وبھي نيچ لنگ ريا تھا، ريشي بااوِں كا ساہ آبشار چھے سینے پہ بھرا تھا تو پچھے لئکتے ہاز و کے ساتھ فرش پہ ڈ ھیر تنے، وہ بالکل بے خبرتھی بممل طور پیرغافل، مگرانے خود میں محو ومگن کر لیا تھا، کچھا سے کہ وہ خود سے بے نیاز ہوا خود کواپنی انا کو



فراموش کر گیا، اس کی نگاہ میں گہرائی وآنچ ہی نہیں مردانگی کے رنگ بھی انزنے گئے، خوابیدہ حسن دو آتشہ تھا، مذیب چوہدری کے حواس سلب ہونے گئے، اب اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ ایسے ہی ساحرانہ حسن کی مالک تھی یا وہ پہلی بارا سے دھیان سے دیکی رہاتھا، یا اس نظر سے دیکی رہاتھا کہ اندر سے اٹھتے سوالوں نے پریشان کر دیا۔

(اس کے بال استے لیے ہیں) وہ یک ٹک اسے دیکھ رہاتھا، بالکل سفید رنگت سرخ یا تو تی ہونے آگھوں ہونے آگھوں ہونے ہونوں پر تفہری ہلکی ہلکی سرخی، قدرت نے اس کی آ رائش کا سامان اپنے ہاتھوں سے کیا تھا، اسے مصنوعی سہاروں کی حاجت ہی نہتی جسے، اس سادگی ہیں بھی ایسا قیا مت خیز حسن رکھتی تھی، کہ وہ مست بھولے کہ اسے اس کاحس متاثر مہیں کرسکتا، اب وہ اسی حسن کی آگ میں جل رہا تھا، جیسے اسے اپنا حلق خشک ہوتا محسوس ہوا تو رانستہ اس سے نظریں جرا کر إدھراُدھر دیکھنے لگا، مگر إدھراُدھر کھے بھی ایسا قابل دید نہ تھا ماسوائے دانستہ اس سے نظریں جرا کر إدھراُدھر دیکھنے لگا، مگر إدھراُدھر کھے بھی ایسا قابل دید نہ تھا ماسوائے

اس کے چرے کے، نگاہ بھٹک کر پھروہیں آئی۔

رات کے دوسر سے پہر کی نسوں خیزی اس پھر دل شخص کے دل کے تاروں کو چھیٹر نے لگی تھی، ا ہے خودیہ اختیار کھوتا تمحسوں ہوا، جووہ کھونانہیں جا ہتا تھا، گرجیسے بے بس تھا، کسی نا دیدہ جکڑن میں جکڑا جا چکا تھا،ای بےخودی کی کیفیت میں وہ اس پہ جھکا اور بہت تریب ہے اے دیکھا،تو بہتے انگیزی کچھاورشدت سے اسے جکڑنے لگی ، کوئی طویل مسافت اس نے طے کی تھی ، نہمیلوں آگے تيك سفر كيا چربھي اس كے حلق ميں كانے جينے لكے ، سانسوں نے ماحول كي ساتھ كوئى كئ جوڑ كر لی تھی گویا، رات کی میر تنهائی اور دلکشی اسے بہت پیار ہے من مانی پیدا کسار ہی تھی ، اس کا دل شداد ں سے جام، استحقاق کا حساس اندر ہے پوری شدت سے الدر ما تھا کہ ان خودسا ختہ فاصلوں کو سمیت دے اوراس ساحرہ کواس جادوگرنی کواسینے بازؤں میں بھرے جس نے اسے اپنے سحرا پے نسول میں یا ندھ لیا تھا، بیزخوا ہش اتنی شدیت رکھتی تھی کہوہ خود کواس کی ست ہاتھ بڑھائے ہے روگ نہیں سکا، گرایک انا بھی تھی، زخی بلبلاتی انا، جورزپ کر جاگی اور بڑے دھڑے ہے اس احساس کے وامن کو پکڑ کرزور دار جھڑکا دیا، وہ چونک گیا، اے یادآیا، بروقت یادآیا، اے بیفا صلے برقر ارر کھنے ہیں، ورنہ نیناں کی طرح و ہواس کے سامینے بھی پہپا ہو جاتا ہار جاتا ،اس کی ہار ہی غابیہ کی جیت تھی اوراب کے اسے ہار کسی طور بھی منظور نہیں تھی ، وہ اس لڑگی کو جمّا کر دوسری نیناں کی فتح تہیں ہونے دے سکتا تھا، اس کے اندرے وہی نفرت الدی اور پورے وجود میں پھیل کئی، بھینچے ہوئے ہونوں. کے ساتھ وہ ایک جھکے سے سیدھا ہوا اور آیپ بستر پہ جانے کی بجائے دروازہ کھولِ کر ہا ہر نکاتیا چاا گیا، غانیہ ہنوزای بے خبری کے عالم میں تھی، یہ جانے بنا کہ کوئی اس کی موجودگی کی وجہ سے کیے یل صراط سے گزر گیا ہے۔

公公公

اس نے مین لائٹ آف کی اور نکلتے ہوئے دروازہ آہٹگی سے بند کر دیا، اس کا رخ اپنے کمرے کی بجائے لان کی طرف تھا، سیاہ تاروں مجری رات کی جائے لان کی طرف تھا، سیاہ تاروں مجری رات کی جادر پورے آسان پر پھیل پھیل کی گئی گئی ہونا میں بچولوں کی مہک رچی اور ہلکی پھیلی خنگی اس باس کو چہارا طراف بھیلا رہی تھی۔



مراس وفت اس کا ذہن اس کی حسیاست ہراحساس پر خوشبو سے بریانہ تھی ، وہ پشت ہے ہاتھ باندهے گھاس پیٹملتا تھااس کا سابیدراز تھا۔

بہ مرکب میں چہ باب کا ہوئی ہوئی ہوئی۔ ''روشن کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے مون ، بالکل ٹھیک نہیں ، ہاسپول میں ایڈ مٹ کرانا پڑا ہے ،تم نی الفور آجاؤ ، بلکہ میری اصلاح ہے بچی کو اس کی مال کے حوالے کر دو ، اتنے چھوٹے بچے کو مال ے الگ کردینا زیاد تی نہیں ظلم عظیم ہے۔'' کل شِیام اسے آیا کا فون آیا تو وہ یکدم کتنا مجرِک گیا تھا۔

"اييا بھی سوچنے گا بھی نہيں آيا، ميں اپني بچي يہ آس عورت کي جھلک نہيں رانے دوں گا، آب دینے کی بات کرتی ہیں۔"

اب وہ کتنا عرصہ ہوا ان ہے بھی درنتی ویخی سے بات کرنے لگ گیا تھا، انہیں دکھ کے ساتھ ساتھ غصہ بھی آیا۔

" پاکل مت بنومون ، بچی کوخدانخواسته کچه بوگیا تو بتم اس کی مال....." " مرحمی ہے اس کی ماں اور اگر روشن کی زندگی ہوئی تو اسے پھے نہیں ہوگا، آپ پریشان نہ ہوں۔'' ان کی بات کاٹ کروہ دوٹوک دِبنگ کہج میں کہہ گیا، آیا سششدر ہوتی 'رہ گئیں، اتنا سنگدل ایناسفاک تو بھی نہیں رہا تھا وہ ،ان کی مجمعیں ڈیڈیا کئیں۔

"اگر بینی کو مال سے ملے تہیں دو کے تو بینے کا منہ دکھائے گی وہ تہیں؟ رستبردار ہو جاؤ کے بیٹے سے۔''اس کے فیصلہ کن انداز سے نالاں وہ ڈانٹ کر بولیں اور مون چونک کررہ گیا،اسے یاد آیا بچھلے دو ماہ سے وہ اپنے بیٹے سے تہیں مل سکا، آیا سے سلسلہ منقطع کر کے اس نے ادھر رابطہ

بحال کیا تھا، بات دانستہ ملازم سے کی اور بہت آسانی وسہولت سے ایزار عا کہدوالا۔ '' میں ابز دیسے مانا چاہتا ہوں کچھ دنوں میں آؤں گا، اپنی مالکن کو بتا دینا۔'' اور مالکن کی جراُت نہیں ہو علی تھی اے اٹکار کر دیتی ، سواییا ہی ہوا ، ادھر سے ازن مل گیا، مون کے کشیدہ اعصاب په عجیب ی تسکین غالب آئی۔

(تو آکر نکل گئی ہے محترمہ کی۔) سگریٹ سلکاتے ہوئے وہ جیے خود سے سلکا۔

(اتنى ى نرى يهلي برتى موتى تو آج اس مجھوتے يه مجور ند موتى تم) د و مصطرب موتا د حوال بلھیرر ہا تھا،تصور میں وہ لڑکی زہردی چلی آئی،جس کے وجود میں زمل صبحوں کی تاز گی تھی،ساون کی دھوپ جیسی تیزی،سرما کی خوشگوار شاموں کا گلال گھلا تھا، جوہنستی تھی تو بہتے جھرنوں کا سایر نم گونجتا تھا،مندر میں گھٹنیاں بجتی تھیں، جوخفا ہونا ،اس سے خفا ہونا جانتی ہی نہھی، جوشکو ہ کرتی تھی تو ایسے گویا اس کا ناز اٹھار تبی ہو، اسے یاد آیا اک بار اس نے شکوہ کیا تھا۔

"میں دوپہر سے بالکونی میں کھڑی آپ کا انظار کر رہی تھی صاحب! میں نے آپ کو نیجے فث پاتھ بہآتے د کھ کر ہاتھ بھی ہلایا تھا، مرآپ نے میری جانب دیکھا بی نہیں، مجھے معلوم ہوگیا تھا، آپ کو پور پی لباس نہیں پنداس لئے میں نے آپ کے لئے مشرتی لباس بہنا تھا، میرے کانوں میں جھنگے تھے، جن یہ فانوس کی رنگ برنگی روشنیاں منعکس ہور بی تھیں۔'' وہ جوابا سنگرایا تھا،اس کی مسکراہٹ شوخ تھی، دلنواز تھی۔



www.paksociety.com

''کوئی بات نہیں، تب نہیں دیکھا،اب تو دیکھ رہا ہوں،اس وفت بھی تم نے مشرقی لباس ہی پہنا ہوا ہے۔'' وہ اسبے بہلا رہا تھا، وہ بہل بھی گئی تھی، وہ ایسی ہی تھی،معصوم سادہ بے ریا،شد ت پیند، بہت حد تک جنونی۔

" ایسے لباس آپ کو کیسے لگتے ہیں صاحب؟" وہ اشتیاق سے مجل کر پوچیرہی تھی ، تب مون نے اس کے لباس پید دھیان کی نگاہ کی ، وہ سیاہ رنگ کے ایک دیدہ زیب لباس ہیں ملبوس تھی ، جس کا گلا کول شیشوں کے بلو جی کام سے مزین تھا، جہاں وہ بیٹھے تھے، میز پدگلدان میں بہت ہے۔ پھول نفاست سے جائے گئے تھے، گلدان کے دونوں جانب بلور کا ایک ایک شمع وان رکھا تھا، جن میں درجنوں موم بتیاں روشن تھیں ، شمعوں کی لوتھر تھرانی اوران کا ساریاس کے بلوچی لباس کے گول شیشوں میں منعکس ہو کر جسلمل جسلمل کرنے لگتا۔

''بہتا چھے فالص پاکتانی۔'' ''ایتے ہی خالص صاحب جتنے آپ خالص پاکتانی ہیں؟''اس کی مسکراہٹ میں شرارت کی چلجٹریاں تھیں ۔

مرین ہے۔ اس نے سرجھ کا، گویا ہر یا دمجھ کی، رات کا بچھلا پہر تھا ہر سو ہو کا عالم، اس کی تھی ہوئی آتھیں الحہ بھر کو بند کیس، جو یون جلتی تھیں گویا کسی نے جلتے انگارے رکھ دیے ہوں، اندر بھر نون کی تھنٹی نکے رہی تھی، اس نے قدموں کا رخ موڑ لیا، نون نکح نکح کر بند ہوتا پھر بچنے لگتا، یہاں تک کہ اس نے ریسورا ٹھالیا۔

"مون!"

"اليلام عليم!"

'' وعلیم السلام، جیتے رہو، بہنوں کوتو ساری عمرا بی شکل کوتر سایا ہی تھا، اب بٹی سے بھی یہ سلوک کرو گے؟ آئے نہیں تم؟ ماں تو بدنصیب میسرنہیں گر باپ تو .....'' '' میں کل آؤں گا آیا! انشاءاللہ'' انہوں نے ان کے شکوؤں شکایت پہیند ہاندھانا چاہا۔ ''اور دوسری بات کا جواب بھی دے دو،مہر ہانی ہوگی۔'' وہ کلس کر کہدر ہی تھیں۔

'' کون سی بات؟'' وہ تیکسر بھولے بیٹھا تھا، آبا کوغضب کا جلال آیا۔

"شادى كاكها تها كه....."

'' مجھےضرورت مہیں ہے شادی کی آپا۔''

''جانتی ہوں ،گر بکی کو ہے ماں کی ضرورت۔' انہوں نے تزیخ کر کہددیا ، وہ سر جھنگ کر رہ گیا ، بھلاسو تیلی ماں کوشو ہر کے بچوں سے کیا غرض ،آ پا کیوں نہ بھھتی تھیں یہ بات۔ ''اگرتم نے مثبت جواب نیہ دیا مون تو میں اپنی مرضی کی لڑکی ہے۔۔۔۔''

'' آپا۔۔۔۔۔!'' وہ بولا ، ہات قطع کی تو اس کی آ ڈاز بہت دوٹوک لہجیگبیرتر اور د ہا ؤ والا تھا۔ ''میں آ رمی چھوڑ چکا ہوں ، بہت اہم فیصلہ کرنے جا رہا ہوں ، مجھے اس تسم کی نضولیات میں ڈال کر ڈسٹر ب نہ کریں پلیز۔''

· \* كيساً فيصله؟ · "وه مششدر جو ئيس، ذرا سا گمان شادي كا بھي آيا ، گروه خود ہي تو لفظ نضوليات

كبهكراس كمان كورد بمي كرچكا تها. "سیاست میں آنے کا فیصلہ، میں اپنی پارٹی بنار ہا ہوں۔" فیصلہ آشکار ہوگیا، وہ سر پکڑ کر بیٹی رہ کئیں، انہیں لگا وہ بالکل ہی ہاتھوں سے نقل تمیا ہے دیواندلا کا۔

وہ عجیب مشکل میں آ بڑا تھا، بلکہ شدیداذیت سے دو جارتھا،اس کے گمان تلک بھی پینبیں تھا وہ معمولی سی لڑکی اس جیسے مضبوط اعصاب کے بندے کوانسے بھی آزمائش سے دوحیار کرسکتی ہے، اس رات کمرے سے جس حالت میں لکلا تھا وہ دویارہ جاتے خوف آتا تھا، سچی بات ہے پیخوف اسے اپنی ذات سے تھا، اس رات سردی بھی قبر کی تھی، دو بل رکنا دشوار تھا، کجا پوری رات گزارا، اس کچھ نہ سوجھا تو بھینوں کے باڑے میں آ گیا، جہاں ایک بوسیدہ کمرہ اور پرانا بستر موجود تھا، جب تك اباجى كودل كى بيارى المحتنبين موئى تقى ، وهور وتكرون كى تكرائى كووه ومال سوياكرت، بیاری کے بعداس نے تنی سے انہیں وہاں سونے سے منع کرتے نوکر کا انتظام کر دیا، جو نہ صرف تجینسوں کے لئے چارہ کا ثنا دودھ دوہتا تھا بلکہ رات کی بگرانی پہمی مامور ہوا۔

گو کہ اباجی بہت بزبرائے تھے، اسے سنائی بھی تھیں کہ وہ شوخا ہو گیا ، نو کر رکھتا ہے، پیسہ جو بہت آ گیا ہے وغیرہ وغیرہ۔

وہ کان کیلے رہا، ظاہر ہے اتن ذمہ داریوں کے ساتھ اب وہ بیکام بھی کرنے سے رہا تھا، سہیل ویسے بھی ذراست تھا، جھی تو نہ پڑھ سے اتھا ڈھنگ ہے نہ کوئی نوٹری کریا یا۔ بیتو غنیمت تھا کہ ان دنوں تجمینیوں کا رکھولالڑ کا آج کل ماں کی بیاری نے باعث دوسرے

گاؤں گیا ہوا تھا، وہ رات وہاں منیب کی بسر ہوگی باڑے میں ، مگر کب تک

ا گلے دن وہ منہ اندھیرے ہی اپنے تیس سب کی نظر سے نے کر ڈکلا تھا مگر قسمت کہ پہلا سامنا ہی سہیل سے ہو گیا، جو دودھ کی بالٹی کیڑے باڑے کے دروازے یہ کھڑا اسے دیکھ کر ا چنجے میں

''' آپ ادھر کدھرسوریے ہے سوریے ۔'' مذیب جھنجھلایا مگر بولا تجھنجیل ، با ہرسر دی کا حساس حجبرا تھا، وہ مجد والے بل کی طرف ہولیا، دور سے نظر آتے مجد کے نبیار دھند لے غیار میں پراسرارلگ رہے تھے، نماز گو کہ لیٹ ہو چکی تھی مگر وہ قضا پڑھ کر ہی گھر آیا تو رخ سیدھا کچن کی جانب تھا، جہاں اماں کی بجائے وہمصروف نظر آئی ،جس بے بچنے کو بھا گتا وہ رات سےخوار ہوا جاتا تھا۔ "امال ..... كهال مين آهي؟" اس بر عصيلى قبر بحرى نكاه والنا وه ومين سے بلث كيا، عانيه حمدان کے لئے دودھ کرم کررہی تھی اسے ذکھ کر جائے کا پانی بھی دوسری سائیڈ پے رکھ دیا ،اس کی

نظریں ہی غاشیہ کو گڑ ہوا کے رکھ جاتی تھیں۔ " ناشته بنادین فنافٹ " أنہیں دیکھتے ہی وہ عجلت میں نظر آنے لگا۔ "اتن جلدي كا ہے كى پتر؟" امال كى جيراني ديكھنے والى تھى، و پھنويں اچكا كرانہيں ديكھنے لگا۔

''لیٺ ہو جاؤں گاخواہ مخواہ۔''

"تو کیاتو کم پہ جارہاہے؟" انہوں نے ٹھٹک کرسوال کیا، منیب کی پیشانی پیشکنیں آئیں۔

مناب هنا ( 44) جون2016

'' کیانہیں جانا تھا مجھے؟ آپ کی بہو کے اعزاز میں مستقل گھر بیٹے جاؤں؟'' بدمزاجی کا عالم د یکھنے والا ہوا، وہ تو ان کے گلے پڑ گیا تھا،اماں بو کھلا تیں۔ ''احیمااحیما، بناتی ہوں، جانتیار ہو کے آ' انہوں نے جان حیمٹروائی اور پکین کوہولیں ، وہ غصے میں سر جھٹکتا اندرآیا تھا، بیاطمینان کافی تھا کہوہ فسادی جڑ کمرے میں موجود نہ تھی۔ "آپ کی چھٹیاں ختم ہوگئ ہیں یارمن! آپ جانتے تھے سے بات پھر بھی تیار نہیں ہوئے۔" '' میں ایب ہاشل نہیں رہوں گا پیا! ادھر ہی اسکول پڑھوں گا،مما جوآ گئی ہیں۔'' بچہنت نے تھلونوں میں مکن رہ کر بولا ، منیب کا البنتہ د ماغ تھوم گیا۔ "واٹ نان سنس منصف حمدان آپ نضول بات کا کب پیچھا چھوڑ و گے، آپ کو و ہیں چلنا ہے، وہیں رہنا ہے، کچھ تبدیل نہیں ہوانہ ہوگا، انڈر اسٹینڈ؟'' نیرالفاظ زم تھے، نہ لیجہ پھر بچہ کسے منجلا رہتا، باپ کی بے اعتنائی کہاں دیکھی تھی، اتناسہا اس قدر تھبرایا کہ زارو قطار بچکیوں سے رو يرا، غانيه جودوده كا كاس اس كے لئے لاكن تھى، منيب كے روئے بيشاكى ومتاسف موكى ب اختیار آھے برھی اور روتے ہوئے حمدان کواپنے ساتھ لگالیا ،سرچوما، پیار کیا۔ ریلیس بیٹے! بیدد پھیس مما آپ کے لئے کون سافلیور ڈال کر دودھ لائیں، پی کے بتاؤ۔" نے گردن موڑ کر اس مداخلت پہاہے کھا جانے والی تحصیلی تندنظروں سے گھوڑتے حمدان کو كائى سے پكر كرايك جھكے سے اس سے الگ كرديا۔ تم .....تم موتی کون مومیرے بیٹے کو مجھ سے بد گمان کرنے والیں؟"اس کی آتھوں سے چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں، غانبی تھرای گئ، جیرت سے پوری تھلی آتھوں سے اسے د کھ میں مبتلا ہو ''شٺ اپ'' وہ زور سے دھاڑا،حمدان سہا ہوا کھڑا تھا،ٹکرٹکر دونوں کود کھتا۔ " آئدہ بہارے ﴿ آنے کی کوشش نہ کرنا ، اپنی اوقات مت بھولوتم ، زبردی جاری زندگی میں شامل ہونے والی بے مایا عورت ہوتم .....مت بھولا کرو۔ ' وہ غراغرا کر کہدر ہاتھا، غانبہ کھڑی کھڑی شل ہوگئی، ایک بار پھراتی تفحیک،اس کا دل چاہاڑ وب مرے، ' پیا مت ڈانٹیں اتنی زور سے مما کو ..... پلیز<sup>ین</sup> ' حمدان سسکیاں بھرتا ہوا منمنا رہا تھا، مگر وہ مخص بھلائسی کی سنتا تھا ہے غانبیاک لفظ مزید ہولے بنا آنسو چھپاتی تیزی سے کمرے سے نکل گئے۔ "اورتم ....." و وانكلي إلها كر تنبيه كے انداز ميں حمران سے مخاطب موا۔ "كل تيار رہنا، نو آرگومنٹ او كے۔" بچەمزىدىم كيا، منيب قهرسامان تاثرات كے ساتھ كيڑے لئے واش روم ميں تھس كيا، تيار ہوكر آيا تو حمران صوفے په بيٹھا تھا، معصوم چيرے په آ نسووں کے نشان تھے، اس کا دل ڈول گیا، اس عورت کی وجہ سے آپنے بینے سے تحق برتنی پڑی یار من!" وہ جوتے اور موزے اٹھا کر بیڑے کنارے ٹکتا بھاری آواز میں اسے پکار رہا تھا۔ دون 2016م



## باک سوسائی کائے کام کی میکیش پیشمہاک موسائی کائے کام کے بھی کیا ہے پیشمہاک موسائی کائے کام کے بھی کیا ہے

=:UNUSUE

يرای ئېگ کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹیک کاپر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

> المشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ﴿ ہر کتاب کاالگ سیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ 💠 سائٹ پر کوئی تھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریٹڈ کوالٹی ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیاجاتا

واحدویب سائف جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں

انے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

## WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan





www.paksociety.com

'' جی پپا!'' حمدان نے کمبی پلکیس اٹھا ئیں ، باپ کو دیکھا ، جو ہونٹ بھینچے تھا۔ '' پپا کوغصہ آگیا تھا بیٹے ،سوری آئندہ آپ کونہیں ڈانٹیں گے۔'' حمدان ایک دم دوڑ کر اس کے پاس آگیا ، بازو سے چہرہ نکا کر کھڑا ہوگیا ، بید بھی لاڈ کا بیار کا اک انداز تھا۔

" ''مگر آپ نے مجھے تو نہیں ڈانٹا پیا، تما کو ڈانٹا ہے، ان سے سوری کر لیں، انہیں منالیں پلیز۔'' وہ اس کا بھی باپ بن بیٹھا، ایسا ہی نا درمشورہ دیا تھا، منیب قدرے کھیانا نظر آیا، اگلے لیے پھر پھریلا تاثر چرے کا حصہ تھا۔

''ابھی پیا بہت خلدی میں ہیں، واپسی پہآپ سے بات کریں گے او کے۔'' وہ اس کا گال پیار سے چھوتا اٹھ کھڑا ہوا،حمدان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بوسہ لیا،مسکرانے لگا۔

" 'آپ والسی کے مما کے لئے ریڈروز 'لیتے آیئے گا پیا ، وہ مان جائیں گی ، میرا دوست ہے نا جوزف، وہ کہتا ہے اگر کوئی روٹھ جائے تو ریڈ روزز دے کر منا لو، ایسے مان جائے گے۔'' معصومیت سے کہتے اس نے چنگی بجائی ، منیب کے بھینچے ہوئے ہونٹ مزید مخق سے باہم پوست ہوئے ، وہ محض اس کا سرتھیک سکا۔

''آپ دودھ پی لو، بوائل ایگ ضرور کھانا۔'' حمران نے سر ہلا کر تائید کی تھی، اپنا بیک اٹھا تا وہ کچن میں آیا تو پھر اس سے سامنا ہو گیا، امال ناشتہ تیار کیے بیٹھی تھیں، جائے کی پیالی، الجے انڈے، دلی تھی کا پراٹھا، اچار، رات کا سالن، منیب کی نظر نا چاہتے ہوئے بھی چائے جھان کر پیالیوں میں نکالتی غانبہ یہ پڑی، آنسوؤں کی تی سے بھی چہرہ سرخ ڈوروں والی متورم آنکھیں سرخ ہوتی ستواں ناک گلائی مائل سفید چہرے کی چیکیلی رنگت نے اسے پھر ڈسٹر ب کہا، اتنا ڈسٹر ب کہا، اتنا ڈسٹر ب کہا، اتنا دسٹر ب کہا، اتنا شرب کہا ہے اپنا زخمی دل ان سرخ ڈوروں میں جکڑتا الجھتا محسوس ہوا، وہ خود کو آسانی سے سنھال نہیں سکا۔

''تو بیٹھ کے کرناشتہ، میں تیرے اب اور دادی کو چا دے آؤں۔'' امال اسے دیکھ کر بولیں اور دونوں چائے کی بیالیاں اٹھالیں، وہ خاموش رہا، امال کے جانے کے بعد بھی ای طرح بھرایا ہوا ساکن بیٹھا تھا، غانیہ نے اپنا کام کرتے اس کے اس انداز کو تیر آمیز انداز میں دیکھا، البتہ کچھ بواسا کن بیٹھا تھا، غانیہ نے اپنا کام کرتے اس کے اس انداز کو تیر آمیز انداز میں دیکھا، البتہ کچھ کو لی نہیں، امال نے اسے کی کا گلاس منیب کو دینے کی ذمہ داری سونی تھی، جو اس نے پوری کی، گلاس بھرااور جھک کراس کے سامنے سے ناشتے کے لواز مات کے ساتھ رکھ دیا، ابھی سیدھی نہ ہوئی کھی کہ منیب نے اس کا ہاتھ اچا تک بہت درشتی بہت جارانہ انداز میں جکڑ لیا۔

''کیا بیمکن ہے کہ میں گھر لوٹوں تو تمہارا یہ مکار منحوں چرہ بھے نظرند آئے۔'' غانیہ جواس اوپا تک جملے سے ہی سلمجل نہ پائی تھی ،الفاظ کی سنگ باری پہ گھائل ہوتے آنسوؤں سے تم چرہ کو افغا کرزخی نظروں سے اسے دیکھا تھا، کتنی ہے ہی سنگریں اگر وہ ہجھتا ،اگر وہ ہجھتا کہاں تھا۔
''نہیں …… کیونکہ یہ میرے ہی میں نہیں ہے۔'' وہ جوابا مجرائی آواز میں کہتی آنسورو کئے کو ہونٹ جھنچ گئی جو پھر بھی بہہ نکلے شے،تو ہین تذکیل کا ہر نیا انداز اس کے اندر نے دکھوں کو جنم دیتا تھا، منیب نے ہے حد تنفر سے اس کا ہاتھ جھٹکا اور اٹھ کر آندھی طوفان کی مانند کچن سے نفل گیا، غانیہ سسکیاں رو کئے کومنہ پر ہاتھ رکھے بیٹھی تھی۔

وہ غصے میں طیش میں تیز تیز چلنا بسول کے اڑبے پہنچا تو کہلی بس پھر بھی نکل چکی تھی، چھپر ہونل کے سامنے سڑک پدرات بھر گرنے والی اوس کی نمی تھی، مسافر پھی جائے تی رہے تھے کچھ پی چکے تھے اور سگریٹ کے سوئے لیتے بس کا انتظار کرتے تھے، اس نے بھی کہی تنال اپنایا، یعنی سوٹے لگانے کا، دھوال اڑاتے اس نے نگاہ مھمائی، دھند آلود کچے راستوں کے پار کچے اور شم پخته مكانات كااك سلسله دهند لے غبار ميں كم ہوجاتا تھا، تا كے والے كا گھوڑا ہنہنا تا يا چھپر ہويل كا ما لك اييخ چيونو كو دبكتا تو ماحول ايك دم كرما جاتا، ورنه خاموشي تحيى، مركي سيدهي اور سياك تحي، مزید دس منٹ کے انتظار کے بعد دور سے دھند میں بس کی ہیڈ لائیٹس چھکتی نظر آنے گئی تو ہنتظر ما قرامینے اپنے میشاغل ترک کرتے سوک کی جانب آتے بس پہ لیکنے کو تیار ہو گئے ، بس لیلی بھیلتی آ رہی تھی ،سال خوردہ بس کے کھڑ کیاں درواز ہے سب بختے تصوائے ہارن کے۔ ''آ آ وَ وَكِيل بِا وَ۔'' كِنٹر بَيٹراے بِبِچا نتا تھا، مرعوب بھی لگنا تھا، ہميشہ پرنو وکول ديتا، يعني سيٺ

ضرور دیا کرتا، مسافر کنڈ بکٹر مہیں تھے، نداس کو پہچانتے تھے، نداس سے مرعوب ہی تھے، جھبی دھکم يل كرتة اك دوسرے سے آگے جڑھے جاتے، اك نوعمر لڑكا بھا گا آيا اور اپنے سامان كاتھيلا کھڑکی کے رائے بھینک کر پھرتی سے بس میں سوار ہوگیا۔

منیب بہت سکون سے اندرآ کر بیٹھا تھا اور اپنا دھیان جمانے کو اخبار کھول لیا پھر اس کا سارا دن بھی خیالت میں گزرا، وہ جیتا ہوا کیس اینے کمزور دلائل کی وجہ سے بارنے کے قریب ہوا تو جمنجعلا بث برده كئ، بيسب اس نضول بكواس لاكى كى وجه سے مور ما تھا، بياس كا پخته يفين تھا، والیسی بدرکشہ ڈرائیور سے کرائے کی وجہ سے جھڑا ہوتے ہوتے رہا، بس کوجھی بوی مشکل سے پکڑ سکا، اس کا ایک پیر پائیدان به دوسرا زمین به بی تھا جب سر به دبی دار مفلر کیاف کنڈ میکٹر نے سال خوردہ ہلی اور بھی بس کے سائیڈ پر زور سے ہاتھ مار کر چاایا اور ڈرائیونگ سیٹ کے کنارے بر براجمان بس کے معمر ڈرائیور نے پوری طرح رکنے ہے بیشتر ہی بس پھر دوڑا دی، وہ گرتا گرتا ہیا، جیسے تیے اندر پہنچ گیاسگریٹ نہیں تھی، ایک دومسافر اگراتر نے تو دی اور پڑھ جاتے ،لوگ اگ دوسرے میں تھنے بہیں دھنے پڑتے تھے، تل دھرنے کی جگہیں تھی مرکنڈ یکٹر کابس نہ چانا تھاراہ چلتوں کوبھی بٹ اٹھا کربس میں سوار کر لے ،سواری چڑھانے تک جوکنڈ بکٹر میٹھی زبان کے پھول برساتانة تفکنا تھا، مسافر کے اندر قدم رکھتے ہی آئیمیں ایسے ماتھے پدر کھے جگہ نہ ہونے کی شکایت بہ سواریوں کے گلے میر تا کہ اس کا تربوز جیسا سر دو مکڑے کرنے کو منیب کا بے اختیار دل جا ہے

خدا خدا کر کے بس شہر کے مضافات سے نگلی تو رش بھی قدر ہے کم بڑا ، اسے سیٹ بھی جیسے تیے مل گئی ،مگریهاطمینان اورسکون کا عالم زیاد وطوالت اختیار نہیں کر سکااور خاک میں مل گیا کہ بس جلتے چلتے ایک جھکے سے رک گئ، کنڈ یکٹر نے باہرنکل کرسرسری طور پدانجن کا معائنہ کیا۔ ''بس خِراب ہوگئ ہے، آ کے نہیں جاسکتی۔'' کہہ کراس نے شلوار کے نیفے سے ایک سگریٹ نکالا اور سلگا کرزمین پراینے بیٹھ گیا جیسے اس کا اس بس سے بھی کوئی تعلق ندر ہا ہو، مسافروں کے



#### www.paksociety.com

بربرانے سے میسربے برواہ ہوکر، منیب کا د ماغ کھول تو پہلے ہی رہا تھا اب تو جیسے عنیض سے بری عالت بونے لکی ، اک بارتو جی میں آئی جا کر کنڈ کیٹر کو پھیٹٹی لگا دے مرخود پہضبط کرنا پڑا، دو مجینے مزید تجل خرایی کے بعد وہ شوگر میں کو گئے سیلائی کر کے واپس گاؤں جانے والی فرانی میں لفٹ لے کر پہنچا تو رات ممل طوریہ بھیگ چگی تھی، سردی ایسے ہی نہیں وہ چھینکوں سے بھی بے حال ہور ہا تھا، لہلہاتے کھیتوں اور سروی قطاروں سے برے گھر میں وہ یقینا اس کی منتظر تھی بیسوج ہی اس کے مزید تنایهٔ کو بروها رہی تھی،موسم کی شدت کا اثر تھا کہ چوک اور گلیاں سنسانِ پڑی تھیں،گلی نیم تاریک تھی، کسی کسی گھر کے آ طے بلب روش تھا، بس دروازہ یہ دستگ دینے کی بجائے اس نے درواز سے کے دونوں پٹوں کے درمیان میں موجود خلا میں بمشکل انگلیاں گھسا کرخود ہی زنجیر کرا دی، ملکے سے چھنا کے کے ساتھ زنجیر دروازے سے مکرائی تو دیوار کے ساتھ اپ منہ ہے اپ بدن کو کھجاتی بلی نے ایک دم کمبی قلا کچے تھری اور دیوار پر چڑھ گئی، برتن دھو کر اسٹینڈ پراگاتی غانیہ جو ای کی آمد کی بے چینی سے منتظر تھی، کچن کی کھڑی سے ہی اتے آتے دیکھ کر بے اختیار ریکیس ہوئی، منیب کمرے میں جاچکا تھا اس کی ہمت نہیں تھی چیچے جانے اور نے سرے سے تو ہین کرانے کی ، جبھی وہیں کھٹری رہی ، بسخن میں تین چار پائیاں جمچھی ہوئی تھیں، شام میں امال نے جو یہاں بین کرسنری بنائی تھی، ان کے بچے کھی اجزا وہیں بکھرے تھے، اس نے چار یا ئیال ایک ایک محرے کے کھڑی کرسنری بنائی تھی، ان کے بچے کھی اجزا وہیں بکھرے تھے، اس نے چار یا ئیال ایک ایک محروف تھی ہوئی کرنے کو رہے کہ کا نیس اور جھاڑوا تھا کر فرش صاف کرنے گئی، وہ کھانا پکانے میں معروف تھی بھا کے بچوں نے مل کر گھر کا خوب حشر کیا تھا، کپڑے واشک مشین میں کم اور باہر زیادہ لک رہے تھے، وہ ایک کے بعد دوسرا کام سرانجام دے رہی تھی جب کمرے سے چیزیں چھنے گئی آواز آئی بھر وہ خود باہر آگیا تھا، پہلے بے کار معروفیات میں گئن غانیہ کو چھتی نظروں سے کھورا بھر خود ایک میں میں میں بیار کی ایک رہے تھی اور ایک کار معروفیات میں گئن غانیہ کو چھتی نظروں سے کھورا بھر عصیلے و برہم انداز میں اماں اور حمدان کو زور زور سے آوازیں دیں، غانبہ کے ہاتھ سے صفائی کا کپٹرا ( جھاڑن ) چھوٹ گئی، کام بھولے وہ متوحش و ہیں کھڑی اسے دیکھے گئی، اتن ہمت اب بھی مفقو رکھی کہ خود آ گے برا ھ کرمخاطب کر لے

''اس محر میں کسی کو ہوش ہے کہ میں قسیح کا دفع ہوا ہوا اب اوٹا ہوں تو بھے بھی کسی چیز کی ضرورت پڑھی کسی چیز کی ضرورت پڑھی ہے ،حد ہے بعن ہے جسی کی بھی۔'' کمرے سے ہاہرآ تیں امال پہنظر پڑتے ہی وہ مرس پڑا تھا،خشکیں نگاہیں پھر بھی غانبہ پہ ہی تھیں ، جس کی تھبراہ نے ظاہر ہے مزید بردھی تھی ، امال نے استعجابی و تنجیر نگاہوں سے پہلے اسے پھر غانبہ کو دیکھا اور قدر ہے جھنجھلا نیں۔

'' کی ہو گیا پتر ، کیوں چی رہا ہے؟''اماں کے رسان سے کئے گئے سوال پر منیب کا پارہ مزید

چڑھا، بامشکل خودکو کچھ بخت تہنے سے بازر کھ سکا۔

''حمدان کو بھیج دیں میر نے باس ، اور پھی نہیں چاہیے۔' اب کے وہ بولاتو لہجہ شاکی اور عجیب سے بہلے ہیں۔' اب کے وہ بولاتو لہجہ شاکی اور عجیب سی بے بسی لئے تھا، جے امال نے مخسوس کیا ہو یا نہیں ، غانبیہ ضروراضطرار ب کا شکار ہونے گئی۔ ''بھیجتی ہوں۔'' امال وہیں سے بلٹ گئیں ، منیب پہلے ہی کمرے میں پھر سے گھس چکا تھا، وہ ہاتھ مسلتی ہوئی مضطرب ہے چین کچن میں آئی تھی ، روئی تازہ پکائی ، سالن گرم کیا، ٹرے سجا کر لے جانے سے بل جائے کا یائی رکھ دیا، غانبیہ اندر آئی تو منیب کمرے میں نہیں تھا، اسے قدر ہے سکون

ہوا، جھك كرفرے ركھر بى تھى جب و مخف واش روم سے برآ مد ہوا۔ '' کھانا کھالیں۔'' اسے دیکھے بغیر وہ منمنائی ، منیب نے جواب میں اسے سکگتی نظروں سے

" مل گئ فرصت؟" بالآخر صير تمام بوا، وه بيهنكار نے لگا۔

"جی!" غانبیددھک سے رہ گئی، تو وہ اس کی توجہ کا طالب تھا، اسے یقین آ کر کیسے دیتا، منیب خود بھی چونک گیا، بیرکیا کہہ بیٹھا تھا، ایسےخود پہ غصہ آپا،جسی ہیر برش زور دار آ وازیت ڈرینگ۔ ئیبل پہننخ دیا ،تب ہی حمران درواز ہ ناک کر کے اندر داخل ہوا تھا ، دونوں کی توجہ ہٹ گئ۔

آپ بہت لین آئے پا! میں آپ کا ویٹ کرتے کرتے سو گیا تھا۔''باپ سے لگ کروہ بسور نے میں مصروف ہوا، غانیہ چیکے سے باہرنکل گئ، چائے بنا کرلائی تو دونوں باپ بیٹا کھانے کے ساتھ ساتھ باتوں میں بھی مکن تھے

"میں نے مما کے ساتھ مل کر جانے کی ساری تیاری کمل کر لی ہے پیا۔" بچہ چبک کر بتارہا

تھا، منیب نے چونک کراسے دیکھا۔

یہ آپ کے ساتھ جارہی ہیں؟'' غانیہ پہاک طنزیہ نگاہ ڈال کروہ طنز ہے ہی بولا تھا،حمدان

میلے تو جیران ہوا پھرای قدرِ انسردہ۔

''کون مما؟ پیکیے جاسکتی ہیں ساتھ پیا ،مما کوئی ہاشل میں تھوڑی رہتی ہیں ،گھر پہا ہے بچوں كاويث كرتى بين ان تے لئے كھانا پكاتى بين مما بھى گھر يہ ميراويث كرين كى ، ہے نامما۔

"بالكل بيني-"وهسكرائي اوردوده كا كاس ميزيداس كيزديك ركهديا-'' دودہ پیئے بغیر آپ نے ہرگزنہیں سونا او کے۔'' چاہے کامگ ساتھ میں پینا ڈول اس مخص کے پاس رکھتے وہ حمدان سے مخاطب تھی ، جبکہ پینا ڈول دیکی کرمنیب چونک کراہے دیکھنے لگا ، اس کے سرمیں شدید در دنو تھا، وہ دوا لینے کا سوچ بھی رہا تھا، مگر اے بنا کہ کیے معلوم ہو گیا، وہ بہی سجھنے سے قاصرر ہا، ہیں جانتا تھا، محبت ایسا طاقت ورجذبہ ہے جو بنا کمے سب احوال ہے آگاہ کر دیا کرتا ہے،اب وہ البلے ہوئے انڈ ہے چھیل رہی تھی،نفاست سے سلقے سے کاٹ رہی تھی،نمک کالی میرچ خیمٹرک کرای خاموشی ہے بیروکر کے اٹھے گئی، خاموش محبت، خاموش خدمت، کتنی اثر پذیر ہو علی تھی کوئی نہیں جانتا تھا، مگروہ مگن تھی، بنار کے بنا تھکے۔

" آپ کہاں جارہی ہیں مما، مجھے آپ کے ساتھ سونا ہے۔

منیب نے جائے بھی تی، انڈے بھی کھا لئے، دوابھی لیے لی، اب و دمنتظر تھی پچھلے دنوں کی رونین کے مطابق وہ جائے تا کہ غانبہ اطمینان سے لیٹ سکے، مگر وہ بستر میں گھسا تھا تو نکلنے کا نام

مہیں لے رہا تھا،اس پیحمدان کی بے چینی -

ابھی کل بی امال نے کمرے میں دولجان دیکھ کرایک اٹھوالیا تھا، یہ کہ کر کہ دوسرے لحاف ک کوئی ضرورت نہیں، میں کمرے میں کوئلوں کی آنگیٹھی رکھ دیا کروں گی، محنڈ خود بخو دفحتم ہو جائے گی انہوں نے ایسا ہی کیا بھی تھا، منیب کی عدم موجودگی کے باعث غانبہ کوکوئی مسلہ بھی در پیٹی نہ ہوا، گراب مسائل ہی مسائل تھے، حمدان ہی اسے نہیں پکارر ہاتھا، وہ صوبے پہ بغیر لحاف کے کیسے



کیونکرسو پاتی، وہ جتنی الجھن میں تھی، وہ شخص اس قدر لا پر داہ اور مطمئن نظر آتا تھا۔
''مما آبھی جائیں۔''حمدان بسورنے لگا، وہ جمائیوں پہ جمائیاں لے رہا تھا، باپ کے ساتھ بستر میں گھسااس کا منتظر، حالانکہ باپ کی موجودگی میں اس کی ضرروت نہ تھی، مگر وہ چر بھی اس کی کومسوس کرتا اس خلا کو پر کرنا چاہتا تھا، غانیہ کو اس بل اس شخص کی خاموشی اور اس کی نظروں کی پیش سے جی بھرکے کوفت محسوس ہوئی، آخروہ اس کا صبط کیوں آز مانے پہل گیا تھا، نئے سرے سے تذکیل کا ارادہ باند ھے بیٹھا ہوگا، آخر صبح جواب دے کر وہ گتاخی کی مرتکب تو ہوئی تھی بہر حال۔

''آپ یماں آجاڈ حمران، میں آپ کوسلا دیتی ہوں۔'' وہ ملائمت سے بولی تھی، دل میں تھان چکی تھی، ہرگز اس تخص کواپنی تو بین کا موقع فراہم نہیں کرے گی،اسے دیکھے بغیر بھی وہ منیب کی نظروں کے ارتکاز کو پوری شدت سے محسوس کرسکتی تھی۔

'' وہاں صوفے پہ کب سوتے ہیں مما! سوتے تو بیڈ پہ ہیں، آپ یہاں آ جا نیں، آ جا نیں، ا پلیز۔''حمدان کی مجروبی ضد، اس مخص کی سابقہ خاموثی اور غانبہ کا گریز اور بے بسی اپنی جگہ پہ قائم رہے۔

''کی کواتنا مجبور نہیں کرتے ہیے، اس کام پہ خاص کر، جسے کوئی گرنا نہ چاہے، آپ چپ
کر کے سوجا نیں پلیز ، پا کی طبیعت تھیک نہیں، اس شور سے ان کے سر میں در دبور ہا ہے۔' اپنی
بات کمل ہونے سے نبل وہ سرتک مبل تان گیا تھا، غانبہ اس کی آ واز میں موجود کا نے کو محسوس کرتی
ابنی جگہ پہ گخت گخت ہوئی گئی، اس کے بعد حمد ان بھی کچھ نہیں بولا تھا، غانبہ کٹتے ول کے ساتھ وہیں
بیٹھی دبی، جانے تھنی دیر بیتی اس تاسف میں مبتلا رہ کر بالآخر وہ اٹھی تھی، جبک کر حمد ان کو میڈ سے
اٹھانا جاہ ربی تھی جب مذیب نے لحاف سے چیرہ باہر زیالا ، اسے اس کے مقصد کو بجھتے آ تکہیں بکدم
سلگ آئیں۔

''اس جھوٹی ہدردی کی قطعی ضرورت نہیں ہے یہ اس محرومی کے ساتھ بڑا ہواور اس محرومی کو ساتھ بڑا ہواور اس محرومی کو قبول کرے یہی اس کے حق میں بہتر ہے ،تم جا سکتی ہو، جو عورت اچھی بیوی نہ بن سکے وہ اچھی مال مجھی ٹابت نہیں ہو سکتی۔'' منیب کا انداز جتنا بھی تفہرا ہوا تھا، مگر بے حد خفا اور شاکی بھی تھا، غانیہ اپنی جگہ یہ پھڑکی ہوگئی تھی۔

(جاری ہے)







## DOWNEOFFED FROM FARESTA STATES

مچھپھونے بات مہیں کی تھی، بم پھوڑا تھا ماما آلکھیں اور منہ محاڑے جرت سے البیں و کھے ر بی تھیں اور بچی کو دیکھ کرتو ایسامحسوں ہور ہاتھا جیے عمارت کی دونوں منزلیں ان کے سریر آگری

یایا اور جاچو کے چرے کے تاثرات بھی کھھالیے ہی تھے، لاریب آئی جوچکن بریائی کی بھج منہ تک لے کر جانے والی تھیں، وہ چھے ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔

ہاں بس ایک احمر تھا جومزے سے کھانا کھا ر ہا تھا وہ ایسے بھی گھریلومسائل سے دور رہتا تھا، یے گھریلومسئلہ تو تہیں تھا، ماما اور چچی کے تاثر ات د مليد كرتو لك رما تها بيكونى عالمي مسلد ب، اس کہرے صدے سے سب سے پہلے چی باہرآئی

"ارے لی لی، میرکوئی عمر ہے ایس باتوں ک ، اس عمر میں تو لوگوں کو شوگر ہوتا ہے دمہ ہوتا ہاور مہیں محبت ہو گئی ہے۔" یہ بندوق، راکفل اور چھریاں جاتو تو یو تھی بدنام ہیں لوگ تو زبان سے سامنے والے کوا یہے چھلٹی کر دیتے ہیں کہ نہ وہ زندوں میں رہتا نہ مردوں میں، صدف نے د کھے سے سوچا تھا۔

'' د ماغ خراب ہو گیا ہے تہہارا، یہ کوئی عمر ہے شادی کی۔' ماما کو بھی ہوش آیا تھا انہوں نے بھی اس کار خیر میں حصہ ڈِ الا تھا۔

"ٹاک کٹ جائے کی جاری۔" ''ہائے میرے سسرال والے کیا کہیں کے۔''لاریب آنی کی شادی کو چھماہ ہوئے تھے، ان چهر ماه میں وہ ہر چھوٹی بڑی بات پر اس ایک جملے کی کردان کرتی بائی جاتی تھیں، اب کی بر بایت سرال سے شروع ہو کرسرال برحم ہولی

" تم نے ماری دی آزادی کا ناجائز فائدہ ا تھایا ہے ہماری محبت کا بیصلہ دیا تم نے " یا یا کے کم جملے رومدف سوچ میں رو کئی تھی۔ '' کون می آزادی؟'' مچھپھو *گورنمنٹ* کامج میں پھرار میں تو بجے کا ع جاتیں اور ایک بے دو بيخ تك كمر آ جاتي تحين، پھر يورا دن كمرير ہوتی تھیں، ماما اور کچی کی طرح سازشی ڈراموں میں ان کا کوئی انٹرسٹ تہیں تھا،سوشل لائف بھی تہیں تھی، بس ان کا ایک ہی شوق تھا کتابیں

وه برگز بھی ''مھا پھے کٹنی'' ٹائب ندنہیں تحيين، وه ثم كواور شرميني ي تحيين، صدف كوانبين د مکھ کریرائی فلموں کی ہیروئنزیا دآ جاتی تھیں۔ جس بات په منسل موتا تفااس پر چھھو صرف مسكراتي محيس اس نے بھی بھی مجھپوكو آزادي كا ناجائز فائده الفات بين ديكها تفا\_

اور جہاں تک رہی بات محبت کی، لو اس نے آج تک بایا یا جاچوکو پھیجو سے مسکرا کر ہات كرتي تك مبين ديكها تها جبكه مين توجب تك آ ذر بھائی کے کان بیس کھالیتی تھی مجھے سکون نہیں ملتا تفادوسال سے آذر بھائی دویئ تھے اور وہ روز ان سے بات کرتی تھی۔

''تم ہمارا تماشا ہوا دوگی، ہم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔'' جاچو کیے حیب رہ سکتے تھے بھلا ،صدف نے دیکھا تھا تھیے ) آنگھول سے آنسو بہہ رہے تھے، وہ کری دھکیل کراہھی تھیں اور بوی خاموثی سے وہاں سے

وہ اپنامقدمہاڑے بغیر چلی گئی تھیں،صدف کوان سب کے رویے سے بہت دکھ ہوا تھا۔ په نھیک تھا کہ پھیچوا بی زندگی کی سینتیس بهارین دیکیه چی تھیں، پر کہاں لکھا تھا کہ تینتیس

سال کی عمر میں شادی کرنے سے بھا بھیوں کی ٹاک کٹ جاتی ہے اور بھائی کسی کو منہ دکھائے کے لائق ہیں رہتے۔

'' دیکھ لیا اپنی بہن کو اس عمر میں کیا جاند چ حانے جارہی ہے۔ ' پچی نے چیا کو مخاطب کیا تھاوہ چپ *رہے تھے۔* 

'' ما میرے سرال دالے تو ہنسیں مے مجھ یر، پھیچوکو کیا سوجھی اس عمر میں۔'' چجی، ماما اور لاريب آيي كو كلفنے دو كھنٹے اس ٹا كيك بربات كرنى تھی،اس کا دل کھانے سے اچاٹ ہو گیا تھا، احمر کھانے کے ساتھ ساتھ اپنا سیل فون بھی چیک کر ر ہاتھا، وہ اینے کمرے میں جانے کے لئے کھڑی

اس کے اٹھنے کا مامانے فورا نوٹس لے لیا تھا۔ "میں نے کھانا کھا لیا ہے، اسے سمرے میں جارہی ہوں، سے کا بح میں تمیث بے اس کی تیاری کرئی ہے۔" وہ جائی تھی ماما کے میلچر سے بیچنے کے لئے ٹمیٹ کا بہانہ چلے گا ورنہ وہ اسے غذائي كمي كاشكار مونے والے بأنج سو جيسولوكوں

کی کہائی ضرور سنا تیں گی۔ واو شاباش اچھے سے تیاری کرنا۔" ماما نے مسکراتے ہوئے کہا تھا وہ اثبات میں سر ہلاتے ہوئے سیرھیوں کی ظرف برو ھ کی تھی۔

كرے ميں جہلتے ہوئے وہ چھپھو كے بارے میں سوچ رہی تھی ،اسے پھیھوسے جدردی تھی، وہ جا ہی تھی کہ مجھیو کی شادی ہوجائے اور وہ نارال زندگی گزار دیں سب کی طرح ہسیں

ير ماما، پايا ، چاچو، چاچي اور لاريب آيي اس اسٹوری میں ولن کا کردار داد کررے ہیں اور

جس کہائی میں استے ڈھیر سارے دکن ہوں وہاں ہیرواور ہیروئن کا ملنامشکل ہی جبیں ناممکن ہے۔ إدهر يأدهم چكركاث كاث كروه تفك كئ توصونے يربيش كي تھي۔

''مجھے مجھیو کی مدد کرئی جاہیے..... پر کیے؟" وہ ان کی مدد کرنا جا ہی تھی ،مگر سیجھ تہیں آربا تفاكه كيے مددكرے۔

وہ کمرے کا دروازہ کھول کر باہرآ گئی تھی سب گھر والے اینے کمرے میں جا میکے تھے، لا وَ بَعِي عَلَى خَامُوتَى كَا راج تَعَاء وه چَن آتى اور دو کب چائے بنا کر کب ٹریے میں رکھے اور پھیمو كے كمرے كى طرف بڑھ كئى كى ،ان كے كمرے كا

"كون؟" كافي دير بعد مجميعوكي آواز آئي تھی آ داز سے اندازہ ہور ہا تھا کہ خوب زوروشور سےرویا گیاہے۔

د مچهونین بول صدف." کهر روه خود ہی دروازہ کھول کراندر آ گئی تھی۔

<u>پھپ</u>و کمرے میں اندھیرا کیے بیٹھی تھیں ،اس نے لائٹ آن کی، پھپھو سامنے را کنگ چیئر پر

يديس آپ كے لئے جائے لائى ہوں۔" چائے کا کپ ان کی طرف بردھاتے ہوئے کہا

''اس کی کیا ضرورت تھی۔'' بھپھونے کپ يكڑتے ہوئے کہا تھا۔

''ضِرورت بھی، مجھےمعلوم تھا آپ کو اس وقت جائے اور ایک ہمررد کی ضرورت ہے۔" وہ عین ان کے سامنے بیڈ پر بیٹھ کئ تھی، پھیو نے مسكرانے كى كوشش كى تھى بروہ نا كام رہى اپنى اس

'' آپ فکر مت کریں اللہ سب بہتر کرے

انہیں بی ڈر تھا کہ لہیں ان کے جانے کے بعد ماما یایا ان کے سسرال کا سوہیے بغیر پھیھو کی شادی کے لئے باب نیکردیں وان کی بھی سب کی طرح سرتوژ کوشش تھی کہ مجھیوکی شادی ندہو، وہ اللی ان کے حق میں اونے کھڑی ہو گئے گئی۔ ''تم چپ کرو جمہیں اس بارے میں بولنے کی کوئی ضرورت نہیں۔'' چچی کے انداز پر اسے غصەرتو بىبت آيا تھاپروە يى كئى تھى۔

'' مجھے سمجھ نہیں آ رہی، آپ لوگ کیوں ضد لگارے ہیں، پھیو کے لئے رشتہ آیا ہے، ہاں کریں ان کی شادی ہوجائے گی وہ اینے گھر کی ہوجا میں گی۔'

''اس کی عمر تہیں رہی شادی کی اب، لوگ

''لوگ بنسیں کے بی نا، بیننے دیں، ہارے كسي عمل سے كسى كے چرب يرمسرا بث آجائے ک النی بری بات ہے ہیں۔" میں نے البیس پڑانا

''فضول باتیں مت کرد، لوگ باتین

''لوگ تو اب بھی باتیں بنائے ہیں کہ آپ دونوں بھا بھیوں نے نند کی شادی جیس ہونے دی اب تك-

''ک ....ک ....کون کہتا ہے بیرسب؟''

چی نے غصے سے پوچھا تھا۔

''حچوڑ و محسین لوگوں کی تو عادت ہے، پہند نہیں کیا اول فول مکتے رہتے ہیں۔'' ہر بات پر ''لوگ کیا کہیں گئے' جیسی اسٹر ونگ ریزن دینے والی ماما کے دیورانی کوشانت رہنے کو کہا تھا، اس نے ان دونوں خود غرض خوا تین دیکھا تھا وہ افسوس سے سر ہلاتے وہاں سے چلی گئی تھی ،اس کا

گا\_" صدف نے انہیں سلی دی، دوسری طرف خاموشی تھی شاید انہیں کسی بہتری کی امید نہیں تھی۔ " مجھے ایک شکایت ہے آپ سے، آپ اینے حق کیے لئے لڑی کیوں نہیں ، کیوں خاموثی ے اٹھ کرا گئیں۔"

"ابنوں سے کیسے الرسکتا ہے انسان، ابنوں سے الو کرنے تو جیت کر کوئی خوشی ہوتی ہے نا ہار کر۔" "سورى كھيھوآپ كيسوچ بيت برانى ہے، اب وہ دور تہیں رہا، آج کوئی کسی کوکسی کاحق بن ما تنظی خبیس دیتا، بلکه ما تکنے پر بھی جبیں دیتا، اس کتے اپناحق چھینا پڑتا ہے، یایا اور جاچو آپ کا حن کھارہے ہیں انہوں نے بھی آپ کے ہاتھ يردو پيين رکھ مانا كرآپ كوپييوں كى كونى ضرورت ميل ہے آپ برسر روز گار بيل برآپ کے ان اپنوں نے بھی اینے ہونے کاحق ادائیس

"آپ کیوں ان سوکالڈ اپنوں کے عم میں کھل رہی ہیں بیآ ہے کی زندگی ہے،آپ اپنا اچھا براجھتی ہیں،آب اپن زندگی کے تصلے خود کریں، ا پی مرضی ہے۔"میموینہ نے چیرت سے صدف کو دیکھا تھا، جے وہ بی مجھتی تھیں اے اتن برای بوى باتيس آئي سي

مهم چوکو خاموش د مکھ کروہ جائے یہنے لگی تھی، چائے ختم ہو گئ تھی پھیپیونسی نادیدہ تکتے پر نظریں جمائے سوچ میں کم تھیں وہ جانے کے لتے اٹھ کھڑی ہوئی۔

'' آپ میری پاتوں پر غور کیجئے گا، یقیناً کوئی اچھا فیصلہ کریں گی۔'' دروازے تک پہنچ کر اس نے مڑ کر کہا تھا اور پھر دروازہ یار کر گئی تھی۔ \*\*\*

لاریب آئی نے میکے میں اپنا قیام بوحادیا تھاوہ حتی فیصلے کے بغیر نہیں جانے والی تھیں۔

#### www.palksociety.com

رخ احر کے کمرے کی طرف تھا اس نے کمرے کا دروازہ بچایا تھا۔

''کون؟''اندر سے سوال کیا گیا تھا۔ ''بی ہوں صدف۔'' کچھ دیر بعد دروازہ کھولا تھا، احمر نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھااس کا خیال تھا کہ صدف آج بھی پہلے کی طرح باما بایا کا کوئی پیغام لے کر آئی ہوگی اور پیغام دے کر پہنی سے ملیٹ جائے گی۔

'' جھے کام تھائم ہے۔'' اسے یوں دروازہ پر کھڑے دیکھ کر اس نے کہا تھا، احمر نے ایک طرف ہوکراسے اندراآنے کے لئے راستہ دیا تھا، سامنے کیڑوں کا ڈھیر پڑا تھا۔

" فیر وارڈروب سیٹ کررہا تھا۔" اس نے اس بے تربیمی کی وجہ بیان کی تھی، وہ سامنے صوفے پر بیٹھ کئی ہے۔

''ہاں بولو۔' احمرابھی تک کھڑا تھا۔ ''بہت ضرروی ہات کرنی ہے وہ یوں کھڑے کھڑے بیس ہوگی بیشے جاؤ۔'' احمر کو جسس ہوا تھا ایبا کون ساخزانے کا راز بتانے آئی تھی

''کچھپھو والے معاملے کا تو پہنہ ہو گا میں۔''

''کون سا معاملہ؟'' اس سوال کرتے دیکھ کرصدف کوشد بدجیرت ہوئی تھی کیاوہ اتنا بے خبر تھا،آج کل مامااور چچی کا فیورٹ ٹا پک یہی تھا۔ '''کھچھوشادی کرنا چاہتی .....''

''ہاں سنا تھا شاید میں نے۔'' احمرنے اس کی بات کا شتے ہوئے بڑے عام سے انداز میں کہا تھا۔

''تم نہیں چاہتے کہ پھپھوا بے گھر کی ہو جا کیں۔'' احمر کو جیسے ہی بات سمجھ آئی تھی اس کا نفی میں ہلتا سررک گیا تھا۔

"برمرا ہیڈیک نہیں ہے ماما بابا جانیں کھیچو جانیں۔" احمر نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا تھا۔

''وہ ہاری پھپو ہیں ہمیں ان کے لئے سوچنا جاہے ہمارے ماں باپ کی سوچ ہیں اس تکتے پررک کئی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔''لوگ تو اب بھی چپ ہیں رہتے پھپوکود کی کر جرت سے سوال کرتے ہیں کہ ان کی اب تک شادی کیوں نہیں ہوئی۔''

دو کوگوں کا کام تو ہا تیں بنانا ہے لوگ تو تب
سی بولنے رہیں گے جب تک ہم ان کی سنیں
سے ،اس مر میں کوئی ایسانہیں ہے جسے ان کی فکر
ہو، میں جاہتی ہوں کہ تم میرا ساتھ دو، ہم دونوں
سل کر پھیچوکی شادی کرواتے ہیں۔
" کی کی پھیچو شادی کی سے کرنا جاہتی ہیں۔
" کی پھیچو شادی کی سے کرنا جاہتی ہیں۔
" کی پھیچو شادی کی سے کرنا جاہتی ہیں۔

کھیں چتے ہوئے اس نے پوچھاتھا۔ '' چھپھو کے کولیگ ہیں اہراہیم انور نام ہے ان کا، ان کی پہلی ہوی کی ڈیٹھ ہو چک ہے، انہوں نے چھپھوکو پر پوز کیا ہے۔'' ایس نے پھپھو

سے لی تمام معلومات اس تک پہنچائی تھیں۔

'' میں مامایا پاسے بات کروں گا۔'' ''اس کی ضرورت نہیں ہے میں نے سب سے بات کر کے دیکھ لی ہے کوئی بھی بات سجھنے کو تیار نہیں ہے۔''

'''تو ٹھر۔۔۔۔؟'' احمر نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھاصدف نے اسے اپنا پلان بتایا تھا۔ ''کیما؟ اس کے بعد تو ماما پا پانجمیں گھر سے نکال دیں گے بھیچوسمیت۔'' اس کا پلان س کر وہ چلایا تھا۔

''' کچھٹیں ہوگا،اس کے بعدان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں بچے گا بھپھو کو دھوم دھام سے رخصت کرنے کےعلاوہ'' www.palksociety.com

''یہ۔۔۔۔یہ بیہ۔۔۔۔ یہ۔۔۔۔کیا کہہرہی ہو؟۔'' آج چی سے پہلے ماما ہوش میں آئی تصیں۔

''وہی جوآپ من رہی ہیں۔'' ''پرتم ایسا کیسے کر سکتی ہو۔'' ماما کوابھی بھی نہد نہیں ہیں

یین بین برا طار ''آپ کی ناک کٹنے سے بچالی بھا بھی میں نے۔''طنز بیہ کیچاشارہ ماما کی طرف تھا۔

ایک آیک کرکے سب سکتے سے نکلتے گئے تھے، بھی جمرت سے پھپھوکو دیکھ رہے تھے پھپھو نے اپنا مقدمہ لڑا تھا اور کیا خوب لڑا تھا صدف

نے ان کی نظرا تاری تھی۔ اور پھر ایک ہفتے بعد گھر اس بڑے سے لان میں ایک نقریب منعقد کی گئی تھی اور پھیچو کو بڑے دھوم دھام سے ابراہیم انور کے سٹک

رخصت کر دیا گیا تھا، وہ بہت خوش تھی اس کی کوششوں سے پھیھو کی شادی ہوگئی ہی۔

**ተ** 

''اے ہیلو تھینک یونہیں بولوگ مجھے۔'' پھپھو کو رخصت کرکے ماما ادر چچی رشتے دار خواتین کے ساتھ بیٹھی خاندانی سیاست ڈسکس کر رہی تھیں پایا اور چاچو ملکی سیاست اور وہ ان سب سے دور ہٹ کر بیٹھی اپنے کارنا ہے پرخوش ہورہی تھی بھی احمر وہاں آیا تھا۔

" د د نبیں ۔" اس نے مسکراتے ہوئے میں

سر ہلایا تھا۔ ''کریک مہ تمہازی بھی اتن ہی تصحیریوں

ی میری بین میمیوو ہیں تنی میری۔"

" ''اُحچها..... سنو ایک اور شادی کروانی "

ے۔ "دیس نے کوئی میرج بیوروئیس کھولا ہوا۔" چٹتے ہوئے اس نے کہدتو دیا تھا پر پھرفورا ''اگر مگر کوچھوڑ و، بیسوچو ہماری اس ذرائی کوشش کے بعد بھیھوکی زندگی میں سنور آجائے گی، وہ اپنے گھر کی ہوجا ئیس گی۔''احمر سوچ میں پڑگیا تھا۔ پڑگیا تھا۔ دو تربے عے نبد کا جا اور میں تصدیری

بی در کیچیے عجیب نہیں گے گا ہم اپنی پھیوکی شادی کروائیں گے۔'' کچھ در سوچنے کے بعد احمر نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ ''بالکل عجیب نہیں گئے گا،تم بتاؤتم میرا ساتھ دوگے یانہیں؟''

"ساتھ تو دوں گا مر ....."

''تم ایک مرتبہ سوچ لوکہیں.....'' ''میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے اوراب جارہی ہوں پھیچھوکومنانے۔'' پھیچھونے شروع ٹیں اٹکار کیا تھا مر دوسری

مجھپھونے شروع میں اٹکار کیا تھا پر دوسری طرف صدف تھی جس نے انہیں مناکر ہی دم لیا تھا

\*\*

بھیموکا نکاح اہراہیم انورسے ہوگیا تھااس نکاح کے گواہوں میں اہر اور صدف بھی شامل تھے۔

صدف نے بھیجو کے کان میں وہ تمام ڈائیلاگز انڈیل دیئے تھے جوانہیں گھر جا کر کہنے تھے۔

''میں نے ابراہیم انور سے نکاح کر لیا ہے۔'' کھیھونے آج تو کی میں ہی بم پھوڑ دیا تھا۔

میں ہے۔ چی کے سر پرتو آج کی بیں ممارت گرہی گئی متنی جیسے، ماما اور ہاتی سب سکتے بیں چلے گئے تھے، سوائے احمر اور صدف کے جو کھانا کھانے کے ساتھ سب کے تاثر ات نوٹ کررہے تھے۔

ماهنامه هنا (56 جون2016ء

'جہیں چیا ہے بات کر کئی جاہے۔' مسراتے ہوئے کہہ کروہ وہاں سے چلی گئی تھی، پچھ دریسو چنے کے بعد احمر کواس کی بات ہجھآگئی تھی، وہ مسکراتا ہوا اسے جاتا دیکھ رہا تھا، پھچھو کی لواسٹوری کاپی اینڈ کرتے ہی اس کی اپنی زندگ میں لواسٹوری کی پینی اسٹارٹنگ ہوگئی تھی۔ اسٹارٹ اچھا تھا تو یقیناً اینڈ بھی اچھاہی ہونا

#### \*\*\*

الچھی کتابین پڑھنے کی عادت واليئ ابن انشاء اردوکي آخري کتاب ..... خاركندم ..... ☆ ونیا کول ہے.... آواره گردکی ڈائری ..... 🖈 ابن بطوط کے تعاقب میں ..... 🌣 طلتے ہوتو چین کو ملئے ..... 🖈 تگری تحری بھرا مسافر ..... 🌣 خطانثاتی کے ..... ہ ستی کے اک کو ہے میں ..... 🖈 عائد مر ..... بین بین 🖈 آپے کیا پردہ ..... 🖈 لا موراكيدى، چوك اردوبازار، لا مور فن تبرز 7321690-7321690

بسس ہواا ہے۔
''ویسے شادی ہے کس کی؟''
''میری۔''
''تہماری؟'' اس نے جرت سے اسے
دیکھا تھا۔
''کس سے کر رہے ہو؟'' بوے اثنیا ق
سے پوچھا تھا۔
''تم ہے۔''
''م .....م

"ا تناجران كيول موربى مو، اتنابرامول كيا شي؟" اسے يول جران پريشان ديكھ كراس فيا شي؟" اسے يول جران پريشان ديكھ كراس في پوچھا تھا۔

''گرکیا؟''احرنے بتابی سے پوچھا تھا وہ اس کے جواب کا منتظرتھا، دوسروں کے لئے خود کو ہلکان کرنے والی بیلا کی سیدھا اس کے دل میں گفر کرگئ تھی، وہ پاپا سے بات کرنا چاہتا تھا پر پہلے اس کی رائے جاننا بھی ضروری تھا، اگر وہ انکار کرنی تو یقیناً احرکود کھ ہوتا۔

صدف کی نظر پچی کے ساتھ بیٹی مامایر پڑی تھی، (پچی اگر میری ساس بنیں گی تو ماما بھی تو احمر کی ساس بنیں گی اور ان دونوں خواتین میں پچھا تنا خاص فرق نہیں ہے، ان دونوں کی نیچر ایک ہی جیسی ہے)

'' ہنس کیوں رہی ہو؟'' اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کراس نے پوچھا تھا۔ ''ایسے ہی؟''

'' کچھ پوچھا تھاتم ہے؟''اےاپے سوال کا دوٹوک جواب جا ہے تھا۔





# NI (SETT)

### www.palkenefety.com

بھیڑکو چیرتی پیا تک پینچی تھی،میکس کروک نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا تھا وہ یقیناً پریت ہی تھی جو اس کی ایگز بہنیش والے روز اس کے ساتھ ساتھ تھی۔ ''مرید تا رہوں ہوں میں ''مرید تا رہوش روی

" کے ہوا یہ سب یے" پریت بے ہوش پڑی پیا پر نگاہ جمائے پوچھر ہی تھی۔

بیاپرنگاہ جمائے پو چھرہی ھی۔

''چند ایک صفیوں نے سئور لوٹنے کی
کوشش میں بیا کوزخی کر دیا ہے وہ تو اتفاق سے
میں یہاں سے گزررہا تھا جو میری نظر پڑگئ ورنہ
شایہ بہت در ہو جاتی۔'' سیس نے ہپتال پہنچ
کر بیا کو ایر جنسی میں ایڈ مٹ کروانے کے بعد
تسلی سے پر بہت کوساری تفصیل سے آگاہ کیا تھا۔

''دھینکس اے لائے، سیس اگر آپ نہ
ہوتے تو بقینا بہت دیر ہو جاتی۔'' ساری تفصیل
سننے کے بعد پر بت نے تشکر سے کہا تھا۔

"پلیز ایسا کہہ کے جھے شرمندہ مت کریں،

ای وقت پولیس کا گاڑی کا سائر ن بجنے لگا تھا جہنے ہیں ہی عافیت جائی تھی گر ایک جبٹی کو میس نے پکڑ لیا تھا دور نہیں گئے تھے بھینا ہیں بھی پولیس پولیس کے تھے بھینا انہیں بھی پولیس پولیس کھڑی تھے بھینا منٹ کا کہہ کے ابھی تک نہیں آئی تھی فضا میں منٹ کا کہہ کے ابھی تک نہیں آئی تھی فضا میں منٹ کا کہہ کے ابھی تک نہیں آئی تھی فضا میں بولیس کے بحتے سائر ن اور مرکزی سڑک پولوگوں منٹ کا کہہ کے ابھی تک نہیں آئی تھی فضا میں اس نے فور اسپر اسٹور جس کا نام انہوں نے اے اس نے فور اسپر اسٹور جس کا نام انہوں نے اے اس خور اسپر سٹور رکھا تھا گاڑی فور اان کی جانب موڑ لی اسپر سٹور رکھا تھا گاڑی فور اان کی جانب موڑ لی خور اور ہتھوں بوئی خور ایک کا حسان تھی محتوں ہوئی خور اور ہتھوں پیروں سے جان تھی محتوں ہوئی خور ایک کی مدد خور اور ہتھوں پیروں سے جان تھی محتوں ہوئی میں ڈالنے کی مدد کوشش کر رہے تھے، حوامی باختہ می پریت فور ا

#### مكيل ناول



انسانیت کے ناطے بیاتو میرا فرض تھااور فرائض کی ادائيكي مين شكريه كيها؟" جواباً وه بهتِ اپنائيت سے بولا تھاہمی ایک ڈاکٹر اور نرس باہر نکل کران كنزديك آئے تھے۔

''مریض کا خون بہت بہہ چکا ہے اور ہمیں فوری طور پر بلڈ کی ضرورت ہے میاز ٹیو بلڈ کا فوری طور پر انتظام کریں ، ہمارے بلڈ بینک میں

''او یاز بیوتو میرا بھی ہے، ڈاکٹر میں بلڈ دینے کو تیار ہوں۔'' وہ پریت کو کچھ بھی کہنے کا موقع دیے بغیران کے ساتھ چل پڑا پریت اِس کی حرکات وسکنات اور افراتفری دیکی کر ر ه کئی تھوڑی در بعد جسی سکھ بھی آ گیا تھا پریت نے سِاری صور تحال اور پیا کی کنڈیشن بتائے اسے ميكس كروك كے متعلق بتايا تھا۔

"بلدميس نے ديا ہے۔"جس كے كہنے میں بے مدجرت پہاں گی۔

"سارے حارج بھی اس نے ادا کیے ہیں۔'' پریت نے جسی عکھ کی حیرت میں مزید

''کیا بات ہے پریت! انبانیت کے جذبے سے لبالب بھری شخصیت کا مالک ہے پھر تو ..... حالانکه اتنامشهور بنده ب برغرور نام کو مہیں۔''اینے سادہ انداز بیان میں اس نے ایک بری بات کی محمی سکھ برادری جا ہے جتنا مرضی پر م لکھ جائے یر اینے اقدار، رواج اور زبان کی اہمیت کو بھی مجھی نہیں بھو گتے ، جذبہ دو تی اور مدردی و خلوص اس قوم کی رگ رگ میں سینج سینج کر بھراہوا ہے۔

''ہاں میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ سیس کروک ''ہاں میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ سیس کروک کی ذات عاجزی وانکساری کاملیج ہے، آج جس طرح سے اس نے پیا کی مدد کی وہ واقعی میں قابل

تعریف و حسین ہے۔ "پر مجھے ایک بات بہت پریشان کر رہی ہے پریت! ''جسی سکھنے پیٹانی مسلتے فکر مندی ہے کہا تھا۔

د مکون می بات؟ " پریت کو بھی تجسس ہوا

"میس کروک کیتھولک ہے جبکہ پیا مسلمان ، کیا خبرایک مسلمان لژکی کواجازت نه ہو ایک غیرمسلم سے بلذ لینے کی۔"جس سکھ نے ایک خاص اور اہم نکتہ اٹھایا تھا جس پر شاید ہاتی کسی کی سوچ ہی نہ جاتی ، پریت کا جی چاہا اپنا سر

'' ہائے بابا جی تھی یا گل ہو گئے او، انسانیت كارشته سب سے برا رشتہ ہے اور جب كى كى زندگی کا سوال ہوتو ایسے چھوٹے موٹے مسائل نظرانداز ہوجاتے ہیں اور پھر جتنا میں نے اسلام كا مطالعه كيا بي تو اس ميس مجھے وہ خير كا دين لگا ہاورا لیے نازک وقت کے حساب سے بھی یقیینا کوئی زمی ہوگی ان کے ندہب میں۔

''تو تھیک کہدرہی ہے پر بیو! 'بھی سکھ نے اس سے منفق ہوتے کہا تھا۔

''کتنی مرتبہ کہا ہے کہ جھے پر یتونیس پریت كباكري مرآب بھى نال جان بوجھ كے مجھے جلاتے رہتے ہیں۔'' پریت کے خفا خفا انداز پر جس سکھ کو بے اختیار ہنسی آگئی تھی۔

''اوئے مجھے جلانے کا بھی تو اپنا ہی مزہ ہے۔'' انہوں نے پریشان بیٹھی بریت کو چھیڑ کر اس کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کی۔

انہیں وہاں بیٹھےتقریباً ایک گھنٹے سے زائد ہوگیا تھا جھی نرس نے انہیں آکر پیا کے ہوش میں آ جانے کی خوشخری سائی تھی، میس ابھی لیبارٹری میں تھا،جس سکھے نے اس کے لئے گر ما

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

ر کھتے اجازت طلب کی تھی۔ ''ارے پہلے پیا سے تو مل کیجئے۔'' پریت نے فورا کہا تھا۔ ''ازش او کے ناؤ؟'' اس نے جاتے جاتے مڑکر پوچھا تھا، پریت نے اثبات میں سر ہلایا تھا۔

公公公

یا کستان میں بیٹھی اماں کونجانے کیوں کل کا سارا دن اور رات ہول اٹھتے رہے تھے، ان کا ول طرح طرح کے واہموں اور اندیثوں سے تھرا ہوا ساتھا ایک دھڑ کا ساتھا جوان کے دل کو لگا تھا جانے کیوں مگریرہ رہ کران کی بیاس متا پیا كے لئے روب راى مى وه اس سے بات كرنا جا التي تحين، في الفور، زندگي مين پېلي مرتبه انهين الميخ كسي فيصلح مريج بيتاوا هوا تعيا اوروه بيا كواتني دور بیاہ کر بے حد پخچتا بھی رہے تھیں اگر وہ ان کے یاس ہوئی تو فوری طور پراس کی خیریت ہے آگاہ ہو جایا کرتی مگراب وہ سات سمندر پار بیٹھی تھی کہ جہاں دن اور رات کے اوقات میں ہی دن رات کا فرق تھا، جب پیا کے ہاں دن ہوتا ان کی رات ہورہی ہوتی اور جب وہ جاگ کردن کے امورسرانجام دے رہی ہوتیں تب بیا آرام کے مزے لوٹ رہی ہوئی تھی، شام کو واتق گھر آیا تو انہوں نے بڑی بے تانی کے ساتھا سے پیا کو کال كرنے كا كہا تھا، كچھاس انداز ميں كەخود واثق بھی تھبرا گیا تھا۔

''خبر ملاتے ہو متوحش یو چھر ہاتھا۔

'' پتائیس خبریت ہے بھی کے نہیں بیٹا، جھے تو طرح طرح کے واہنے ستارہے ہیں۔''

"اجھا آپ ہریشان نہ ہوں سب ٹھیک ہوگا انشاءاللہ۔ "اس نے گھر کانمبر ڈائل کیا تو وہ بند تھا گرم کافی کے ساتھ کچھ اسٹیکس منگوائے تھے کہ خون دینے کے بعد جسم میں بے حد نقابت محسوں ہوتی ہے، پر بہت پیا کی جانب بڑھی تھی گر اس ہے پہلے ہی بولیس اس کا بیان ریکارڈ کرنے کے لئے پہلے ہی بولیس اس کا بیان ریکارڈ کرنے کے بحل تھی تھی، وہ پیا کے پاس جانے میں جانے میں جانے کے بجان جسی اس کی آئی تھی جہاں جسی اس کی آئی تھی جہاں جسی اس کی ان کے ساتھ آ کی آ دھ اسٹیکس کھلانے کی کوشش کررہے تھے اور میکس تھا کہ ضدی بچے کی طرح سے اینٹھ رہا تھا۔

"الود كيولو بريت بتمهار فيورث بينتگ آرشد تو بهت ضدى واقع بوئ بين تجه كها رے بى نه لى رے بيں۔" بريت كو ايخ نزديك آتے د كي كوراجى نے شكايت لگائی تخلی۔

''یرتو ہالکل بھی اچھی بات نہیں ہے میکس! دو ڈرلیں بلڈگی دینے کے بعد کچھ نہ کچھ آپ کو لازمی کھانا پڑے گااور بیڈاکٹر کی ہدایت ہے جس پرممل ہرا چھے اور فر مانبر دار مریض کوکرنا چاہیے۔'' وہ جسی شکھ کے ہاتھوں اسٹیکس والی پلیٹ تھاہتے یو لی تھی۔

"الی کوئی بات جیل پریت! بس میں نہ تو نقاجت محسوں کر رہا ہوں نہ ہی میرے دل کو مقبراہث ہورہی ہے بلکہ میں تو بہت بلکا پھلکا محسوں کر رہا ہوں بہت خوشگوار موڈ ہو گیا ہے سکون سامحسوں کر رہا ہوں۔" اس نے کھلے دل سکون سامحسوں کر رہا ہوں۔" اس نے کھلے دل سے اعتراف کرتے ہے حد دوستاندانداز میں بتایا تھا پریت کوجیرت بالکل بھی نہیں ہوئی کہ میکس کو ایسا ہی محسوں ہونا تھا مقابل اس کی پندیدہ ترین ایسا جو تھی۔

''اوکے نی الوقت مجھے اجازت دیجئے کل مجھے اٹلی کے لئے لکلنا ہے، ابھی مجھے پیکنگ بھی کرنی ہے۔'' اس نے کانی کا خالی گٹ میبل پر

و 1016 من المان من 2016 من المان الم

خون بہہ گیا تھا اور اسے ری کور کرنے میں یقیناً

چند دن لگنے تھے۔ دوکھینکس اے لاٹ فار ایوری تھنگ!'' پیا نے بمشکل تمام خود کو بو لئے پر آمادہ کرتے کہا۔ "بیاتو میرا فرض ہے بلیز ایبا کہ کر مجھے شرمندہ میت کریں۔"اس نے مروت سے زیادہ شاید دل کلی نبھائی تھی شام سے جانے تنی تی بار اسيخ فيصلے برنظر الى كرتے اس نے خودكو شاباش دی تھی اس نے بغیراس کے علم میں لائے اس کا پورٹریٹ نہیں بنایا تھا وہ شادی شدہ تھی اور اس کا شوہر بے حد ماڈرن نظرآنے کے باوجود بھی بے حد يوزيسو اور كنزرويو خيالات كامالك تقا، اس کے علاوہ تمام دیگر معلومات جوزف نے اسے شام کو بتائی تھیں اس دن وہ کانٹی نینٹل ڈیمار شمنٹ ہے لوٹ رہا تھا جب ایک آخری بار وہ اس کا چہرہ دیکھ کراییج جنون کو پر کھنا جا ہتا تھا کہ آیا اس چرے کو پورٹریٹ کرنا اس کے لئے ناگزیرے یا اس خواہش سے دستبر دار ہوا جا سکتا ہے گراہے بات کرنے کا موقع نہیں مل سکا تھا گلاس ونڈو سے نظر آنے والا منظرا تنا دلخراش تھا كداس كے اپنے بھى ہوش اڑ گئے تھے، وہ حبثى مردوں اور عورتوں کی فطرت سے بخو بی آگاہ تھا، وہ جانتا تھا کہ پیبہ کی لانچ میں وہ اس کے خوبصورت وجود کا کیا حشر کر سکتے ہیں سواس نے فورا گاڑی سے نکلنے سے پہلے پولیس کو کال کی تھی بہت بچین ہی میں وہ کرائے میں بلیک مبلٹ رہ چکا تھااوراس روزاس نے اپن ای صلاحیت سے فائدہ اٹھاتے اس حبثی کو پکڑا تھا جس نے پیایر ہاتھ اٹھایا تھا اور پھر اسے ہپتال لانے اور بلڈ ڈ ونیٹ کرنے تک وہ سب کچھ میکا نکی انداز میں ہوا تھا اس کے ذہن میں اور کوئی سوچ نہیں تھی ماسوائے اس کے کہ پیا کو پچھنبیں ہونا جا ہے۔

اس نے بیا کانمبرٹرائی کیاتو وہ بھی بندتھا۔ مبرزآف جارہے ہیں لینڈ لائن کوئی اٹھا

الله خركرنا ميرے بچوں كے ساتھ، ان کا فون تو بھی بھی آف نہیں جاتا آج کیوں جا رہاہے ہتم نے فرحاب کانمبر ملایا؟''

''ہو گیا ہو گا کوئی مسئلہ چی جان! آپ جانتي تو ميں پيا کي لا پرواه فطرِت کو، بزي مو کي اینے کسی کام میں اور ٹیل فون کسی نہ کسی کونے یا صوفے کے نیچے بڑا دہائی دے رہا ہوگا، ہاں فرحاب بھائی کا ملا کر پہند کرتا ہوں۔'' تھوڑی دہر بعد فرحاب سے بات چیت کرنے کے بعد انہوں

نے میچی جان کوسلی کروائی تھی۔ ' فرحاب بھائی تو کسی کام سے بوسٹن گئے ہوئے ہیں سے لوثیں گے ، میں نے ان سے کہد دیا ے کہ پیا سے رابطہ کر کے کہیں کہ آپ سے بات کر لے، ویسے وہ اسے اپنے کسی سکھے دوست کی لیملی کے باس جھوڑ کر بوسٹن گئے ہتھے، پریشانی کی کوئی بات جبیں۔ 'واثق نے امال کوسلی دی تھی مگر ان کا وہمی دل پھر بھی مطمئن نہیں ہوا تھا۔

公公公

" ميك ويل سون بيا!" ميكس كروك نے اس کے زرد سے کھنڈے خوبصورت وحسین چرے کو محبت ماش نگاہوں سے دیکھتے کہا تھا، یما کوشدید چوٹیں آئی تھیں جبٹی کا طرح طرح کے سٹونز سے مزین بلائینم کی انگوشی والا بھاری ہاتھ پوری توت سے بیا کی ناک پر لگا تھا شکر تھا کہ تأك كى بدى توفي سے في كئي تھى مراس كى ناك دائیں نضنے سے بائیں تک پھیٹ گئی تھی اس پر اِسٹیجر لگائے گئے ہتے، یہی حال کنیٹی کی چوٹ کا بھی تھا مگر وہاں اسٹیجز لگانے کی نوبت نہیں آئی تھی مگر اس کی ناک اور سر سے کالی سے زیادہ

فرحاب کوشد پیرصدمہ پہنچا تھا اس کی ابھی ایخ سپراسٹور کی انشورنس بھی مکمل نہیں تھی اور روبری کے دوران یقیناً وہاں تو ڑپھوڑ بھی ہوگی ہوگی پھر پیا کو جوشد بد چوٹیس آئیس تھیں اس کے علاج معاليج ميں بھي كاني رقم خرج ہوناتھي پوليس كيس میں وکیل کی فیس الگ بھرتی پڑتی ، فرحاب شفیق نے کمحوں میں سارا حساب لگایا تھا وہ ایک کاروباری ذہن کا بندہ تھا جونقصان کسی بھی طور پر محورا مہیں کرنا تھا اس کے حالات بھی ایسے نہ

'' پیا اب کیسی ہے؟'' چند کھوں کی خاموثی کے بعداس نے تھے تھے سے کہے میں یوچھا

"بہتر ہے، مگر ابھی ہوش میں مہیں ہے۔ جسی بھاء جی نے اس کی پریشانی بھانیتے ہوئے ا ہے سکی دی تھی وہ جانتے تھے کہ فرحات فیق اپنی بوی کے زحمی ہونے کی خبرس کر بے حد مضطرب ہوا ہے حالا نکہ وہ پیا سے زیادہ ان تمام اخراجات کے لئے پریشان ہوا تھاجواس سارے کھڑاک کی صورت اسے مجرنے برتے ، مگر فرحاب شفیق این جذبات اورعزائم کو ہوا تک ند لگنے دے والأبندہ تھا،سواس نے تاثر یمی دیا کہوہ پیا کے لتے فکر مند ہوا ہے۔

''او کے، میں جلدی ہی چینجنے کی کوشش کرتا

ہیں تم اپنا کا م ختم کر کے لوثو ، بہاں سارا معامله میں سنجالوں گا ڈونٹ وری تھرجائی جی اب مہلے سے بہت بہتر ہیں۔''جسی بھاء جی نے اسے تنگی دی تھی مگر فرحاب تنفیق کواب سکون کہاں آنا تھا بیٹھے بٹھائے اتناخرج اس کے حصے میں آ

دنہیں یار! کام تو میرا بھی تقریباً ختم ہو چکا

وہ پیا کو اس حالت میں دیکھ کر نے حد يريشان تھا اس كے ذہن بربس پيا بى سوار تھى، هجچه دریکواس نے سوچا کہ وہ اپنااٹلی جانا کینسل کر دے وہ اپنی سوچ کوممنگی جامہ بہنانے ہی والاتھا کہاس کے آرگنا مزر کا فون آگیا تھا، وہ اس سے ا گریبیش کے حوالے سے بات چیت کرتے ہوئے اٹلی کے لوگوں کے میکس کروک کی اینے ملک میں آگر یبیشن پر بے حد جوش وخروش کے بار پے میں بتا رہا تھا، اگلی جوفن پاروں کی زِرخیز زمین بھی جہاں آ رٹ سر کوں پر بھراملتا ہے میکس نے اتلی میں سو کوں پر پینٹنگز بنی دیکھی تھیں اور اس قدرخوبصورت آرث كه كيا بى كوئى آرشت ایزل پر بنا مایا ہوگا، وہ لوگوں کو اس کی آمد کے متعلق خوشی اور جوش و جذبات کے ساتھ ساتھ اس قدرا نتظار پراین سوچ کومملی جامینبیں بہنا یایا تھا وہ انہیں اٹکار نہیں کریایا تھا سواس نے اپنی ا یکز پیشن حتم ہوتے ہی وہاں سے واپسی کا قصد کرنے کا سوجا تھا حالانکہ اسے فلورٹس کے علاوہ روم میں بھی اپنی ایگزیبیشن کرناتھی پر اب اس کا اراده بدل كيا تفا\_

公公公

واتق کے فون کے بعد فرحاب نے یہا کا موبائل نمبرٹرائی کیا تھاوہ بند تھا پھراس نے شپر سٹور پر کال کی تو وہاں کسی نے بھی نہیں اٹھایا گھر یر کیا تو بھی یہی حال تھا فرحاب نے سوچا گھر کو لاک لگا کروہ بریت کے ساتھاس کے گھر چلی گئ ہوگی ،لیکن پھر جھی اسے اپناسیل نون تو اپنے ماس ر کھنا جا ہے تھا، اسے پیا کی لا پروائی پر عصر آر م تما، اس نئے جس وقت جسی بھاء جی کو کال کی تو اس ونت پیا دوبارہ بے ہوشی میں چلی گئی تھی کچھ وْ اَكُنْرُ زِ نِے اسے خود بھی پرسکون رہنے کے لئے انجکشنر دیئے تھے، جسی بھاء جی کے بتانے پر ہے میں آج رات ہی تکٹ بک کرواتا ہوں صبح تک انشاء اللہ میں پہنچ جاؤں گا۔''

'' ٹھیک ہے یار، جیسے تمہاری مرضی۔''جس بھاء جی نے فون بند کیا تھا، فون بند کرنے کے بعد اس نے پاکستان فون کرکے بے حد پریشانی کا مظاہرہ کرتے پیا اور اپنے گھر والوں کو اطلاع کی مھا۔

\*\*\*

فرحاب شفیق کو د مک<sub>ا</sub>کر پیایخود پر صبط<sup>ع</sup>ہیں کر یا رہی تھی اور بے اختیار رو دی تھی، فرحاب شفیق نے بے حد نرمی سے اس کا سرسہلاتے اسے خاموش کروایا تھا، چند کھے کے لئے پیا کی مخدوش حالت دیکھ کراہے اپی سوچ پر پیے حد شرمند کی ہوئی تھی ، کچھ بھی تھا دہ اس کی بیوی تھی جواس ہے محبت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی وفا دار بھی تھی ، حالانکہاس نے تو عرصہ ہواعورت ذات ہراعتبار کرنا تو دور کی بات اے درخوداعتنا سمحمنا ہی جھوڑ دیا تھا،افراح کی ذات سے ملنے والےصد ہے نے اسے اس قابل حچیوڑا ہی کہاں تھا وہ تو شادی کے نام سے ہی خائف تھا مگر پاکستان جانے پر امال کی منت ساجت اور پھر خاندان کی شادی میں پیا کو دیکھ کراس کا دل ایک مرتبہ پھرعورت ذات کے لئے گراز ہوا تھا، اس کا دل ایک مرتبہ پھرا بن زندگی کورنگوں ہے مزین کرنے کو جا ہا تھا اور پھر پیا کی ذات نے اسے مایوں بھی مہیں کیا تھا وہ بے حد مخلص ، بے رہا اور سادہ لڑ کی تھی جو زمانے کی جالا کیوں سے لاعلم بس سید تھے راہے کی مسافر تھی ہیر پھیر یا راستہ بدلنے کی اسے عادت ہی نہھی۔

"جلدی سے تھیک ہو جاؤ پی! مجھ سے تمہاری بیاضات دیکھی جہیں جارہی۔" وہ اس کا ہاتھ زمی سے سہلاتے ہوئے اب کی بار دل سے

کہ رہاتھا، بیانے اس کے الفاظ سے نئی زندگی کی لہرا پنے پورے وجود میں دوڑتی محسوس کی تھی۔
''اب آپ آگئے ہیں ناں اب میں جلدی محمیک ہوجاؤں گی۔' نقاجت کی وجہ سے اس سے بولانہیں جارہا تھا مگر پھر بھی اس نے فرحاب شفیق کو جواب ضرور دیا تھا۔

''آپ ناصرے ملے کیا؟'' کچھ در بعد اس نے پوچھاتھا۔

''میں سیدھا ہیتال ہی آ رہا ہوں، کیوں؟''اہیں حیرت ہوئی تھی۔

''اتفاق سے اس روز میں نے ناصر کو جار بج بی کیش بینک میں جمع کروانے کو گئے دیا تھا، سٹور میں اس وقت الکیلی جب وہ حادثہ ہوا لیکن شکر ہے کہ کیش کے گیا۔''

لیکن شکر ہے کہ پیش پچ گیا۔"

د'اوہ پی! تم کتنی مجھدار ہو، تم جانتی ہو وہ

ہمارے چھ مہینے کی سیونگزاور پرانٹ تھا جو میں نیا

سٹور شروع کرنے کی غرض سے جمع کررہا تھا۔"

فرط جذبات سے مغلوب ہو کر فرحاب شفیق نے

پیا کا ہاتھ چوم لیا تھا، وہ اکثر اسے بہت لاڈ میں

نی کہہ کرمخاطب کرتا تھا اور ایسا اکثر واثق بھائی بھی

تو کہا کرتے تھے۔

'' ''طبیعت خراب تو نہیں اب تمہاری۔'' پیا نے اس کے پوچھنے برنفی میں سر ہلایا تھا۔ '' آریوشیور کے مہیں کوئی در دیا تکایف نہیں ہے؟'' فرحاب شفیق کی پھر بھی تسلی نہیں ہو پائی تھی۔

''او کے ، اگر ٹھیک ہوتو پھراپی اماں سے بات کرلو ، بہت پریشان ہیں تمہارے لئے ۔''اس نے جیب سے سیل فون ٹکال کرنمبر ملاتے ہوئے کہا تھا۔

" " آپ نے انہیں بتایا تو نہیں کہ میں ہاسپیل میں ہوں۔" پیانے تشویش سے پوچھا تو

فرحاب شفيق دهيما ندازيس بولا\_

''وہ ماں ہیں پیا! اور ماں تو اپنے اولا دکے دکھ پر عالم پرزخ میں بھی تڑپ جاتی ہے ماؤں کے دل کو سب خبر ہو جایا کرتی ہے انہیں کچھ بتانے کی نوبت ہی نہیں آیا کرتی ہے انہیں کچھ اسے بیل فون تھا تے ہوئے کہا جس پر اب بیل جارہی تھی، بیانے خاموثی سے بیل فون تھام لیا تھا مگر اس کے گلے میں کھارا پانی جمع ہونے لگا اپنوں سے دوری اور اپنی مخدوش حالت، ایکدم بین کر پورے وجود میں چکرانے لگی تھی۔

'''السّاام علیم آباں! کیسی ہیں آپ؟'' پیا نے اماں کی آواز سنتے ہی خود کوفریش ظاہر کرنے کی کوشش کی ۔

''تو مجھ نمانی کو حجھوڑ، اپنی بتا تو کیسی ہے میں تو کا نٹوں پر لوٹ رہی ہوں یہاں تیری پریشانی میں۔'' اماں نہ چاہتے ہوئے بھی رو دیں۔

''میں اب بہت بہتر ہوں اماں، زیادہ چوٹیں نہیں آئیں جھے، ایک دو روز میں بالکل فیک ہوکرکام پہ جانے لگوں گی۔' اس نے اپنے آئیو صاف کرتے ماں کوتسلی دی تھی، فرحاب شفیق کو یہ منظر دیکھی کر جھلے کچھ خاص نہ لگا ہو مگر درواز سے کے فریم میں کھڑے میکس کروک کو یہ درواز سے کے فریم میں کھڑے میکس کروک کو یہ درواز سے کے فریم میں کھڑے میکس کروک کو یہ درواز سے کے فریم میں اسلام ہے درل پذیر محسوس دروان میں اسلام اسلام کی آئیھوں میں انسوا ور ہونڈوں برخرم ہی مسکان تھی۔

''ارے کام کو مارو گولی، ابھی بھی کیا کوئی کسر رہ گئی ہے۔'' وہ تو یوں بدکیس گویا کسی نے بالٹی بھر خصنڈا پانی ان پرانڈیل دیا ہو۔

''تو امان! يون فارغ بهي تو نهيس روسكتي، يهال اتني تنهائي اور اكيلا بن ہے امال كدانسان

اپنی ہی آواز بھول جاتا ہے یہاں کی مشینی زندگی میں سروائیو کرنے کے لئے مشین بننا پڑتا ہے۔'' اس نے بے حدزم خوئی سے امال کو سمجھایا تھا آیک ہاتھ میں نون پکڑا ہوا تھا اور دوسرے سے چرے پرآئے بال ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی ،مکیس نے وہ دلفریب منظر دلجمعی سے دیکھا تھا۔

ے دور ریب سرون کی سے ریک گا۔ ''پلوشے!'' وہ امال کے تخاطب پر چوکل اماں اسے اس کے پورے نام سے تب ہی ریکارا کرتی تھی جب الیم کوئی بہت خاص بات کہنی ہوتی تھی۔

"جی امان!" پیا کا روان روان کان بن

گیا۔ ''بھی بھار مجھے لگتا ہے میں نے تیرے کا بخت میں مرضی کے ساتھ بوی زیادتی کر دی، تجفے تیری مرضی کے خلاف بردلیں میں بیاہ کے۔''ان کے کہے میں پچھتاؤے کی سلکن تھی اور ہو کے تھے۔ د کیسی با تیس کرتی ہیں اماں ، زیادتی کیسی اور پھرآپ میری ماں ہیں میرے بھلے کے لئے ای کیا آپ نے سے سب پھر میں اپنی از دواجی زندگی میں بے حد خوش اور مطمئن ہوں اور بہشمر ا تنا خوبصورت ہے امال کہ نظراس کی او کی او کی بلدنگ يەتخىرنى بىلىيىن، يېان كاسمندر ماركىتىن پکنگ بوائنش،میوزیم آرٹ کیکری سب بے حد منفرد اور اچھولی تاریخ سموتے ہوئے ہیں اینے اندر، مجھے تو تیج میں بہت اچھا لگا ہے یہاں آ کر۔'' ایس نے پھر پور انداز میں ماں کی کشفی کروائی تھی، تبھی ہات کرتے کرتے پیا کی نظر دروازے میں کھڑے میکس کروک پر پڑی تھی۔ ''ابھی رکھتی ہوں اماں بعد میں بات کروں گی ابھی کچھ مہمان آئے ہیں۔''اس نے جلدی سے کہہ کرفون بند کر دیا تھا پیانے دروازے میں کھڑے میکس کی طرف ایک خیر مقدمی مشکراہٹ

اسے اہمیت دیتی اس کا بس چلتا تو اس کے قدموں تلے نچھاور ہو جاتی۔

دونهیں بھر بھی شہی، اس وقت میں ذرا جلدی میں ہوں ، ایمی ابھی ائیر پورٹ سے سیدھا آ رہا ہوں۔" میس کے معذرت کرنے پر فرحاب نے پوچھا تھا۔

''ائیر بورٹ کہیں گئے ہوئے تھے کیا؟'' ''یاں میں اٹلی میں تھا بچھلے دو دن سے بري ايگريميشن تھي ادھر فلورنس ميں، روم ميں بھی تھی مگرا ٹینڈنہیں کر سکا ہیوآج واپس چلاآیا۔' ''ارے بھی خیریت تھی ناں ، آپ کی آئی اہم ایگر ببیشِن تھیں اور آپ ادھوری چھوڑ کر چلے آئے۔'' سیس پہلی بار بات کرکے بچھتایا تھا، جس وجہ ہے وہ لوٹا تھا وہ فرحاب شفیق گونہیں بتا سبتہ سکتا تھا وہ اسے کیے بناتا کہ تمہاری ہوی کی یریشانی اور اسے ایک نظر دیکھ لینے کی جاہ اسے اللی میں قیام کرنے سے روکتی رہی ہے وہ وہال بے حدمضطرب اور بے چین رہا ہے فرحاب شفیق تو اسے کھے کے ہزارویں جھے میں تھرڈ فلور سے اٹھا کر نیچے کھینک دیتا، میس بیرسب سوچتے سوچتے دھیمے ہے مسکرایا تھا۔

" ال يبال ايك كلائث كے ساتھ ميٹنگ تھی سوا پنا پروگرام تبریل کرنا پڑاا گلے دودن میں بہت بزی تھاسوچا آج ہی آپ کی سنر کی خبریت دریافت کرتا چلوں۔" فرحاب تنفیل نے اس کی با تیںغور سے سنتے تائید میں سر ہلایا تھا۔

'' پھر تو آپ کو کانی ضرور پینی جا ہے سیکس، یقین کریں میں بہت انچھی کافی بناتا ہوں۔' فرحاب ملكے تھلکے ہے کہے میں كہنا اليكڑك كيفل کی جانب برو ها تھا ہمکیس کروک نے اس روز ان کے ساتھ دو گھنٹے بتائے تھے۔ 公公公

" این باو آر یو؟" کرے دریس پین میں لائٹ کرے شرٹ پہنے بلیک ٹائی لگائے وہ بے حد ڈیشک لگ رہا تھا، اس نے گرے کر کا كوث اينے بائيں باز و پر پھيلا ركھا تھا۔

''میں نھیک ہوں'' پیا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا فرحاب شفیق ہے اختیار سیدھا ہوكرآنے والے كے لئے اٹھ كھڑا ہوا، اس نے میکس کروک کو پہچان لیا تھااسے کون نہیں پہچان

یہ بیرے ہزبیر ہیں فرحاب۔'' پیانے تعارف کی رسم نبھائی تھی،جسی بھاء جی اور پریت کی زبانی فرحات کومیس کروک کے حوالے سے ساری جا نکاری تھی سواس نے بے حداحتر ام اور خلوص کے ساتھ میس کے ساتھ آ داب میز بانی

بہت خوشی ہوئی آپ سے س کر اور بہت بہت شکریہ میکس اگراس روز آپ ندہوتے تو۔'' " جان بچانے والی تو اوپر والے کی ذات ہے، میں تو فقط ذریعہ بنا ان کے لئے اور پلیز شكريهادا كركے مجھے شرمندہ مت كريں۔"اس نے فرحاب شفیق کی بات کا منے نرمی اور عاجزی سے کہا تھا، پھر اسے ہاتھوں میں پکڑے سرخ گا ب کے بو کے کو بیا کی جانب بڑھا دیا تھا۔ '' دس از فار ہو۔'' پرانے مسکراتے ہوئے پھول تھام کران کی خوشبوسو کھی تھی ، بے حد معطر اور دلفریب مہلتی ہوئی خوشبو تھی، پیا نے اپنی سانسیں تک مہلق محسوس کیں۔ " تھینک یوسو کچ میکس! کانی پئیں گے؟"

پانے شکریداد اگرنے کے ساتھ ساتھ بے تکلفی

ہے یو چھا تھاوہ مخص اس کامحسن تھا اس نے پیا کی

زندگی بیجائی تھی اپنا خون تک دیا تھا وہ کیسے نہ

66

مصروف ہے انداز میں یو چھا تھا۔ ميلي دم بحرسانس تو لي لو پريت! الجهي تو مسلی ہاری آئی ہواور آتے ہی کام میں جت کی

''ارے بھٹی میں کوئی نہیں تھکتی وکتی ، عادت ہے برسوں برانی میری۔" اس نے جائے کے کئے یائی چڑھاتے برزجلا کرجواب دیا تھا۔ 'میں شروع سے ہی کافی گھرتیلی ہوں،

جسی تو مجھے تیزگام کہا کرتے تھے، اینے پنڈ کی میں سب سے ہوشیار لڑکی تھی ہائے وہ بھی کیا دان

تھے یار! جب نیا نیا جسی چندی گڑھ کا کا کج میں بجیرلی ہوا تھااور ہر ہفتے میرے لئے شہر ہے رنگ برنگی چوڑیاں اور مٹھائیاں لایا کرتا تھا۔'' ماضی کی

کی حسین یا دوں نے پریت کے سانو لے رنگ كوسنمراين عطاكرديا تھا پامبوت ى اس كے

سنہرے بن کودیعتی رہی۔

''اوراب،اب بھی توجسی بھاء جی تمہارے کئے تخالف لاتے ہیں ناں پریت۔'' پیا کولگا وہ اداس ہورہی ہے جبی اس کی باسیت کو کم کرنے کی

غرض سےاسے یاددلایا تھا۔

'' ہاں کین اب ان تحا ئف میں چندی گڑھ کے سوہن حلوے اور کالج کی چوڑیوں والا سواد کہاں،ابتومشینی زندگی ہے لاکھوں کماتے ہیں پر چین وسکون یا خوشی یا م کو بھی مہیں ملتی ۔ ' پر ہے نے جائے تیار کر لی تھی اب کیوں میں ڈال کر اس نے سامنے آبیٹھی تھی۔

''میری مانو تو حمہیں اب کسی ڈاکٹر سے كنسك كرنا جاہيے پريت، دس سال بہت موتے ہیں انظار کے۔" پیانے نری سے اس كے محلن زدہ چہرے كى طرف د يھے سمجمايا تھا۔ "جب باباجي كاعلم موا موجائے كى اولاد مجھی اور پھراولادنے کیا تورنامہ کرنا ہے لے کے ریت آئی ہے آنے کے بعد سیدھا یا کے گھر چلی آئی تھی وہ کل شام کو ہی ہاسپول سے وسارج موكر كمر آعى تحى اب كاستير كل كي تے تا ہم زخم ابھی بھی اندرونی طور پر کیے تھے پھر بہت زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے مزوری بھی بے تحاشا ہو گئی تھی جسم میں ڈاکٹرزنے ابھی اسے آرام اورصرف آرام كرنے كامشوره ديا تھا، مج كا ناشتہ تو فرحاب اسے کروا کے گئے تھے ساتھ میں جائے کی فلا سک اور کیک بھی سائیڈ ٹیبل پر بنا کر رکھ گئے تھے کہ جس وفت بھی بھوک محسویں ہو کھا کے، پیا وہ تو سارا دین پڑتی سوتی رہی تھی ابھی تھوڑی ہی در پہلے اٹھی تو شام کے چھ بج رہے تے اس نے بھل تمام اٹھ کر بانی کے دو جار چھیا کے منہ پر مارے اور جائے کا فلا سک ابھی ا شایا ہی تھا کہ درواز ہے پر زور کی بیل ہوئی تھی، یا فلاسک رکھ کر دروازہ کھولنے چلی گئی، دروازہ کھولاتو سامنے ہی سبزی کوشت کے شاہرز تھا ہے تھی تھی کا پریت کھڑی تھی۔

"لیسی ہو؟" پیانے اسے اندر آنے کا راسته دیا تقامیمی اس کی طرف مسکرا کر دیکھتی بریت نے اس سے پوچھا تھا۔

" پہلے سے بہتر ہوں۔" پیانے اختصار ے کام کیتے اس کے ہاتھ سے شاہر لینے جا ہے۔ ' دمہیں مہیں رہنے دو میں کر لوں گی ، کیسا

گزرِا آج کا سارا دن؟" پریت نے سبزی کا شاپر کچن کاؤنٹر پر رکھتے بشاش کیجے میں پوچھا

''سو کر گزرا۔'' پیانے پیٹائی مسلتے جواب دیا اورصونے کی بیک سے ٹیک لگا کرٹک گئی۔ '' تمہاری آتھ حیں بتارہی ہیں کہ ابھی ابھی سو کرائھی ہو، چاہتے ہوگی یا کائی ؟" سبزیاں دھو كر نوكرى ميں بجونے كے لئے ركھتے اس نے

ا جون2016ء

ہمیں اولڈ ہوم ہی میں ہی تھینکنا ہے ناں؟'' ریت کے لہے میں محسوں کی جانے والی چین

''اییا کیوں سوچتی ہو پریت، وہ تمہاری اولا دہو گی تم جیسی مخلص اور نے ریالڑ کی گی ، جو غیروں میں خبتیں بائنتی پھرتی ہےتو کیااس کی اپنی اولادای کی محبت کا بدلہ محبت سے مہیں دے کی كيا؟" اور تھيك اى كھے پيانے يريت كى أنكهول مين أنسو حمكته دلكهي تتهيه

''اولاد کی خواہش کے نہیں ہوتی طاہر ہے پریت کوجھی بھی وگر وہ لا پروائی اور ہسی پنراق میں انتابزاغم وكسك چنگي ميں اڑاتے پھر تی تھي۔'' ''اچھا چھوڑ وساری باتیں ہتم سنا وُمیکس آیا

'' آیا تھا پرسوں ،فرحاب ہے بھی ملا تھا اٹلی سے سیدھا ہاسپول ہی آیا تھا۔" پیانے خالی کب سامن يبل يرركه كها تفا\_

'' کیا بات ہے بھئی، اتنا بڑا آرنشٹ ایک سین چرے کے پیچھے اتنا خوار ہور ہاہے کہ اٹلی سے سیدھا ہاسپلل واہ واہ؟" اس کے اس طرح مٰداق اڑانے پر پیاا ہے کشن مارنے کولیکی تھی۔

''شام ذرااہتمام کرلینا،آج میس کروک ہارے ساتھ ڈنر کرے گا۔'' دو پہر کو پیا ابھی نہا کر تیار ہوئی تھی کہ فرحاب کی کال آگئی تھی ہیے چند

روز بعد کی بات بھی۔ ''جی اِچھا.....کین؟'' وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی تھی، مگر اس نے خود ہی بتا دیا تھا بروک لائن ہاسپیل کے سارے ڈیوز اور جارجز میکس نے ادا کیے ہیں۔

" فی اور میرے بار ہااصرار پر بھی کینے ہے صاف انکار کرتے ہوئے اچھے سے کھانے ک

فرمائش کی ہےاس نے ،تو اگرایک اچھاانیان اتنا یروٹوکول دے کرآ پریٹ کرے تو پھرا خلاتی طور یر ہمیں بھی اس کے خلوص کا جواب خلوص سے ہی دينا جا ہے نال كنبيں؟"

''آپ کی ہات تھیک تھی پر .....وہ ہارے دلی نو ڈ کھا لے گاشوق ہے؟" پیاا بھن کا شکار ہوئی تھی۔

'ہاں اس نے بطور خاص فرمائش کی ہے

بریائی کی متم انگھی سی بریانی بنا لینا ساتھ شامی کباب اورلوکی کا رائخہ لازمی ہو باتی اپنی مرضی سے جو بنانا جاہو بلکہ ایسا کرنا پریت کو اور جسی بھاء جی کو بھی دعوت دے لینا آخر وہ اسنے روز مارا ہر طرح سے خیال کرتے رہے ہیں۔ فرحاب نے اسے کہا تو پیانے سر اثبات میں ہلاتے ذہن میں مینوتر تیب دینا شروع کر دیا تھا۔ ''چلیں ٹھیک ہے،آپ جسی بھاء جی کو کال كردي مي يريت كوكه كراني مول-"اس ف فون بندکر تے ہی پریت کائمبر ملایا تھاوہ بند جار ہا تھالہذا اس نے ٹائم دیکھیر کھر جانے کا فیصلہ کیا تھا، پریت ابھی گھریر ہی تھی اس نے ایف ایم پر اینا بروگرام اب ہفتے میں تین دن رکھا لیا تھا سو اب وہ اکثر گھر مل جایا کرتی تھی، اس نے ڈور بیل بچائی تو پریت نے کی ہول سے اسے دیکھتے فورأ درواز وكهولا تقاوه اس وقت بالكل كمريلوحليه میں سادہ می سفید تمیض اور شلوار میں ملبوس تھی جسے اس نے نخنوں تک فولڈ کررکھا تھا، ہاتھ میں ویکیوم کلینر تھا مطلب وہ گھر کی تفصیلی صفائی میں جتی

ایک تو میں جب جھی آئی ہوں تم کام میں ہی بری نظر آتی ہو۔' صوفے پر دھب ہے بیٹھتے یانے شکوہ کیا تھا، اے بریت کے لاؤیج میں رکھے یہ اسپرنگ والےصوفے بے حدیبند تھے

ایک دفعہ زور لگا کراگران پرگروٹو جانے کتنی ہی دہر مزید جھو لتے رہو، پریت اسے جھو لتے دیکھ کر مشرائی تھی اس کی عمر کی طرح اس کی حرکتیں بھی بے حدیجکا نہ تھیں۔

'''تو کیا کروں یار! میں فارغ بیٹے ہی نہیں سکتی عجیب سی بے چینی ہونے لگتی ہے۔'' پریت کے لیچے میں داشتے طور پر بے چارگ تھی۔

''خیرزندگی میں اور بھی کام ہیں مزرپریت! ویسے میں تمہیں بلاوا دینے آئی تھی، آج شام کا کھانا تم لوگ ہمارے ساتھ کھا رہے ہو، رات آٹھ ہے۔'' پریت نے ویکیوم کلینز کا لیگ نکا لتے حیرت سے اسے دیکھا۔

'' خیریت کھانا کس خوشی میں کھلا رہی ہو؟'' پیامسکاتے ہوئے یولی تھی۔

''بریت نے اس کے مبیع چبرے پر بگھری ملاحت ونرمی کونظر بھر کر دیکھا وہ روبہ صحت ہورہی تھی ہاں ناک کی پھینگ پر ابھی بھی اسٹیجر کے نشانات تھے مگر وہ استان مربیس کا سے میں ستھ

اتے برے بہیں لگ رہے تھے۔
''جانے دو پیا! ابھی تو بیاری سے آتی ہو
ہماری خاطر اتنا تکلف مت کرد ہاں کی اور کے
لئے اگر کر رہی ہوتو میں تمہارا ساتھ ضرور دے
سکتی ہوں مدد کروا کے۔''

''ہمارے گھر کی مپہلی دعوت ہے اور ایسا کیے ہوسکتا ہے کہ وہ تم لوگوں کے بغیر ہواور پھر جھے فرحاب نے خود کہا ہے کہ تہمیں کہہ آؤں جسی بھاء بی سے وہ خود ہی کہہ دیں گے ہتم بس فٹا فٹ تیار ہو جاؤ۔'' پیا نے فوراً صفائی دیتے ہوئے کہا تھا۔

" د کون آر ہا ہے پیا!" پریت کو مجس ہوا تو پوچھینھی۔ " د میکس کروک!" پریت نے جیرت در

حیرت میں گھرتے پیا کے لاپرواہ چہرے کو دیکھا تھا۔

"اتی جران مت ہو، بروک لائن ہاسپل کے سارے چار جز اور ڈیوز کی ادائیگی اس نے کی ہے اور فرحاب کے کہنے پر بھی پیے واپس نہیں لئے پھر فرحاب کواس نے خود ہی کہا کہا گرا تناہی اصرار کررہے ہیں تو ہیں آپ کے ساتھ ڈنر کر لوں گااور بریانی کی فرمائش بھی اس نے خود ہی کی ہو؟" کے اور میتم جھے ایسے گھور کر کیوں دیکھتے ہو گھی لہجہ وہ تعصیل بتاتے اس کی طرف دیکھتے ہو گھی لہجہ خاکف اور کسی قدر زوٹھا ہوا تھا۔

''سیر نہیں، بس میسوچ رہی ہو کہ آخر میکس کروک کی اتن ڈھیروں ہدردیوں کا مقصد و محرک کیا ہے۔'' بیانے لاعلمی کا اظہار کرتے کندھےاچکائے تھے۔

''تم ؓ نے خود ہی تو کہا تھا کہ وہ بہت نائس ہندہ ہےغرورنام کوبھی نہیں ملتا۔''

'فلطنہیں کہا تھا یار گرتمہاری حادثاتی طور پراس نے جان بچائی، پھر ہاسپیل میں خون دیا یہاں تک تو بات سمجھ میں آئی ہے لیکن اٹلی سے دائی ہے سیدھا ہاسپیل تمہاری والیت کر یہ آئی ہے سیدھا ہاسپیل تمہاری فیر بیت دریافت کرنے آٹا اور پھر ڈیوز کی ادائیگی بات تو جیران کرنے والی ہے نال بیا؟ آخروہ یہ فرمائش؟'' پریت نے سوچ کے گھوڑے کی فرمائش؟'' پریت نے سوچ کے گھوڑے کی فرمائش؟'' پریت نے سوچ کے گھوڑے کی مقصد کا کھوڑ گانا جا ہی تھی۔ مقصد کا کھوڑ گانا جا ہی تھی۔

"اس کا کیا مقصد ہے کیانہیں تم آج شام کو خود آکر دکھے لینا میں ابھی چلتی ہوں بہت کام کرنا ہے۔ "وہ چھپاک سے باہر کی جانب لیکی مصی۔ "وہ چھپاک سے باہر کی جانب لیکی مصی۔ "

''ارے جائے تو بیتی جاؤ، میں بس بنانے

ن وال تھی۔'' پریتِ نے چیچے ہے پکارا تھا۔

بعد نن آ كري لول في ادهار راي . كيت سے باہر نكلتے أس نے زور سے آواز لگتے کہاتھا، پریت کام ختم کرتے ہی اس کا ہاتھ بٹانے کی غرض سے آگئی تھی دونوں نے مل کر ب<sub>ر</sub>یانی، دال<sup>منصن</sup>ی اور ڈھیرساری چائنیز ڈشیز بنائی میں، ہاں سرخ مرج کی مقدر انہوں نے کم سے کم رکھنے کی کوشش کی تھی مگر پھر بھی میکس کروک کھانا کھاتے سے برابر میں تاک پونچھتار ہاتھا۔ ''آپ نے بھی بریانی طراقی کی میکس۔'' محبت و لگاوٹ کا اعلیٰ مظاہرہ کرتے پریت کی

زبان ميں هجلي بوئي تو يو چينے كلي -''ہاں میں اکثر انڈ بن ویا کستانی ریسٹورنش میں کھا تا رہتا ہوں۔'' میکس نے سادگی سے جواب دیا تھا،مگر پریت کا جواب من کرانداز ایسا ھا سے کہدرہی ہو کدنگ تو تیل رہا پھر۔

''لکین ہر بار میری ایس ہی حالت ہوتی ہے جواب ہورہی ہے۔''اس نے جیسے اس کے چبرے کے تاثرات دیکھ کر اس کا ذہن پڑھ لیا

ہاہ پریت! پھراے کیا ضرورت ہے خود پراتناظم کرنے کی۔'' پیانے جیرت سے پریت کے کان میں سر کوئی کی تھی مرمیس نے بہ آسانی سن لى تھى اور اردوسيكھ رہا تھا وہاں موجود كوئى شخص اس بات سے باخر مبیں تھا مرمیس نے جواب دئے بغیر کھانے کی طرف توجہ مبذول رکھی، ریت نے اس کی سر گوشی پر پیا کوشہو کا دیتے غیر ا خلاقی حرکت کا اشارہ دیتے اسے حیب رہے کا

دال منسنی تو فرائی کریں سیس! بیاتو ہاری ٹریڈیشنل ڈش ہے۔''جس بھاء جی نے ڈونگا ان کی جانب بڑھاتے خوشد کی سے کہا تھا،

اس نے شکریہ کہہ کر ایک چھ اپن پلیث میں نکا کتے چیانی جی ٹی تی اور بے حد رخبت سے کھاتے پریت اور پیا کوجیران کیا۔

'' کھانا بہت لذیذ تھا میں نے معمول سے زیادہ کھا لیا آجے'' نیکین سے ناک اور منہ صاف کرتے میس نے کہا تھا۔

''انس آور بلیترز مسرمیس! که آپ نه صرف ہارے غریب خانے تشریف لائے بلکہ مارے براتھ کھانا کھا کرہمیں عزت بھی بخشی۔'' فرحاب شفیق نے دل سے کہاتھا۔

''ارے نہیں،اییا مت کہیں میں کوئی بہت غاص بنده تهبيل ہوں پھر میں تو خود کوخوش نصیب سمجھ ریا ہوں آ پ لوگوں کے درمیان بیٹھ کراور پیر خوش فشمتی اور بھی بڑھ جائے اگر آپ لوگ میرے ساتھ یارٹنرشپ کریں تو۔''اس نے بات

روک کر ہملہ جا نشرین کو دیکھا تھا۔ ''کیسی پارٹنرشپ؟'' فرحاب شفیق نے بے حد الجه كر يوجها تها بيا الله كرسويث وش لين كى غرض ہے سامنے ہے اوین ائیر پکن کی جانب برھی میکس کی نظروں نے دور تک اس کا تعاقب

بیائے فریزرے جاکلیٹ کیک جوآتے ونت ميس كروك لاياتها نكالاتها ساته بى فروث ٹرائفل بھی نکالا جواس نے گھر پر بنایا تھا، میس نے اسے مہارت سے کیک کے پیس کا شتے ویکھا

''انکچو تیلی بچھلے تین سال سے میرے فینز کی خواہش تھی کہ میری پینٹنگز تمام اسٹور بر قدرے کم تیت پر دستیاب ہوں، میں سوچتا تھا که ایبا کوئی اسٹور کھولوں جہاں میری استعال شدہ اور دستخط شدہ اشیاء کے ساتھ ساتھ میری پینگگر بھی عام و خاص او گوں کے حصول میں ہوں

مگر میں وقت کی تمی کے باعث مجر پور توجہ نہیں

'' کیکن اب آپ لوگوں کو دیکھے کر مجھے ایسا لگتاہے کہ میرا طویل انتظار بے جانہیں تھا،میری خواہش ہے کہ آپ لوگ میری پینٹنگز کو اینے استورز بررهين ادر برانب بم آدها آدهابانث ليا كريل مُحْدِ " فرحاب شفق جيسے كاروباري ذہن کے مالک بندے نے منثوں میں حساب لگایا تھا سیکس کروک کی پنیننگز اینے اسٹور بر رکھنے کا مطلب تھا كەد الروں ميں كھيلنا۔

وہ سیس کروک سے آدمی قیمت پراس کی پینٹنگز خرید کر انہیں دگنی قیمت پر فروخت کرے ڈھیر سارا بیبہ کمانے کے ساتھ ساتھ شہریت بھی حاصل كرسكتا تفايه

'' مجھے منظور ہے۔'' اپنے دل کی خوشی چھیاتے فرحاب شفیق نے بظاہر سنجید کی سے کہا

"ایک بات اور" میس نے کیک کھاتے رک کر کہا تھا، فرحاب سمیت سب کی سوالیہ نگاہیں

رے رہا ہا، رہ ہے۔ میس کے چربے برگڑی تیں۔ ''ان پینگلو کی بین کوئی تیت آپ سے نہیں لوں گا بلکہ ہم پرافٹ تقسیم کریں گے۔'' اب کی بار تو نرحاب شفیق بر شادی مرگ کی سی کیفیت طاری ہو گئی تھی ، یعنی وہ اپنی مرضی کے دام رکا سکتا

'مجھے منظور ہے۔'' فرحابِ شفیق نے یورے جوش ہے کہا تھا میس نے مسکرا کر اسے "لیکن اس کے ساتھ ساتھ میری ایک

دے سکتا تھا، پھر کوئی ایا قابل اعتبار یار شربھی ساتھ نہیں تھا۔'' اس نے تو قف کیا تو پیا نے جا کلیٹ کیک اور ٹراکفل سے بھی پلیٹ اس کے

ممکنات ذہن میں رکھتے کہا جبکہ پیانے الجھ کر پریت کو دیکھا جوخود بھی الجھی الجھی سی نظر آ رہی ''میں آپ دونوں میاں بیوی کا پورٹر بٹ بنانے کی خواہش رکھتا ہوں، اگر آپ دونوں کی اجازت ہوتو۔'' میکس نے بے حد شائشگی سے این خواہش کا اظہار کیا تھا۔

درخواست بھی ہے۔" جملہ حاضرین نے چونک کر

میس کے ماقبل قہم تاثرات کو جانیخے کی کوشش

"جی کہیے؟" فرحاب شفق نے تمام

'' بیدرخواست جیس مارے لئے خوش قشمتی ی بات ہے مسرمیس! کہ آپ مارا پورٹریث بنانا جاہتے ہیں، آپ جس وقت نہیں گے ہم عاضر ہو جائیں گے۔' فرحاب سفیق نے ایسا کتے بیا اور بریت کوجرت کے سمندر میں غوط

" و يكها ميس نه كهتي كفي كه دال ميس بجه كالا ہے۔" اِکلی میں پریت مارے چرت کے آفس ہی مہیں جاسکی میں سیدھا بیا کے گھر بھا گی تھی۔ 'میں تو خود مارے جیرت کے ساری رات سونہیں علی۔'' بیا کے کہتے میں بھی بے چار کی تھی۔ "صرف تمہارا بررٹریٹ بنانے کی خواہش میں وہ اتن بڑی قربانی دے رہاہے ورنہ خود سوچو وہ بندہ اگر جا ہے تو اپنی ذاتی آرٹ ٹیلری بنا سکتا ہے۔''پریت نے ہاتھ پر ہاتھ مارتے کہا تھا۔ رُيت! نجھ تو اب اپنے چیرے سے خوف آنے لگاہے۔'' پیارونے والی ہوگئی۔ ''خیراب رونے والی بات تومہیں ہے، مگر ایک بات تو مانی ہی پڑے گی ، بندہ ہے بڑا جنونی اینے کام میں، جوسوچ لے وہ کرکے ہی رہتا

www.balksociety.com

ے۔' اور پر بت نے بالکل تیج اندازہ لگایا تھا
میکس کروک بالکل ایبائی تھا، وہ پیا کا چرہ پینٹ

کرنے کے لئے اس ہے بھی بڑی قربانی دے
سکتا تھا اس نے صرف رابطہ بڑھانے کی غرض
سکتا تھا اس نے صرف رابطہ بڑھانے کی غرض
سے فرحاب شفیق کو اپنی پینٹنگڑ بیل کرنے کی آفر
دی تھی حالانکہ اگر وہ جا جتا تو اپنے ذاتی اسٹورز کی
چین بھی کھول سکتا تھا، مگر کچھ پانے کے لئے کچھ
مین بھی کھول سکتا تھا، مگر آپ تھوڑا بہت کھو بھی
اچھا پانے کے لئے اگر آپ تھوڑا بہت کھو بھی
دی تو کوئی حرج نہیں کہ دل کی خوا ہش معمولی تو
ہیں ہواکرتی اور سیس کہ دل کی خوا ہش معمولی تو
ہیں ہواکرتی اور سیس کا دل بھی بھی کسی عام چیز
سیس ہواکرتی اور سیس کا دل بھی بھی کسی عام چیز
سیس ہواکرتی اور سیس کا دل بھی بھی کوئی عام لڑی تو
سیس ہواکرتی اور سیس کا دل بھی بھی کوئی عام لڑی تو
سیس ہواکرتی اور سیس کھا تھا اور پیا بھی کوئی عام لڑی تو

''فرحاب بھائی تو بہت خوش ہوں گے؟'' پریت کا نداز جانچتا ہوا تھا۔

''ہاں بہت'، بلکہ انہیں بہت خواہش تھی کہ کوئی ان کا پورٹریٹ بنائے اور وہ اسے اپنے آفس میں لگا نیں۔'' پیانے اثبات میں سر ہلاتے شجیدگ سے بتایا تھا، پریت کا قہقبہ بے ساختہ تھا۔

''ویسے ایک بات کہوں، ہوتم دونوں میاں بوی قسمت کے دھنی، لوگ محبت کیا اپنا دل تک نچھاور کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں تم دونوں پر۔'' ''ایبا تمہیں کیوں لگا؟'' پیا کے انداز میں

ہلکی تک کاشٹھی۔ ''اب دیکھو ناں،

"اب دیکھوناں، میں اتنے سالوں سے میکس کی ہیں ہیں ہے میکس کی ہرا گیز ببیشن میں جا کراس کی پینٹنگز خریدتی ہوں اور جانے کتنی ہی مرتبہ میں نے اس سے ریکوسیٹ بھی کی ہے کہ وہ میرا پورٹریٹ بھی منہ بنائے مگر اس نے بھی نہیں بنایا حالانکہ میں منہ مانگا معاوضہ بھی دینے کو تیارتھی اور تمہیں وہ خود مانگا معاوضہ بھی دینے کو تیارتھی اور تمہیں وہ خود

معاوضہ دینے کی بات کررہا تھااور باصرف تمہارا چہرہ پینٹ کرنے کے لئے وہ تمہارے شوہر کے ساتھ پارٹنرشپ بھی کر رہا ہے تو ہوئے ناں تم لوگ خوش قسمت۔''

''ہوسکتا ہے جوتم سوچ رہی ہووہ غلط ہو؟'' پیانے تر دیدی انداز اپنایا۔

" " " " " مَنْ مَنْ فَ الْوَلَوْ الْكُ بات ہے ورنہ سی تو وہی ہے جو میں نے اپنالائز کیا۔ " بریت نے کندھے اچکاتے اس کی تردید کی چنگیوں میں اڑایا تھا۔

" "تنہاری اکثر باتیں جھے الجھا دیتی ہیں پریت۔ 'پیانے بے چارگی سے کہاتھا۔ "جس دن میری باتوں پرغور کرنے لگوگ اس دن سے الجھنا چھوڑ دوگی۔ 'پریت کا انداز بہت برجت اور بے ساختہ تھا۔

'' بیں نے ایک فیصلہ کیا ہے پریت!'' پیا نے رک کر چند کمجے دیکھتے رہنے کے بعد کہا تھا۔ ''کیوں؟'' پریت کے کبوں سے سرسراتے '' کیوں؟'' پریت کے کبوں سے سرسراتے

الات تكار

'' جمھے خوف آتا ہے۔''بہت دیر گزر جانے کے بعداس نے آہشگی سے اعتراف کیا تھا۔ ''کسِ ہات ہے پیا!''

''کس بات سے پیا!'' ''مسیس کی آنگھوں میں چھے جنون سے، کبھی تم نے دیکھا وہ کیسے کنٹی باند ھے مجھے دیکھا کرتا ہے اس کی آنگھیں مجھے اسپنے وجود سے چپکی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، میں بھی نہیں جا ہوں گی کہ میر سے اور فرحاب کی زندگی میں کوئی گلیش ہو۔'' میر نے اور فرحاب کی زندگی میں کوئی گلیش ہو۔'' بیان کی تھی۔

میں فاق ''مگر فرحاب اور تمہاری از دواجی زندگ پر اس پورٹریٹ کا کیا اثر ہوگا بھلا؟'' پریت کے لہجہ وانداز میں جھنجھلا ہے تھی۔ کوئی بلان بھی مہیں ہے اور میں آپ سے کیا جھوٹ بولوںِ مام،میری میرا تین ایج کابلنڈ رتھا، میں اس بات کو اب بھولنا چاہتا ہوں۔'' اس نے نہایت بے در دی وآسائی سے اپنا فیصلہ سنا کر مام كوانكشت بدندال كرديا تفا\_

اتم میری سے متلی کو بلنڈر کہیرے ہو میس۔''مام کے لہج سے جرت دو چندھی۔ '' و وہلنڈ رہی تھا مام ،ا ہے کوئی بھی عقلمند ذی ہوش بندہ مجھداری کا فیصلہ نہیں مانے گا آپ جائتی ہیں ڈیڈ اور میرے درمیان میری بی وجہ تنازعه بن تھی۔" اس نے اپنی مام کو یاد ولایا کہ کیے کروک میڈلس میری سے رشتہ جوڑنے پر اس سے باراض و بد گمان ہو گئے تھے مگر وہ سیس کی فرینڈ تھی اس کی ماں کیتھولک جبکہ باپ سیاہ فام بدهست تھا اور کروک میڈلسن کواختلاف ہی

میریٰ کے باپ کے بدھسٹ ہونے پرتھا۔ مرمیس نے ان کی ضدیمیں آ کرمیری سے زہردی رشتہ استوار کرتے گھر کو ہمیشہ کے کئے خیر آباد کہہ دیا تھا، میکس فطرتا ایک مثلون مزاج کا حامل جولانی بنده تھا بل میں تولہ بل میں ماشد ضد اور جث دحرمی ایس کے الگ الگ میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی ، میری کا ساتھ اور محبت اسے ویسے مہیں اپنا اسپر کریائی جیسے اس نے سوچا تھا پھر نیویارک آنے کے بعدنی نئی دنیا نیں دریافت کرنے کے بعدمیری جانس کا وجود کہیں پس منظر میں چلا گیا تھا ونت اورِ زمانے کی تیز رفناری کی ایس گرد روی که آج میکس اور میری کی محبت کے آئینے میں محبت گردسے الے علس کی ما نند بے حد دھند لی نظر آ رہی تھی ، اتنی دھند لی کہ ماتھ سے جس کی گروصاف نہ ہو یائے بلکہ میکس تو اس محبت کے آئینے کوتوڑ دینے کی بات کررہا

''اس بورٹریٹ کانہیں مگر اس پارٹنرشپ کا

تو پڑسکتاہے۔'' ''تم خواہ مخو اہ میں وہمی ہورہی ہو حالانکہ نا سے سمجھایا تھا گر اییا کچھ ہیں ہے۔'' پریت نے اسے سمجھایا تھا گر خود کونہیں سمجھاسلی تھی۔

\*\*

'' ہائے مام!''مکیس نے چیکتے ہوئے اپنی مام کو کال ملاتے ہی کہا تھا۔

''مکس کیے ہو؟'' مام کی آواز سے چھلکتی خوشی ہے یایاں بھی میس نے کوئی جیہ ماہ بعد انہیں خود ہے کال کی تھی۔

ے 600 0-'' محک ہوں، آپ کیسی ہیں ڈیڈ اور ہاتی سب۔'' اس نے فردا فردا سب کا یو چھتے ہوئے مام کوجیرت میںغوط زن کیا تھا۔

اسب حبیں بہت مس کرتے ہیں میکس!" مام نے آنسوضبط کرتے بے حدد هیمی آواز میں کہا

'' میں آؤں گامام!'' میکس ماں کوا تکارنہیں

، 'کب؟مکس پچھے چارسال ہے بیسب تو كهدر بي بو-"بالآخروه روبي تو دي تحيي -''ایک پروجیک میں الجھا ہوا ہوں جیسے ہی وہ ممل ہوا آ جاؤں گا آپ بس میرے لئے دعا

"مری اچھی لڑک ہے میکس اور تم اسے ا ہے دعدے کی زنجیریں باندھ کئے تھے وہتمہاری والنبی کی منتظر ہے مائی سن۔''اس سے میلے کہوہ فون آف کرتایام نے جلدی جلدی ساری دل کی باتیں کہ ڈالی تھیں۔

''میری سے کہیں کوئی فیصلہ کر لے مام! آج کسی کوبھی اپنی زندگی کی خاطر تباہ کرنے کا کونی حق مہیں ہے اور پھر میرا ابھی شادی وادی کا

ماهنامه هناً (73) جهن2016ء

''اہے کہیں میرا انتظار نہ کرے مام، میں واپس آؤں گا براس کے لئے نہیں۔" سفاکی کی آخری حدیر کھڑے ہوتے اس نے اپنا فیصلہ ساتے نون بند کیا تھا، مام نون کاریسور ہاتھ میں کئے جہاں کی نتہاں بیٹھی رو گئے تھیں۔

ا كتوبر كاشروع تها، سردتيز جوالين يورب نیو یارک کو اپنی لپیٹ میں گئے ہوئے تھیں، گخ بية سر د ہوا تيں بورے وجود ميں سننی مجرد يا كرتي میں اولی کرم کپڑے ڈھیروں کے حساب سے ہر باشندے نے اینے اوم لا در <u>کھے تھے، پیا</u> کو**تو** و پہے ہی سردی زیادہ لئتی تھی سواس نے اپنا بورا انظام كر ركها تها ثائش، جيز، جرابين، جرى جبكث مفلر اور اونى ثويى ايك بى وقت ميس يہنے ر محتی اور بریت تو اس کا حلیدد کی کر بر ملاکهتی ۔ ''صرف چوی کی کمی رہ کئی ہے پیا، وہ بھی منه میں لے لو۔

''ونت پڑنے پر وہ بھی لے لوں گی ہمہارا مشورہ اجھا ہے اس پرغور کیا جا سکتا ہے۔' وہ ریت کو چزانے کی غرض سے کہا کرتی اور وہ دونوں جب باہر کھومنے کے لئے تکانیں تو پیا آئسکریم کھانے کے لئے کیل اٹھتی،اس روز بھی وہ دونوں موسم کی بحق اور سردی کو انجوائے کرنے كے لئے كانى يمنے كے لئے كھر سے نكلي تھيں ليكن مارکیٹ تک آتے آتے پیا کا ارادہ یکدم بدلا تھا اس نے فورا ہی مریت کو آئسکر یم بار کی جانب

'چل پریت آئس کریم کھاتے ہیں۔'' "بي فاوَل ب پيا، جم كاني ييخ آئ تھے۔" پریت تو اس بے ایمانی پر چی آھی تھی۔ " كانى بھى پئيں سے مريبلے آئسكريم-" اس نے اس کا باز و پکڑ کرا ہے آئے کو دھکیلا۔

'تم بہت خراب ہوئی جارہی ہو۔'' پریت نے آئسکریم کا آرڈر دیتے نروٹھے بن سے کہا

''تمہاری محبت ہے بارا، کیا کہہ کئے ہیں۔" وہ ہولے سے حلکنائی تھی، اس کے زخم سلے سے کانی مندل ہو گئے تھے رنگت میں گا بیاں کھل گئی تھیں اور سردی کی شدیت نے اس کی ناک کی پھنگ ہلکی سی سرخ کر دی تھی وہ پہلے سے قدر ہے مونی بھی ہوگئی تھی مگر اس کے صحت مندسرا پاس پر بچ ر ہاتھا۔

'نتم لوگ پنجاب کب جا رہے ہو؟' آسکریم کا بوا سا کے منہ میں جرتے اس نے پریت ہے پوچھا تھا۔

"ا گلے ماہ کا ارادہ بنا ہے، میرے بھاء جی کی رو کے کی رسم بھی ہے ناں ، تو ہارا ارادہ تھا کہ اب میں شرکت کرلیں مے۔" بریت نے تنصیل بتانی تو کھی محسوس کرتے پیا چونک کر اس کی جآنب متوجه بمو کی۔

''جلدی آنا پریت! میں تو تمہارے بغیر بالكل بى نىمى اور نا كاره بول يار، ميس كيسے ربول کی تمہارے بغیراتے دن۔" پیانے چونک کر اردگرد مکھتے اس سے کہا تھا۔

''تو تم بھی ساتھ چلو ناں ہارے، اتنا مزہ آئے گامہیں وہاں سب سے ل کر، سب بہت ا چھے لوگ ہیں تمہیں اپنائیت کی خوشبو ملے گی۔'' ہریت نے اسے کھے دل سے آفر کی تھی ، پیانے اکچھ کر اردگرد ویکھا اسے لگا اسے کوئی این گہری نظروں کے حصار میں رکھے ہوئے ہے، اُس نے اردگرد جانچنے کی تلاشنے کی کوشش کی مگراسے کوئی

''کیا ہوا..... کیسے ڈھونڈ رہی ہو؟'' پریت نے اس کی نظروں کے ارتکاز کومحسوں کرتے ہو چھا

'' آپ کیوں خاموش ہیں مونا لیزا!' میس نے اچا تک ہی پیا کو خاطب کیا تھا۔ " " نن .... نبيس تو ميس تو محيك بول " اس نے براسا منہ بناتے ہوئے جواب دیا تھا۔ '' لگناہے آپ کومیرایباں آنا برانگاہے؟'' میکس نے اچا تک ہی دونوں سے مخاطب ہوتے

'ارے بالکل بھی نہیں میکس! ایبا کیے سوچ لیا آپ نے؟'' پریت نے تڑپ کراس کی غلط جی دور کی تھی پیا اور بھی چڑ گئی۔

" وجھوٹ کیول بول رہی ہو پریت! ہمیں واقعی میں اس کا آنا اجھا مبیں لگا ہے۔" پیانے فورا ہی اردو میں کہہ کراہے جتلایا تھامیس نے سمجھ کرائی بنی دبانے کی کوشش کرتے سوجا کہ آخر بدائر کی آج اتن جڑی ہوئی کس بات پر ہے حالانكه وہ نیمایت حکیم طبع اور محبت كرنے والی نث کھٹ سی لڑگی تھی۔

''برې بات ہے پيا جمهيس ايسا كرنا بالكل بھی زیب نہیں دیتا، میس تنہارا محن بھی ہے۔' پریت کو بالآخراہے کہنا ہی پڑا تھا، مگر پیا متوجہ مہیں تھی یکا یک میس اور پریت نے پیا کے چبرے پر خوف اور دہشت کے سائے گ محسوں کیے تھے وہ اچا تک ہی اٹھ کھڑی ہو گئے تھی اوراس کا انداز ایبا تھا جیسے ابھی کہ ابھی بھاگ کھڑی ہوگی۔

''چلو پریت! گھرچلتے ہیں۔''اس نے نورا بی ہراساں ہوتے کہا تھا۔

'' کیا ہوا خیریت یوں اچا تک؟'' پریت کو اجتنجا بواتقابه

"كيايس آپ لوگوں كے كسى كام آسكنا ہوں؟" میس نے پیا کے ہوائیاں اڑاتے چرے کونظر میں رکھتے استفسار کیا تھا۔ " کیچھنہیں، بس ویسے ہی اردگرد کا جائزہ لے رہی تھی۔'' پہانے صاف ٹالنے والے انداز نن بات بنانی تھی جھی کوئی ان کی ٹیبل کے ماس آیا تھااوراس نے ہلکی آواز سےان کی نیبل ہجا کر انہیں اپنی جانب متوجہ کیا تھا، دونوں نے ایک . تھے چونک کرآئے والے کودیکھا تھا۔

" ہائے لیڈیز! کیا میں آپ او گوں کو جوائن كرسكتا ہوں""مكيس كروك نے بي تطفي سے كرى دهكيلتے ان كے ماس بينھتے يو چھا تھا۔

''اِفِ رِیت بی بمیشه جاراً پیچیا کرتا ہے ہم ہی دبال بھی جاتے ہیں جہاں اتفاق سے بیموجود ہوتا ہے۔'' پیا کے انداز سے صاف دکھ رہا تھا کہ ا ہے میکس کی بے وقت مداخلت پندنہیں آئی سو اس کا فوراً اظہار بھی کر دیا، بریت نے اسے بری طرح سے المحصی دکھا تیں۔

"کیا عجیب اتفاق ہے ٹال میکس کہ آج بر بوں سرراہ آپ سے ملاقات ہوگئے۔" بریت نے مسکرا کر کہا تھا دونوں ہی اس بات سے بے خبر تھیں کہ وہ اردو جانتا ہے میس رہیے سے

ال میں ہمیشہ تیجر کے قریب ہی رہتا ہوں کیا کروں آ رشٹ ہوں ناں اور ہمیں او تحی بلد تكز كي آرام ده كمرول مين بينه كرشام كارتخليق کرنے کی عادت مہیں ہے بلکہ ہم سرکوں پر مارے مارے پھر کر ہی نیچر کو تخلیق کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اسرارہ رموز سمجھنے کی کوشش میں رہے ہیں۔"بات کرنے کے دوران اس کی نگا ہیں سلسل پیا کے چرے کا طواف کرنے میں مَّن تَصِيلٍ مِّر بِيا ہنوز الجھتے ہوئے جیسے پورے مال میں کچھ کھو جنے کی کوشش میں بلکان نظر آ رہی

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

" فہیں آپ ہاری وجہ سے کی مشکل میں مت پڑیں۔'' پیاخوف و دہشت ہے لرز تی آواز میں بو کی تھی

پیا.... ہوا کیا ہے آخر..... تمہاری ایس حالت يملِّي تو بھي نہيں ہو كى۔" پريت نے نرمي ے اس کا ہاتھ سہلات فکر منیدی سے پوچھا تھا۔ ''وه ..... وه سامنے دیکھو پریت ..... وہی طبتی بیٹے ہیں جنہوں نے اس رات مجھ برحملہ کیا مِن خون سے اسکتے اس نے بالآخرا بنی بات مکمل کی مختی میکس اور پریت نے پیا کی تظروں ے تعاقب میں دیکھا وہ حبثی مرد آپس میں مکن بیٹھے خوش کپیوں میں مصروف تھے میکس نے انہیں پیچان لیا تھا، وہ واقعی میں وہی لوگ ہتھ، اب اسے پیاکے ناراض کیے کی سمجھ بھی آگئی تھی۔ ۱٬۶ پوگ گھر چلیں ابھی ،انہیں میں دیکھ لیتا ہوں۔''سیس نے نورا ہی ان کی جانب قدم بڑھائے تو بالکل غیرارادی طور پر پیانے اس کے باز وکو پکڑ کرا ہے روک لیا تھا۔

''نو ميس، يات ايث آل ِ.... ناث اللين -" پيانے آئمتكى سے ديد بائى آئمھول سے کہا تھامیکس کواپنا آپ ان آجھوں کے ممرے یانیوں میں ڈو بتامحسوں ہوا تھا،اس نے اس کے خوف زدہ گلائی چرے پر بھرے ڈرکود بھا اس کی آنکھوں میں جنگل کی ہراساں کسی ہرنی کا سا عكس تفااس كے لرزتے ہونٹوں پر ایک طلاطم بریا ہوتا محسوس ہوا تھامیس کروک کو اپنی رگ رگ یں .... وہ بےخودی میں ڈوسے لگا۔

"بليز آپ يهال سے چلے جائيں۔" اے پیا کی آواز سالی مہیں دی بس کرزتے ہونث نظر آ رہے تھے وہ بے خود سا مدہوش سا الدوكرد ہے بے نیاز ایک ٹی وادی کے نظرا تے پر کشش را ہے پیمحوسفر تھا جہاں برصرف وہ تھا اور پیا کی

خوبصورت آ واز کی ساحرانه بازگشت ـ ''مکس!'' پیانے اسے اپنی جانب محویت سے دیکھتا ما کر جھنجھوڑا، وہ جیسے کسی خواب سے جاگا تھا، پیا بے حد خوفر دہ تھی اس نے ان حبشیر ک آ تکھوں میں شناسائی کا گہرارنگ دیکھا تھا،اگروہ اے پہچان گئے تو میکس کروک تو اس شہر کامشہور ترین اور ورلڈ فینس بندہ تھا وہ اسے کیونکر نہ پیجان یا تے۔

''وہ لوگ آپ کا مجھنہیں بگاڑ کتے پیا، بو ڈونٹ وری، وہ یقینا بیل پررہا ہوئے ہوں کے ان کا کیس ابھی بھی کورٹ میں ہے وہ کی طور پر مھی نیارسک مہیں لے سکتے آپ اطمینان رھیں اوراب کھر جائیں میں سب دیکھانوں گا۔'' وہ بے مدزی سے کہتے اس نے پیا کے ہاتھ سے اپنا باز و حیشراتے ہوئے کہا تھا، اتنی دہر تک وہ دونوں صميرة سكريم كابل ييكرت آخرى بعربورتكاه ان تیوں پر ڈال کر وہاں سے چلے گئے ہتھے پیا نے ان نے وہاں ہے جاتے ہی سکھے کا سائس لیا

''ارے آپ لوگوں کی تو آئسکر یم ہی بچھل محتی ہے اور منگوا تا ہوں ۔'

"رہے دیجے میس! ہم اب گر جا کے كانى پئيں سے، بياكى حالت الي مليس بے كہ مجھ در مزید یہاں بیٹا جائے۔" آسکریم بارے كرم برجدت ماحول مين واقعي بي آئسكريم بلهل حَيْ تَعَىٰ مَكراب دونوں كو ہى طلب نہيں رہى تھى ، اس داقعے کا بہت گہرااثر پیا کے ذہن میں نقش ہو كيا تها اس بات كا اندازه يريت كوآج وال واقعے کے ذریعے بہت اچھی ظرح سے ہو گیا تھا، ای لئے اس نے نہایت سہولت سے میکس کو ا نکار '' آئیں میں آپ لوگوں کو گھر تک ڈراپ

FOR PAKISTAN

کر دیتا ہوں۔'' اس نے فورا ہی آ فر کی تھی، اس ے میلے کہ پر بت بولتی کابی در سے خاموش کھڑی خود کو سنجالتی بیابول اکھی۔

رہے دو پریت! اس کے ساتھ گھر گئے تو اخلاقی طور براہے بھی کانی بلانا پڑے گی اور میں اس وقت کسی کو بھی مینی دینے کے موڈ میں مہیں موں۔' بریت نے مزید کھیے کے بغیر کیے اس کے ساتھ چلنے کی حامی بھر لی تھی، پیا کا منہ سوج گیا تھااہے یہ بات پندمہیں آئی تھی بارے باہر نکلتے سے اس نے ان دونوں حبثی کو پھر کھڑ ہے دیکھا تھا،خوف سے پیانے خود برلرزاطاری ہوتا محسوں کیا تھا، گاڑی کی مجھلی سیٹ پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھتے اس نے کرب سے آ تھیں موندليل تحيس راسته بحروه خاموش ربي تفحى ادرسارا راستریت بی میس کے ساتھ باتیں کرتے آئی تھی اتر تے ہے ہریت نے حسب عادت اے کان کی آفری تھا، پیا حران رہ کئ تھی این دلی خواہش کے بورا ہونے پ، اس نے وہاں سے بھاگ جانے میں ہی عافيت مجمى تقى اورميكس كونه شكريه كها نه بى خدا حافظ اور بھا گتے ہوئے ایسے ایار شمنٹ کا لاک کھول کراندر غائب ہو گئے تھی، پریت نے بہت التحصاور جذباتی و والهاندانداز میں پر جوش ہو کے اسے کافی کی آفر کرتے اس کا شکر بیادا کیا تھا، یریت کے جانے کے بعد میکس فورا ہی گاڑی بھگا کر کوئن مٹی ایار ٹمنٹ سے مجھے دور لے آیا تھا اس نے گاڑی سائیڈ میں یارک کرنے کے بعد اسٹیرنگ پرسرگرادیا تھااوراً ج اپنی پیا کے چھونے ر محسوس ہونے والی کیفیت برغور کرنے لگا تھا۔ 公公公

جانے کتنی در گزر گئی تھی میکس کو وہاں اسٹیرنگ پرسرگرائے سوچوں کی بلغار میں تھنے،

اس نے سرتب اوپر اٹھایا جب چیلی کردن کے حصے میں درد کی تیس سرابھارنے لکی تھیں ،اس نے بیک و پومرر میں اپنی آتھوں کو دیکھا جن میں وحشت سرخی بن کر دوژنی پھرر ہی تھی ادراک کاوہ کیے بڑا جان لیوا تھا،میس نے اپنی رگ رگ میں كن بقرت محسوس كى تھى، رە رە كر دبدبائى وحشت زدہ آلکھیں ذہن کے پردے پر ممودار ہوتی رہیں میکس کے اندر دھواں سا مجرنے لگا تھا بے کسی کی ہے کسی تھی جو تھسن گھریاں ڈالے اس کے وجود میں خیمہ زن ہو گئی تھیں کیسی یراہ کا وہ مسافرین بیشا تھا کہ جس کی نہ کوئی منزل تھی نہ ہی راستہ، اور زاد راہ کے نام پر فقط وہ جذبات جو شايد نہيں يقينا يكطرف تھ، كانى در سے بجت موبائل کواس نے ایک نظر دیکھا جوزف کی کال آ ربی تھی اس نے اسٹیوکو کال ملاکر آج کی اپنی ہر میٹنگ کینسل کروائی اور خود کھیر آگیا، رم کا پیگ بناتے اس نے خود کوصوفے برگرایا تھا، وہ اس کی زبان بجھنے لگا تھا تبھی تو اس کے جذبات وخیالات ہے بھی آ کبی نصیب ہوئی تھی اسے، وہ اسے بالكل بھی پسند نہیں كرتی تھی، وہ كتنا بروامصور ہے اسے چھ فرق مہیں پڑتا ہے نہ ہی برواہ، وہ اس كے لئے كيا كھ كررہا ہے اس كى جانے بلاء اس نے اینے اسٹوڈیوز میں ایزل پر لکے اس مبھم بورٹریٹ کو دیکھا جس میں اس کا واضح مگرمہم سا علس تفامیکس کووہ ہرجگہ نظر آتی تھی اور پچھلے جھ ماہ سے وہ بنانا کچھاور جا ہتا تھا مگر بنا اس کا چہرہ ديتا تقااين اس حالت يروه خود بھى جيران تھا، اس کی خواہش اب کی بارتو اسے نکما بنانے پر تلی ہوئی تھی وہ اینے بال نو پنے کی حد تک پریشان ہوا تھا

اسے یادآ یا جب مہلی بار بہت بچین میں اس نے "لینا روڈ داونی" کی مشہور زمانہ پیٹنگ مونا

# باک سوسائی کائے کام کی میکیش پیشمہاک موسائی کائے کام کے بھی کیا ہے پیشمہاک موسائی کائے کام کے بھی کیا ہے

=:UNUSUE

يرای ئېگ کاڈائر يکٹ اور رژيوم ايبل لنک ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹیک کاپرنٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

> المشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ﴿ ہر کتاب کاالگ سیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ 💠 سائٹ پر کوئی تھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریٹڈ کوالٹی ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیاجاتا

واحدویب سائف جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں

انے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

## WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan





دنیا کاسب سے حسین ترین چہرہ ہے اور جس کا سے مانناہے کہ اگر وہ اس چبرے کو پینٹ کرے تو لینا روُو و داولي کا پانچ صدي قبل بنايا جانے والا ر یکارڈ تو ڈسکتا ہے، پر وہ کیسے جان پاتی ہی میکس کی خواہش اس کی سوچ بھی اور اس کی زندگی اس ک خواہشات اور اس کے عزائم سے اس کا کیا لینا دینا، میس کویمی بات تکلیف دین تھی دے رہی

یا کستان ہے کال آئی تھی فرحاب کی والدہ کی طبیعت بے حد خراب تھی دو روز میلے انہیں شدید نوعیت کا بارث افیک ہوا تھا اور وہ زندگی اور موت کی جنگ الاتے آئی سی بو میں فرحاب کی منتظرتھیں،فرحاب بے حدفکر مندویریشان تھا،پیا

نے سنا تو وہ بھی پریشان ہوگئی۔ '' مجھے نوری طور پر پاکتان جانا ہو گا۔''

فرحاب نے کھر آتے اسے در آئی کہا تھا۔ '' میں بھی ساتھ چلوں گی۔'' وہ بھی تیار ہو

مئی۔ دونہیں ہم ایک وفت میں دونوں ہی نہیں جا مسلم سرکسی ایک کی سکتے ہی، یہاں سٹور پر ہم میں سے کسی ایک کی موجودگی از حدضروری ہے۔ " فرحاب نے اس کا گال تقبیتیاتے اسے بیار سے سمجمایا تھا پیاا یک دم ہے بچھی گئی وہ جواتی پر جوش ہو گئی تھی کہ اس بہانے یا کتان میں باتی سب سے بھی مل آئے گ اس کے جوش وخروش پر پائی پھر گیا۔

''مگر فرحاب! میں بہاں آپ کے بغیر رہوں گی کیسے اور وہ بھی اتنے دن۔'' پیا روہائی ہی تو ہو گئی فرحاب نے اس کے زوع تھے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں جرتے اس کے چرے پر نگاہ جماتے اس کی آنکھوں میں غور سے دیکھا۔ " ماد تے بار بار نہیں ہوا کرتے پیا! اور پھر

لیزا دیکھی گھی اور دیکھتا ہی رہا تھااس قدر پھر پور، ممل اور خوبصورت بورٹریٹ شاید ہی اس نے بھی این زندگی میں دیکھا ہو اور اس کے بعد شاید ہی کوئی بنا مایا ہو، اس نے انٹرنیٹ برسرج كرك لينا رڈو مے بارے میں ساری معلومات ل تھیں 1503 اعیسوی سے 1506 عیسوی کے درمیانی عرصے میں بنائی جانے والی میہ پینٹنگ محض لینا روڈ و داولی کا محیل نہیں تھا جھے اس نے رقلوں ہے تصویر کی شکل دے کراتنی شہرت حاصل کی وہ اک زندہ جادید حقیقت تھی اور آج یا کچ صدی گزرنے کے باوجود بھی اس اٹالین آرشٹ کے ریکارڈ کوکوئی بھی مصور بریک تہیں کریایا تھا، كيا مونا ليزاك بعدان كزرى يا ي جهصديون میں کوئی بھی حسین چہرہ پیدانہیں ہو یایا تھا،کیکن روم بے میوزیم میں مونالیزاکے پورٹریٹ اور لینا روڈ داوکی کے ہے اسٹیجو کے سامنے کھڑے ہوکر میس کروک نے عہد کیا تھا کہ اس کا ریکارڈ بریک کرے گا اور ایہا ہی چمرہ دنیا کے سامنے لائے گااس ہے زیادہ ممل اور خوبصورت ہوگا کہ اس برکسی بچے میں کسی الیزا کا گمان ہونے لگے گا۔ 'کین پچھلے پانچ کا سالوں میں بے تحاشا شاہکار تخلیق کرنے کے باوجود بھی اس کا من پیاسا تھااس کے اندر کامصوراہے جی جی کراس عبد کی یاد دلاتا تھا جواس نے لینا رڈو کے جسمے کے سامنے کھڑے ہو کرخود سے کیا تھا،میکس کو ساری دنیا میں وہ چہرہ نہیں ملا تھا مگر جب ملا تو این اردگرد ہی یا کروہ بے حد جیران ہوا تھا، وہ پلوٹشے آ فریدی کا چبرہ تھا، جو پاکستان سے بیاہ کر فرحاب شفیق جیسے معمولی مخص کے ساتھ نیویارک شہر میں آ بی تھی جو نیویارک کے باسیوں کی زبان اورطرز زندگی سے بابلد تھی جواس بات سے بے خرتھی کہ اس کا چہرہ میکس کروک کی نظر میں

FOR PAKISTAN

www.paksociety.com

" میں جلد ہی لوٹ آؤں گائم بس گھرانا مت روز تمہیں فون کیا کروں گا، اب میری پیکنگ کرو، مبح تین ہے کی فلائٹ ملی ہے جھے۔" اس نے پیا کے آنسوصاف کرتے محبت سے کہا تھا پیا نے اثبات میں سر ہااتے اٹھ کر پیکنگ کی تھی تب تک فرحاب کائی بنا لایا تھا ایک کپ اسے پکڑایا اور دوسرا خود پکڑلیا۔

"آپ پہلے بنا دیتے کہ آج رات کی فلائٹ ہے میں آج کچھ شاپنگ ہی کر کیتی گھر والوں کے لئے، امی جان (ساس) اور باتی سے کے لئے "

''میں خود اتنا پریشان ہو گیا تھا ئی ، کہ مجھے ہوش بی نہیں رہا انشاء اللہ پھر جب پچھ عرصے تک اکتھے گئے تو ڈھیر ساری شاپٹگ کرکے جائیں گےسب کے لئے۔'' فرحاب کوخود بھی انداز ہ ہوا تو پیا کا دل رکھنے کو بول دیا حالا نکہ ماں کی پریشانی میں اسے یا دبھی کہاں تھاسب۔

''آپ ای جان کو بیباں لے آئیں ناں ادھر ہمارے پاس رہیں گی تو احچھا علاج بھی کردائیں گے دنوں میں یوں صحت مند ہوں گی''' پیانے چنگی بجاتے ہوئے کہا تھا۔

''تم بس ان کی صحت اور زندگی کی دعا کرو بی، اب کی بارتو میں انہیں ساتھ لے کری آؤں گا، جانتی ہو پیا، میری ماں نے میرے لئے اپنی زندگی میں بہت قربانیاں دیں ہیں، ددھیال والوں کے دھتکارنے کے بعد ابا کی پنشن اور امی جان کی سلائیوں سے ہونے والی آمدنی سے ہی میری اتنی اچھی تعلیم مکمل ہو پائی تھی اور جب میں امریکہ آنے پر بھند تھا آؤامی جان نہیں جا ہتی تھیں امریکہ آنے پر بھند تھا آؤامی جان نہیں جا ہتی تھیں حادثات انسان کومضبوط کرنے کے لئے رونما ہوتے ہیں ان ہے ڈرنانہیں چاہیے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے،خود کومِضبوط بناؤ اپنے قدم زمین پر مضبوطی ہے جمانا سیکھوخود کو کسی سہارے کامخیاج مت كرو اينا سهارا خود بنور" فرحاب اس كے چرے کے قریب اپنا چرہ کیے بے حد دھیے برفسول ليهج مين كهدر ما تقااس كى سانسوں كا زير و جہم اس کی گرمی و حدت پیانے اپنے چہرے پر یز تی محسوں کی ، پیار کی ہی محسیں بانی ہے کبریز ہو ملک مئیں جانے کیوں ،مگر وہ اپنی کیفیت سمجھ نہیں یائی می آنسو سے کہ اندے چلے آرے تھے دل جر بھر ے آرہا تھا فرحاب شفیق نے اس کے آنسوؤں کو وقتی در آنے والی جدائی اور خوف پر محمول کرتے د جرے ہے اس کے آنسواہے پوروں پر چن کر ہوا میں چنلی سے اڑا دیے اور اس کے ماتھ پر ا بی محبت کی مہر شبت کی کچھاس طرح کہ پیا کواپنا ردم روم شانت ہوتا محسوس ہوا تھا، شادی کے اتے عرصے میں پہلی بار فرحاب کی طرف سے ایبا والها نداور وارفلی ہے بھر پورا ظہار ہوا تھا۔

''میں بہت کروردل کی لاکی ہوں فرحاب!

مجھے ہمیشہ کسی کا ہاتھ پلوکر چلنے کی عادت رہی ہے

میں اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ سے جھڑا کر بھی بھی
اپنے چیروں پرنہیں کھڑی ہوسکوں گی اس بات کا
مجھے یقین ہے جیسے، میں اکبلی بھی پچونہیں کر
سکتی۔'' اس کے لیجے میں بے بی بھی پپائی اور
مکتی۔'' اس کے لیجے میں بے بی بھی پپائی اور
مکت سے دیکھا اور یقین کیا کہ عورت کا ایک
معصوم، ہرلاکی افراح ایرانی جیسی نہیں ہوتی
معصوم، ہرلاکی افراح ایرانی جیسی نہیں ہوتی
دھوکہ باز، مفاد پرست اور مکار، ہرعورت کی
دندگی میں ایشل بخاری نہیں ہوتا، پیشتر کی
دندگی میں ایشل بخاری نہیں ہوتا، پیشتر کی
دندگی میں ایشل بخاری نہیں ہوتا، پیشتر کی

دون 2016ع جون 2016ع

که انہیں چھوڑ کراتنی دورآ وَل مگر وہ صرف میری خوشی کی خاطراتنی بردی قربانی ایک مرتبه پھردے عمی تھیں اور مجھے دیکھو میں ایسا بد بخت کہان کی غاطر کچھ بھی نہیں کر مایا۔'' پیانے اس سے دکھ بچھتاوئے کے حمرے احماس میں کھرے فرحاب شفیق کی نم آنکھوں میں تیرنی ہے بسی کو

'' ما ئىس تو بىس اولا د كو دىكھ دېكھ كر جيا كرتى ہیں فرحاب! ان کی تو اپنی کوئی خواہش کوئی مرضی ہوتی ہی نہیں اولاد کی ہرخوشی ہرمرضی ہی ان کی سرضی بن جایا کرتی ہے آپ دھی مت ہوں امی جان آپ سے بہت خوش ہیں اور اب آپ جا رے ہیں تو الہیں اینے ساتھ ہی لائے گا ہم ان کی جی جان سے خدمت کر کے انہیں بہت خوش ر هیں طے انشاء اللہ'' وہ اٹھ کر اس کے پاس بنصة ہوئے نری سے اس كا كندها سہلاتے ہوتے بہت بارا ورفکر مندی سے بولی تھی۔

''تم بہت اچھی ہو بی!'' فرحاب شفق نے فرط جذبات میں گھر کے مغلوب سے انداز میں کہاتو وہ دھیمے سے انداز میں مسکرا دی تھی۔

منبح اسٹور پر جانے سے پہلے وہ پریت سے ملنے آئی تھی ، دروازہ خلاف تو قع جسی بھاء جی نے جمائیاں لیتے کھولاتھا وہ اےاہے سامنے دیکھ کر حیران ہوئے تھے۔

" و الله النك بهاء جي !" صبح ك اجالي كي طرح برنور اور سفید و تر و تازہ می پیانے چیکتے ہوئے سے کا سلام جھاڑا، جسی بھاء جی نے بے ساختہ منہ پر ہاتھ رکھ کرآنے والی جمائی کوز بردی روكا تھا۔

''گذ مارنگ مجرجائی جی! آپ اتنی سویرے سویرے خمر ہے ناں؟" وہ اسے اندر

آنے کا راستہ دینے کے لئے ایک طرف ہوتے ہوئے بولے تھے پیادلکشی سے سکرائی۔

'' نرحاب آج صبح تین بیچے کی فلائٹ سے یا کتان گئے ہیں ابھی ابھی ائیر بورٹ سے آئی ہوں تو سوچا کہ ناشتہ آپ لوگوں کے ساتھ کیا جائے۔" اس نے تفصیل سے بتاتے صوفے پر اچھلنے کا ارادہ ترک کیا،جسی بھاء جی نہ ہوتے تو يقيناوه الحجل كربى بينحتى \_

الريت البحى تك المحى نہيں؟" اس نے ایے اردگرد د مکھتے ہوئے اسے تلاشنے کی کوشش

''ابیا بھی پہلے ہوا ہے کہ پیا پریت کے گھر آئے اور بریت برلی سولی رہے؟" ہشاش بثاش کہجے میں بولتے وہ اپنے بال سمینتی کمرے ہے باہرآئی تھی پیا اسے دیکھ کر محبت سے مسکرائی یریت کا وجود واقعی میں اس کے لئے دم ننیمت تفا اگروه نه ہوتی تو پیا کااس ملک میں تھبرنا واقعی میں

''تو پھر جلدی ہے اچھا سا ناشتہ کرواؤ، پراٹھے ہالکل ویسے ہی بنانا جیسے شادی ہے پہلے جسی بھاء جی کے لئے بنایا کرتی تھیں دیسی تھی گئے بل داراور بے حد خستے۔" پیانے جسی بھاء جی کی طرف شرارت ہے دیکھتے پریت کو چھیٹرا تھا۔

''جمیں تو عرصہ ہو گیا ان کے ہاتھ کے یراٹھے کھائے بھرجائی جی، آپ کے لئے شاید آج بنا دیں اس بہانے ہم بھی سواد لے کیں ے \_ ' بحسی بھاء جی نے فورا بی مصنوعی ہو کا بھرا۔ ''ہاں جیسے آج سے پہلے تو آپ نے بھی علمے ہی مہیں، صرت سے تو ایسے بول رہے ہیں۔" بریت کی تو یوں کا رخ بے جارے جس بھاء جی کی طرف گولہ ہاری کرنے لگا تھا، پیاہنس بنس كرلوث يوث بوكلى۔

نہ چلاتھا فرحاب کی غیر موجودگ میں اسے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کتنا کام اکیلے نپٹانے کے عادی ہیں، اس نے انٹرکام پراپنے لئے کانی کا آرڈر دیا اور ایک انگو شے کو ملا دیا اور ایک انگو شے کو ملا کرمسلنے لگی ہمی دروازے پر دستک ہوئی تھی پیا ہے اختیار سیدھی ہوئی اسے لگا ناصر کانی لے کرآیا ہوگا۔

''لیں۔' بیانے فائل اٹھاکرا ہے سامنے رکھی جس کے بارے میں اسے ناصر کے ساتھ وسکس کرنا تھا، ٹمرنوارد کود کھے کروہ چند لیجے کے لئے بول ہی نہیں سکی تھی آنے والاملیس تھا، جو بالکل ہی غیر متوقع طور پر وہاں آیا تھا، پیانے یاد کرنے کی کوشش کی اس کا آج ادھراسٹور پر آنے کا کوئی ارادہ تھا نہ ہی فرطاب نے ذکر کیا تھا، پیا اسے د کھے کر چند کھوں بعد مسکرائی اس کی مسکراہ نے فیر مقدمی مگر ذراا بجھی الجھی سی تھی ۔

دوازه بند کرتا وه اسے قور سے دیکھابولا۔ درواز ہ بند کرتا وہ اسے قور سے دیکھابولا۔

''میں فیک ہوں آپ کیے ہیں پلیز آپے بیل بھاتے ہوں بھے۔' اس نے آداب میزبانی نبھاتے ہوں جونے فورا شائنگی ہے کہا، وہ شکر بیادہ کرتے بیٹے کر بغور بیا کا جائزہ کے رہاتھا، بیاانہ کام رہائی شاہ کر اور کہ کی کر بغور بیا کا جائزہ کے رہاتھا، بیاانہ کام رہائی کا شاوار میض کے ساتھ لمبادو پٹے لے رکھاتھا، چونکہ کر سے میں ہیں رکھاتھا، اس کی رنگت کری یا ایر وغیرہ نہیں بہن رکھاتھا، اس کی رنگت قدرتی طور پر بے حد سفید تھی جس میں ہکا ہکا مدور ہے حد سفید تھی جس میں ہکا ہکا مدور ہی گھلامحسوں ہوتا تھا آئکھیں سیاہ بھنورای سندور بھی گھلامحسوں ہوتا تھا آئکھیں سیاہ بھنورای میں تھہرا کر بے حد روشن اور چیکدار تھیں آئکھوں میں تھہرا کر اور چیکدار تھیں آئکھوں میں تھہرا شیرا کا جل اور گالوں یہ جی بلش آن کی تہہ ہے حد شیرن ظاہر کرتے تھے، میکس کو اسے دیکھ کر ہر ضیین ظاہر کرتے تھے، میکس کو اسے دیکھ کر ہر

'نہاں تو سے ہی بول رہا ہوں، مجھے تو اب روزانہ براؤن ہریڈ کھا کھا کے پراٹھوں کا سواد ہی بھول گیا ہے، بس کیا بتاؤں بھر جائی، چندی گڑھ کے وہ گزارے دن بڑے ہوتے) تھے، (ردمینفک اور بھر پور مزے لئے ہوتے) تھے، ایسے تلی کی مانند میرے اردگرد پھراکرتی تھی جیسے شہد کی مکھی پھولوں کارس چوسنے کے لئے ان کے اردگر دمنڈ ال تی ہے۔''جس بھا، جی کسی حسین یاد

'' کچھاتو خوف کریں آپ، کیا کہانیاں لے کر بیٹھ گئے ہیں صبح ہی صبح ،اس بے چاری کوناشتہ تو کر لینے دیں۔'' کچن میں کھڑ پٹر کرتی پریت نے انہیں وہیں سےٹو کا تھا۔

"اور آج بیرحال ہے کہ میرا بولنا ہی گوارا نہیں ان محتر مہ کو۔"جسی بھاء جی نے بات مکمل کرتے بھر ہوکا سا بھرا تھا، جس میں موجود مصنوعی بن دور سے ہی دکھر ہاتھا۔

ہے ہیں ہیں۔ وہ اے جی سپر سٹور پہنجی تو صبح کے دیں نج رہے تھے، آج وہ خاصی لیٹ ہوگئ تھی حالانکہ آج تو فرحاب بھی نہیں تھے ناصر بے حدامیان دار اور مخلص لڑکا تھا صبح ہی صبح آ جایا کرتا تھا، پیا نے کل کی سیل کا ریکارڈ کمپیوٹر ڈیٹا میں فیڈ کیا تھا اس کام میں اسے آئی دیر ہوگئی کہ وقت کا پہتہ ہی

ماهنامه هنا (31 جون2016ء

بالکل بھی مصوری کی سدھ بدھ نہیں ہے غلط تھا جِب پیانے اس تصوریے پر اپنا حمرا تجزیبہ پیش کیا اذ ميكس كوا پنامشامده غلط موتامحسوس موا\_ " بہت شکر یہ مادام! مجھے خوش ہے کہ آپ کو میری بنائی پینٹنگ نے انسیائر کیا۔'

''ارے نہیں، آپ واقعی میں بہت ہی ا چھے آرنسٹ ہیں آپ کی پینٹنگز میں ایک واقعے وزن ہے جذبات ہیں احساسات ہیں آپ کی بینینگ مخض بینینگ نهیں لکتی بلکه زنده و جاوید حقیقت نظر آنی ہے۔ "جوش وخروش سے بولتی بیا ایک دم سے خاموش ہوئی تھی میکس اسے بے حد جرت سے اس قدرروانی سے انگلش بولتے دیکھ كر جران مور باتھا جرت كے مارے اس كى زِبان گنگ ہور ہی تھی ، وہ اتنی جلدی پیزبان سیھ طخی تھی اورمیکس کو انداز ہ ہی نہ ہو سکا تھا، اس ووران ناصر کانی لے کر اندر آیا تھا، ایک کپ احرّ ام ہے میس کے سامنے رکھااور دوسرا پیائے سامنے رکھتے وہ واپس کومر گیا تھا، پیانے دراز ے جاکلیٹ کو کیز نکال کرمیس کے سامنے رکھے

'' آپ کے ہز بینڈ نظر نہیں آرے؟'' کو کیز اٹھا کرکھانے اس نے بوچھاتو پیا کویاد آیا کہاس نے تو میکس کی آمد کے متعکق پوچھا ہی نہیں کہ آیا

سسلے میں ہے۔ ''ایکچو ٹیلی انہیں اچا تک ہی پاکستان جانا '' یزاءان کی مدر بہت بیار ہیں ناں۔' "اوہ وری سیڈ کیا ہوا انہیں؟" میکس کے یو چھنے براس نے ساری تفصیل اس سے گوش گزار

''مکیس آپ کوئی ایس پینٹنگ بنا کتے ہیں جس میں ایک خزاں رسیدہ جنگل ہواور اس کے درخنوں کے بیتے جنگل کی زمین پر بکھرے ہوئے

مرتبه ہی اینا فیصلہ بےحد درست نظرآیا کرتا۔ ''ناصر بھائی رو کپ کانی مجھوائے گا پلیز ذرا جلدی۔' اس نے انٹر کام جیسے ہی رکھا ساتھ ہی اس کا جائزہ بھی خیم ہوا، مسکراتے ہوئے وہ میکس کی جانب پلٹی تھی، جو اب بڑی مہارت ہے اپی نظروں کا ارتکاز بدلے کمرے کے وسط یں ملی اپنی ہی بنائی بینٹنگ بوی محویت سے دیکھ ر ہا تھا، پیانے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھااور دھیے سے انداز میں مسکراتے وضاحت کرتے بولی تھی۔

''آپ کی بنائی رہے بینیننگ مجھے بے حد پہند آئی تھی اور فرحاب سے ضد کر کے میں نے اِسے یباں لگوایا ہے۔''اس کے کہنے پر دوبارہ میکس نے اپنی بنائی پینٹنگ کودیکھا جس میں سمندر کے کنارے ڈویتے سورج کا منظرنہایت خوبصورتی ہے ابھارا گیا تھا، شفق کی لالی شام سے مجرے سركي رنگ يس اس قدر خوبصورلى سے مرعم مو ربی تھی کہ حقیقت کا گمان گزرر ہا تھا، سمندر کی اٹھتی لہروں ہے بے نیاز ایک لڑ کی نیچے رہت پر سر جھائے افسر دہ می اس منظر کو دیکھ رہی تھی اور سمندر کی لہریں اس کے پیروں کو چھو کر واپس جا ربی سی اس لاک کے چربے کے تاثرات اتنے واضح اوربحر يورت كالمان كزر رہا تھا پیا کو یہ بینٹنگ ای لئے زیادہ بیند تھی كيونكه حقيقت كاعكس اس ميس بهت حمرا اور شفاف تفابه

''آپ بہتِ الیمی پینٹنگز بناتے ہیں۔'' پیا نے کھلے دل سے میس کی تعریف کی تھی۔ میس کی تعریف تو لا کھوں لوگ کیا کرتے تھے گریا کی تعریف کا ندازا ہے بے حدمنفر داور انوکھا لگا تھا، اس کے چرے کو بے اختیار مسكرا ہث نے چھوا تھا، وہ جو بیہ مجھتا تھا كہا ہے

ماهناب هيئا ( 32 ) جون2016ء

ہوں اور ان بگھرتے پتوں پر ایک لڑ کی ا داس اور دلگرفتہ ی بیمی اس منظر کا حصہ دکھائی دے۔ ا چا تک پیانے اس سے پوچھا تھا،میس ہولے

''الیی پینفنگ میں آل ریڈی بنا چکا ہوں میرے کھریرے اسٹوڈیو میں رھی ہے آپ کو چاہے کیا؟'' میکس نے فورا ہی اس کی من پیند بات کی تھی۔

''ارے کیا واقعی، مجھے واقعی میں ایس پیننگ جا ہے اسے گھر میں لگانے کے لئے۔ پیا بے حد پر جوش ہو گئے میکس نے خوشی کی توس قزاح اس کے چرے پر بھرتے دیکھی تھی۔ '' لیکن میرگ ایک شرط ہے۔'' "کیسی شرط" کیائے جران ہوتے پوچھا

"آپ کو میرے ساتھ دوی کرنا بڑے گ۔"میس نے شرط بنا کراس کی طرف و میصے اس کے تاثر ات نوٹ کرنے کی کوشش کی تھی۔ ''ارےآپ تو میرے حن ہیں آپ سے تو احسان مندی کا رشتہ ہے میرااور پھرآپ فرحاب

کے دوست اور پارٹنر ہیں تو اس حساب سے بیس

مجھی آپ کواپنا دوست مانتی ہی ہوں۔'' ''نتو پھر ایک دوست آپ کو بار بار درخواست کرر ہاہے کہ وہ آپ کا پورٹریٹ بنانے کا خواہش مند ہے چراس غریب کی خواہش کی تحیل میں اتنی در کیوں؟'' میس نے بے چارک سے کہتے پیا کو ہننے پر مجبور کر دیا تھا اس کی ئی تھنٹیوں جیسی ہمی کی جلترنگ کمرے کی فضا میں بگھر محمی میکس نے خود پر مدہوشی طاری

''ارے بس فرحاب کے آتے ہی ہم آپ کی سے خواہش بھی یوری کر دیں گے۔"اس نے

آ تھوں میں آیا یاتی صاف کیا۔ "اوکے انجمی چاتا ہوں، وعدے کی یاسداری کا انظار کروں گا۔''اس نے اٹھتے سے جيب سے كارو تكالتے اس كى جانب بر حايا تھا۔ مه ميرا كارڈ ركھ ليجئے جب بھی كوئی مشكل پیش آئے تو نورا کال کر کیجے گا، بندہ حاضر ہو

جائےگا۔'' ''مگر میرے پاس پہلے ہی آپ کا کارڈ ''مر میرے باس پہلے ہی آپ کا کارڈ پکڑتے جھکتے ہوئے کہا تھا۔

'' ہاں مجھے یاد آیا اس پر میراسل نمبر موجود ب كركم برجمي بن وه آس كاكارد تقااور جم خوشی ہو گی اگر آ ہے کسی بھی مشکل یا پریشانی میں بحصدد کے لئے بکاریں گی تو۔ "جى ضرور" پانے مسكراتے ہوئے كارۋ تفامتے یقین دہائی کروائی تھی۔

وہ واش روم سے فریش ہو کریا ہر نکلی تو اس کا موبائل نج رہا تھا موبائل کی جلتی جھتی اسکرین اسے باتھ روم کا دروازہ کھولتے ہی نظر آ حمی تھی اس نے لیک کرنون اٹھایا تھا کہ اسے فرحاب کی كالكايم بمرى سانظارتا-

\*\*

"امی جان مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہیں یا، انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی میں تے البیں اتنی آوازیں دیں کہ کسی ایک بھی بات کا جواب نہیں دیا مجھے۔" اس کے ہیلو کے جواب میں فرساب شفیق کی لرزتی روتی تزیق آواز اے سنائی دی، پیا ہےا ختیار نیچ بیٹھتی جلی کئی تھی۔ "فرحاب!"اس كے ليوں سے سرسرات ہوئے نکلا تھا جیرت می جیرت تھی جس نے اسے ا بی لبیٹ میں لے لیا تھا۔ '' میں نے کہا تھا ناں پیا، کہ میں بہت بد

ہوتے محسوس کی تھی۔

دھند میں ممماتے دیے جیسی د کھر ہی تھیں اس نے کمی سائس مینج کر آکسیجن پھیپیروں کو منتقل کرنے کی کوشش کی ، شام بہت حمری اورا داس تھی اس کا دل ویران اور خالی تھا، دونوں میں ہی کسی قدر مماثلت تھی اور وہ ڈوبتی شام کا مظرتھا، اینے اسٹوڈیو میں بے حد اہم بیننگ به کام کرتے تمکیس بل مجرکو چونکا تھا ایک عجیب سے احساس نے اس کا تھیراؤ کیا تھا، اس نے باہر نکل کرفضا میں ہے کہر کو دیکھا پھر اپنی اسینڈیکی بائی نوکیلر کوایک خاص زاویے برسیٹ کرتے کوئین شی ہاؤس کے سامنے نظر آئے اس میرس ر دیکھا جہاں با کہداں گرل سے نکائے اداس اورمغموم جھی ہوئی تھی میس اسے وہاں دیکھ کریریٹان ہوا تھا تھا، وہ اتن سردی میں بے نیازس نظرا ربی تھی اگر وہ بیار پڑ گئی تو؟ میکس کا دل ہے اختیار جا ہا کہ وہ اسے روک دے، پیا کو وہاں کھڑے آ دھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تھا حمری شام اب رایت کی سیابی میں چھلتی قطرہ قطره بن کر بهدر بی هی، پیا کوایک ایک لمحدایک صدی کے متر داف گزرتا محسوس ہوا، وقت جیسے اس تيز ترين شهر مين بھي گفهر سا گيا تھا بھي اڇا يک اس کی نگاہ نیجے اسٹریٹ بولز کے قریب بروی تھی اسے وہاں کی بے حد باریک اور چھوٹا ساروتنی کا نقطہ نظر آیا تھا، گول دائرے کی صورت بے حد چیوٹا سا سرخ رنگ کا انگارہ، شارٹ سرکٹ بیا کے ذہن میں دھا کہ ہوا، مگر اس کا تو اس شہر میں سوال ہی مہیں افتقا تھا، یا نے نظر جمانے کی کوشش کی اورغور ہے دیکھا دوآ دمی سریٹ پول کے باس کھڑے سکریٹ بی رے تھے بیا کے وجود نیس سنسنی سی دوڑ گئی رات کا وقت تھا اور وہ گھر میں بالکل اکیلی تھی ہرطرح کی احتیاط کے باوجود محى آخراركى بى،اسے يبلاخيال ان مبشير كا

بخت ہوں دیکھو ہیں واقعی ہیں ہوں ہیں مرتے وقت بھی اپنی ماب کے پاس ہیں ہیں ہیں ان سے لئی ہیں ان سے لئی ہیں ان کا بیار کر پایا نہ ہی ان کا بیار اس نے اپنا دکھ اور غم پیا سے شیئر کیا اور پیا تو مارے دکھ کے کچھ بول ہی نہ پار ہی تھی ہیں ہی ہیں کے دو بول تک اس کے پاس ہیں تھے جو وہ فرحاب دو بول تک اس کے پاس ہیں تھے جو وہ فرحاب کے ساتھ بول پاتی اور اس وقت جو فرحاب کی حالت تھی کیا فرحاب کو بیا کے چند جملوں سے سلی حالت تھی کیا فرحاب کو بیا کے چند جملوں سے سلی مل جاتی۔

من روئیں فرحاب! پلیز حوصلہ کریں شاید اللہ کو یہی منظور تھا آپ پلیز خود کوسنجالیں شاید اللہ کو یہی منظور تھا آپ پلیز خود کوسنجالیں اگر آپ ای طرح روتے رہے تو ای جان کی روح کو تکلیف ہوگی۔' اس نے اتن دور بیٹھے بھی فرحاب کی مخدوش حالت کا انداز ہ لگا لیا تھا اس نے اپنی تمام تر ہمت بجتمع کرتے فرحاب کو دلاسہ دیے کی کوشش کی تھی حالا نکہ اسے خبر ہی نہ ہو تکی میں وہ خود بھی رو رہی تھی، فرحاب نے جواب میں کچھ کہنے سے پہلے ہی فون کاٹ دیا تھا، پیا میں کچھ کہنے سے پہلے ہی فون کاٹ دیا تھا، پیا نے جلدی سے واثق کو کال ملائی تھی۔

"واتن بھائی! فرحاب اس وقت تنہااوردھی ہیں بلیز ان کے پاس جاکر انہیں سنجالیں، وہ بہت مینشن میں ہیں۔" ساری تفصیل سننے کے بعد واتن نے اسے فورا ہی دہاں چنچنے کا وعدہ کرتے فون بند کیا تھا، بیا چند کھے وہیں بیٹی افسردہ بوتی رہی گھر پریت کو بتانے کی غرض سے باہر آئی تو اس یاد آیا کہ وہ تو ابھی آفس سے ہی نہ لوئی تھی سووہ غیرس پر جلی آئی تھی، کو کین ٹی ہاؤس الثائل اپار شمنٹ گہری کیر میں دب رہا تھا سردی الثائل اپار شمنٹ گہری کیر میں دب رہا تھا سردی شام ہوتے ہی بڑھ تی کہ میں دھند تھی بیا شام ہوتے ہی بڑھ تی کہ میں دھند تھی بیا شام ہوتے ہی بڑھ تی کہ کہ میں دھند تھی بیا شام ہوتے ہی بڑھ تی کہ کہ کا دور دھندلی شام ہوتے ہی بڑھ تی کہ کہ کا دور دھندلی شام ہوتے ہی بڑھ کی کھی دھند ہی دور دھندلی شام ہوتے ہی بڑھ کی کھی کو گہری کے دور دھندلی کا کھی ہو گہری کے انس کو د کیسے گئی تھی جو گہری

"جي بان! اور مين بھي يمي كہتا ہوں كهاس روز میں نے آپ کوبائی توکیلری مدد سے دیکھ دیکھ کر پینٹ کیا تھا۔'' پیا کو جیرت کے ساتھ ساتھ خوشی بھی ہوئی ڈور بیل بند ہو چکی تھی سو وہ بھی مطمئن موكر باتنس كرنے للي تعى\_

د دلیکن اس پینٹنگ میں تو میرا چ<sub>کر</sub>ہ واضح نہیں تھاسب کچھ بے حدمبہم مبہم سانظر آرہا تھا۔' میکس جانتا تھا کہ وہ بیسوال کرے کی ای لئے اس نے فوری طور پر جواب دیا تھا۔

''اس کی دو وجو ہات تھیں ،ایک تو وجہ تھی کہ میں اس چھے کو اینے سامنے بٹھا کر اس کی خوبصورتی کوممل طور پر میل کرے پینٹ کرنا جا ہتا تھا دوسری اور اہم وجہ آپ کا چہرہ ایشیائی چہرہ تھا اور بچین میں ہی کھےعرصہ اعتریا رہا تو اردگرد کے سلم ممالک اور اعربا میں موجودمسلم فیملیر ہے مجھی انٹریکشن رہا جس کے سبب ایس چھوٹی چھوٹی اہم باتوں کا دھیان میں رکھنے لگا ہوں کہ کی کا پورٹریٹ اس کی اجازت کے بغیر نہیں بنانا جا ہے اور ویسے بھی تو پیر غیر اخلاتی جرکت ہے۔'' ایک ای دن میں بیان کی دوسری تفصیلی بات چیت می بیانے مطمئن اور متاثر ہو کرسر اثبات میں ہلایا

"ویے میں نے تو بیمجی سنا ہے کہ آرشٹ تب تک اس چرے کو بینٹ نہیں کرسکتا جب تک وہ چہرہ یا منظراس کی آنکھوں کے سامنے نہ ہو مطلب يورثريث وغيره واث ايور..... آپ سمجھ رہے ہیں نال کہ میں کیا کہنا جاہ رہی ہوں۔ ا پال میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں ، آپ ک بات کی مدتک مجے ہے لین ہر آرست کے کتے مید کوئی ضروری بھی مہیں ہے کم از کم میرے جسے مصور کے لئے، میں کی بھی منظر، جگہ یا چېرے کوایک نظر بھی دیکھ لوں تو وہ میرے ذہن

بی آیا تھا، اس نے فورا بی اندر بھاگ کر میرس کا دروازہ بند کرتے ان کے آگے بردہ گرایا اور صوفے پر لیٹ کرسائسیں ہموار کرنے گی۔ میس نے ناچاہتے ہوئے بھی اس کے گھر کا تمبر ملایا تھا، پیانے لیک کری ایل آئی برغور سے دیکھا تو تمبرانجان اور پرائیویٹ سیرل سے تھا، وہ تذبذب کا شکار ہوگئ کہنون اٹھائے کہبیں تبھی اس کے گھر کی کال بیل بیخے لکی تھی اور متواتر ہی نج رہی تھی ، پیا کو سمجھ ہی نہ آیا کہ پہلے فون سے یا درواز ہ کھولے اور پھر اگر درواز ہ ٹاک کرنے والے وہی حبثی ہوئے تو ..... پھر وہ کیا کرے ک ..... فون بجنا بند ہو چکا تھا پیانے دروازہ کھو لنے کا ارادہ کیا اور کمرے کے دروازے تک پیچی ہی تھی کہ نون ایک مرتبہ پھر بجنے لگا تھا، پیا نے لیک کرفون اٹھایا تو دوسری طرف سے آئے والي آواز السيمتحير كر كفي تعي \_

" باہر سردی بہت زیادہ ہے بیا، اور آپ گرم کیڑوں کے فیرس پہ کھڑی ہیں بار ہوجا تیں گ تو آپ کا خیال کون کرے گا پھر یہاں فی الحال فرحاب بھی نہیں ہے۔" بیانے ریسور کان سے ہٹا کر دیکھیا اور پھر سنا آواز واقعی میں میکس كروك كى بى تقى ليكن اسے كيے بنا چلا كه ين باہر میرس یہ ہوں میں سوال اس نے میکس سے بھی کیا تھا۔

"مرے ایار شنث کی نیری سے آپ کی میرس نظر آئی ہے۔" اس نے ملکصلاتے ہوئے جواب د ما تھا۔

''اوہ ای کئے آپ نے اس پینٹنگ ہے متعلق دعوی کیا کہ وہ آپ نے میری شبیہ سے متاثر ہو کر بنائی ہے؟" پیانے اے گزشتہ بات یاد دلائی تو میس کھے کے ہزارویں حصے میں اس ک تائید کرتے ہنا۔

مامنام هنا (85 جون2016ء

جا گنگ فریک پر چلتے چلتے ارد کرد کا بھر پور جائزہ ليت بريت نے بيا سے يو چھا تھا، جو بري كويت سے اردگرد بھا گتے دوڑتے انگریزوں کو د مکھرہی تھی اتنے ماہ ہو گئے تھے اسے یہاں آئے ہوئے مروہ ابھی تک باہر نکلتے ہی گوروں اوران کے بچوں کو بے حداثتیاق سے دیکھا کرتی تھی۔ ' منہیں اس روزِ کے بعد ان سے دوبارہ تفصیلی بات نہیں ہوسکی میری۔'' پیانے ایک إنكريز بج كوبرام مين لينه اپي طرف محرا تا ديمي

كر ہاتھ ہلاتے ہوئے جواب دیا تھا۔ ''کتا کیوٹ بچے ہاں پریت!''پیانے یریت کی توجہ اس بنجے کی جانب مبذول کروائی جوا نہی او گوں کی طرف د مکھر ماتھا پریت نے بھی اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تھا۔

''ہاں..... واقعی میں..... بہت پیارا بچہ

" مرفرهاب كونيج الجي نبيل لكتيه" پيا نے اچا تک بے حدمغموم ہوکر کہا تھا پریت جرت کے مارے چند ٹانیے کچھ بول بی نہ کی تھی۔ "كيامطلب بيا!"

'' فرحاب كو الجهمي بيح نهيس حايمتين، ان فیکٹ ان کو بچوں سے چڑ ہےروتے بسورتے ضد كرتے ہے أنهيں كوفت ميں جتلا كرتے ہيں۔" پیانے فرغاب کی بات من وعن بریت کے سانے دہرائی تھی، پریت نے بے صد دکھ سے پیا کا ضبط کرتا اول چېره د یکھا، ابھی چندروز پہلے ہی تواس نے فرحاب سے کہا تھا کہ میں اب ای فيملي كمتعلق سوچنا جإيتي تو كيسار وكها ساجواب

'' ابھی نی الحال اس بارے میں سوچو بھی مت،ایک عربری ہے بیاب کرنے کے لئے ابھی خود کو اسٹیل کرنے میں میری مدر کرو۔'' پیا میں تشش ہو جاتی ہے، مجھے اسے بار بار دیکھنے کی ضرورت محسوى مبين موتى-"

''لکین پھراس روز میرے چیرے کو آپ نے کیوں بار بار دور بین کی مرد سے دیکھ کر بنایا تھا حالانكهوه تو تفاتھى بہت غيرواضح سا؟" پيانے ا جا تک ہی تنقیدی نکته اٹھا کرمیکس کو جیران کیا وہ اس کی ذبانت اورزیرک نگابی کا قائل ہو گیا تھا۔ ''اس سوال کا میرے پاس بہت اچھا جواب ہے پیا ، مگر میں آپ کونی اِلحال بتانہیں سکتا مگر میں آپ کو بتاؤں گا ضرور مگر ابھی نہیں۔'' سیس نے مشراتے ہوئے کہا۔

ب بتائيں کے پھر؟" پيا کو بے حد جلدی تھی شایر بھی بصبری سے فورا بوجھا تھا۔ "آپ کا پورٹریٹ بنا کر اے اپی ا گیزیمیشن انٹروڈیوس کراؤں گا اینے ماسٹر پین کے طور بر، اس روز میرا وعدہ ہے آپ سے میں آپ کے پوچھے سے پہلے ہی بنانے آؤں گا۔" ميس نے دیتھے سے متراتے اس سے تخیل کے یردے پرلہراتے علس کومجت سے دیکھتے جواب دیا تھا بیاس کر اداس می ہوگئ کدابھی تو جانے کب اس کا پورٹریٹ بن باتا اور اس کی ا گیز بیشن بھی جانے کب منعقد ہونا تھی، مگر وہ بولى چچنبير تھي بھي ڈوربيل دوباره بجي تھي۔

"او کے میکس! ابھی رکھتی ہوں باہر ڈور بیل ہور ہی ہے شاید پریت آئی ہے۔'' ''ا پنا خیال رکھے گا پیااور اگر کسی بھی مدد کی ضرورت ہوتو پلیز بلا جھک جھ سے کہے گا آپ كے كام آ كے مجھے دلى خوشى موكى۔" فون بند كرتے وہ ياد دہاني كروانا نہيں بھولا تھا، بيانے ا ثبات میں سر ہلاتے کال کاٹ دی تھی۔ \*\*

'' فرحاب بھائی کی دوبارہ کال آئی پھر؟''

ماهنامه هنا (86 جون2016ء

www.paksociety.com

اس کا جواب من کر چپ رہ گئی تھی ، ابھی اور وہ کتنا لے سنسلیڈ

استبکش ہونا چاہتا تھا۔ ''کیکن فرحاب ِ سب پوچھتے ہیں

اب .....کی ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنے کا مشورہ بھی دیتے ہیں میں اب انہیں کیا کہوں؟''

''لوگوں کی ہاتوں کی طرف دھیاں نہیں دیا کرتے پی ،اپنافا ئدہ اور نقصان دیکھا کرتے ہیں بمیشہ۔'' فرحاب نے اسے سمجھایا گر پیاچڑ گئی تھی۔

''وہ اوگ نہیں ہیں فرحاب ہمارے اپنے ہیں اور پھر ہم اپنی اپنی مال کی اکلوتی اولاد ہیں انہیں ہماری اولاد کی خواہش ہونا ایک فطری سی مات ہے۔''

''تو بچھاس بات سے انکار کب ہے لی، میں بس بچھ وقت مانگ رہا ہوں، میں اپنے بچوں کوسٹی ہوئی زندگی نہیں دینا چاہتا، میں اپنے بچوں کو ایک گلژری لائف دینا چاہتا ہوں جو محرومیاں میں نے اپنی زندگی میں دیکھی ہیں میں ان محرومیوں کا سامیہ بھی اپنے بچوں پرنہیں پڑنے دینا چاہتا۔'' اور بیا اس کی اتن کمی چوڑی تفصیل سنے کے بعد پوچھ ہی نہیں سکی کہ اس کی محرومیاں کیاتھیں۔

''تو پراہم کیا ہے پیا،تم کیوں اتنا دل پہ دن ہو؟'' پریت نے ساری بات سننے کے بعداس سے پوچھاتھا۔

'' کچھ جیس جھے کیا پراہلم ہے میں تو ہی ایسے ہی جہیں بتا رہی تھی، عادت جو ہے تم سے سب کہنے گی۔'' پیانے پرام لے کر دور جاتی اس کی مال کو دیکھا جو جھک جھک کر جانے اس سے باتیں کیے جا رہی تھی، پریت نے رک کراسے دیکھا۔

''اداس ہو رہی ہو فرحاب بھائی کے

" فرنبیں۔" ہاں میں سر ہلاتے اس نے آنسودُ ل کورو کتے انکار کیا تھا۔

''رات میں اکیلی آتی خوفزدہ ہوتی رہی، میں اکیلی پہلے بھی ہمیں رہی۔''

''اوگائی، پیاآئی ایم سوری یار، میرے ذہن میں بالکل بھی نہیں تھا بیہ سب؟ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں مجھے اب اتن شرمندگی ہورہی ہے۔'' پریت کو بے حد شرمندگی ہوئی تھی پیاک رویا رویا متورم چہرہ اسے پشیمان کررہا تھا۔

''ویے آج تو سورج مغرب سے نکلا ہے، ہے نال پریت۔'' پیانے اچا تک ہی کہا پریت نے جیسے نا بھی سے اسے دیکھا تھا۔

''آج وہ میکس کروک کہیں سے نمودار نہیں ہوا نال، جو فطرت کے قریب رہنے کا دعویدار بنا رہتا ہے ہر دفت۔'' پریت کا جاندار قبقہہ فضا میں بلند ہوا تھااس کی بات س کر، پیا داقعی میں بچ کہہ رہی تھی آج ایسا حسین انفاق ان کے ساتھ نہیں ہوا تھا۔

''کیا معلوم یار! وہ واقعی فطرت کی خوبصورتی کی تلاش میں رہتا ہو،تم خواہ مخواہ میں اس سے بدگمان مت ہوا کرو۔'' پریت نے اسے ٹوکا تو پیا ہمیشہ کی طرح مسکراتے ہوئے بنانے گئی۔

''کل آیا تھا میرے آفس، پھر رات کو بھی کال آئی تھی اس کی؟'' پیانے ٹریک کی سرخ ٹاکلوں پر تیز تیز چلتے بتایا تھا موسم آج قدرے

بہتر تھا گر ہوا بہت تیز تھی اور فضا میں اوس بھی کانی تھی گر پھر بھی سردی کی شدت پہلے قدرے کم ہی تھی۔

''اچھا۔۔۔۔کیا کہدہ ہاتھا؟'' پریت کو بحس ہوا تھاتو بھولی سانسوں کو ہموار کرتے پوچھنے لگی۔ ''فرحاب سے ملنے آیا تھا پھر بھے کہا کہا گر کی مدد کی ضرورت ہوتو اس سے بلا جھبک بول دوں، ایک پینٹنگ دینے کا بھی وعدہ کیا ہے۔'' آخری جملے پر پریت کے کان کھڑے ہوئے تقے۔

''' پریت کونوری تجسس ہوا تھا، پیااس کی عادت سے واقف تھی۔ '''جب بھیجے گا تب دیکھ لینا، ابھی واپس چلو

"پیا! کیول نہ ہم وہ پینٹنگ میس کروک کے گھر خود لینے جائیں ہے چارہ خوش بھی ہو جائیں ہے چارہ خوش بھی ہو جائے گا ہے عرصے سے انوائٹ جوکررہا ہے۔"

دو ماغ خراب ہے تمہارا پریت، ہم کیول جائیں اس کے گھر؟" پیا تو سنتے ہی ترفق تھی وہ بھلا فرحاب کی اجازت کے بغیر کیول جائے گلی کہیں اوراگراس کی امال کو پتا چل جائے نال کہ وہ یوں یہال شتر ہے مہار دندیاتی پھررہی ہے تو وہیں اسے الی صلوا تیں سائیس کہ پیا کی عقل وہیں اسے الی صلوا تیں سائیس کہ پیا کی عقل وہیں اسے الے جبکہ پریت مسلسل اسے لے جائے کوضد کررہی تھی۔

'' کچھنہیں ہوگا پیا! ہم جلدی لوٹ آئیں گےبس ایک کانی پئیں تے اور کچھنیں۔'' پیانے اسے گھور کر ایسے دیکھا تھا گویا کچا ہی چبا جائے گی۔

'' پلیز پیا صرف ایک بار ساتھ چلی چلو، کیج اس کا گھر اتنا آرٹسفک ہے کہ دل چاہتا ہے بس د کیھتے ہی رہو کمروں کی چھتوں، فرشوں اور

د بواروں تک یہ پینٹنگر بن ہوئی ہیں۔" پریت جوش سے بولی تھی۔

''میں نہیں جارہی اس کے عائب خانے میں۔'' پیانے صاف ہی جھنڈی دکھائی تھی۔ '' پلوشے آفریدی! تم ابھی دس منٹ بعد میرے ساتھ میکس کروک کے گھر چل رہی ہو۔'' پریت نے تحکم زدہ انداز اپنایا تھا پیا کا منہ اور بھی براہو گیا۔

''نومنٹ رہ گئے ہیں۔'' اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی پریت پہلے ہی بول اٹھی تھی۔ ''پریت بس پھر کسی دن، دیکھو پریت ہم پھر کسی دن۔''

''آٹھ منٹ۔'' پریت نے اس کی بات کاشخ ٹائم بتایا تھا۔ ''پریت!'' پیاغصے سے چین تھی۔ '''ستھ

را التحص سے تیار ہونے کے لئے سات منٹ تمہارے لئے کانی ہیں پیا۔" پریت نے انداز میں اسے بھر بتایا تھا بیا پاؤں پینچتے ہوئے انداز میں وہاں سے بھی تھی اور ٹھیک آ دھے گھٹے بعد وہ دونوں میکس کردک کے عالیشان کل کے سامنے دونوں میکس کردگ کے عالیشان کل کے سامنے کھڑی ڈور بیل بجارتی تھیں۔

شام کے ساتے ہو لے ہو لے میکس کروک کے عالیتیان محل پر لرزاں تنے جب وہ دونوں وہاں پنجی تھیں، پیانے ناقدانہ نگاہ اپنے طلبے پر ڈالی می جلدی جلدی جیں وہ صرف کپڑے ہی جینے اور کر پائی تھی الٹا سیدھا بالوں بیس برش پھیرا اور آتھوں میں بے ربطای کا جل کی ہلکی سی اہر ، مگروہ دکش تھی سو جمیشہ خوبصورت ہی دکھتی تھی ، اس نے دکش تھی سو جمیشہ خوبصورت ہی دکھتی تھی ، اس نے دکش تھی سو جمیشہ خوبصورت ہی دکھتی تھی ، اس نے دکش تھی سو جمیشہ خوبصورت ہی دکھتی تھی ، اس نے درائی فراک پہن رکھا تھا ، میں پرمونگیار گے کی ہلکی سی کڑھائی کی ہوئی تھی ، دائمن پراور باز دوں کی آستیوں پر ہلکا ہلکا ہا اہر اور باز دون کی آستیوں پر ہلکا ہلکا ہا رڈر بنا دائمن پراور باز دون کی آستیوں پر ہلکا ہلکا ہا رڈر بنا

کرتے پیاکے چرے پر بچوں جیسا اثنتیاق بھرا

''یہ میکس کروک کا گھرہے بیا، ورلذ فینس آرنسٹ کا گھر۔'' پریت نے اس کی جیرہ کم کرنے کو یہ چندالفاظ چبا چبا کرادا کیے تھے ہمی میکس چلا آیا تھا بالکل عام سے گھریلو طلبے ہیں، پیانے ایک نظراس کی طرف دیکھا آج اس کے بالوں کا رنگ کالا تھا گرفرنچ داڑھی نہیں تھی، نجلے بالوں کا رنگ کالا تھا گرفرنچ داڑھی نہیں تھی، نجلے

ہونٹ کے ینچے ملکے سے بال رکھ کر جانے کئی فیشن کا ناس مارا ہوا تھا، کانوں میں آج بھی بلاشینم کی بالیاں تھیں گلے میں ہولی کراس کا لاکٹ اور دائیں کلائی میں تین جارا کھیے بینڈز،

اس کی کمبی انگلیوں کی پوروں پر ملکے ملکے رنگ کگے تھے جیسے وہ پینٹنگ درمیان میں چھوڑ کرا سے ملنے آیا تھا۔

''گڈ ایونک لیڈیز!'' بے حد شان سے چتنا وہ ان دونوں کے سامنے رکھے صوبے پر آ بیٹھا تھا اس نے ایک مجر پور نگاہ پیا کے وجود پر

ڈالی بیا کی نظریں بے اختیار جسک سی کئیں، پیا اس کے اس طرح سے دیکھنے پر چھوئی موئی سی ہو گئی میکس کروک کو وہ اس طرح آفس والی

ملاقات سے بالکل ہٹ کر گئی تھی آج اس کے چہرے پر فروٹھا بن تھا، جھینے تھی جیب کہ اس

روز اعتاد و انداز میں ڈیلنگ کر رہی تھی، مگر اس بات کا اعتراف میکس کروک کے برولیکشنس دل نے بھی کیا تھا کہوہ آج بھی دکش دکھر ہی تھی

میشہ کی طرح خوبصورت مہلق ہوئی تازہ باد میا جیسی، جس کے وجود سے خوشبو کی کپٹیں اڑتی

محسوس ہوتی تھیں کم از کم میکس تو نئی زندگی ملتی محسوس کرتا تھااسے دیکھ کے بمجبت دنیاوی حدود و

مسول مرنا ھااسے دیھ کے، جبت دیاوں حدودو قبود شرط شرائط سے بے نیاز ہوا کرتی ہے بیاتر روحوں کے ملن کی کہائی ہے اس میں دنیاوی

ہوا تھا جو بہت خوبصور ت نظر آ رہا تھا۔ ''بہت غضب ڈ ھا رہی ہو ہمیشہ کی طرح ،

اندر چلو۔''پریت نے اسے تقیدی نگاہ ہے خود کا ایکسرے کرتے دیکھا تو کیے بغیروہ نہرہ سکی وہ

صرف پریت کی جلدی جلدی کی میبہ سے سات منٹ میں ہی تیار ہوئی تھی۔

این کی تیار ہوں گا۔ ''تم تو اب یمی کہو گی ناں، برش تک تو

بالوں میں تم نے مجھے کرنے نہیں دیا۔" پیاروشی ہوئی تھی پریت ہولے سے مسکرائی تھی خود تو وہ

برن ں پر ہے۔ ہمیشہ خاص الخاص تیاری کیے رکھتی تھی۔ ''سوا ہے کیا مینشن۔'' پیانے کلس کرسو چا

ر موچ پیت کال بیل په ہاتھ رکھ چی تھی۔ دوجمیں میکس کروک سے مانا ہے؟" اس

کے بیون نے دروازہ کھولا تھا پیانے غور سے دیکھا اس کے لان میں بے تخاشا پھولوں کے ساتھ طرح طرح کے اسٹیجو تھے سم قسم کے

جانوروں اور پرندوں کے جن میں ترتیب دار خوبصورت کھول اگائے گئے تھے، پھروں کی روش پر چلتے وہ پیون کے پیچھے گھر کے اندرونی

صے کی جانب بڑھ رہی تھیں، بائیں ہاتھ پر کیراج بنا تھا جیں میں رید فراری کے علاوہ بھی دوگاڑیاں

کھڑی تھیں، بیا اشتیاق سے اس کا گھر دیکھ دیکھ کرچران ہور بی تھی اس نے اس قدر خوبصورت

آرٹنگ کمر آج تک مہیں دیکھا تھا، کمر کیا تھا کوئی خواب کل تھا،سفید ماربل سے بناعالی شان

محرطازم نے انہیں ڈرائنگ روم میں لا کر بھا

دیا تھا، پیانے اچک اچک کر دیواروں پر بنی پینٹنگز کی زبان اور مقصد سجھنے کی کوشش کی ،انٹرئیر

کمال کا تھاغرض ہر چیز میں نفاست اور معیار دور سے بی د کھر ہا تھا۔

''کتنا خوبصورت گھر ہے پریت، بالکل خواب محل جیسا۔'' پریت کے کان میں سر کوشی

معند هنا (89) جون2016ء

معیار، شان و شوکت یا رشتول کی باسداری اہم مبيس موتى اس ميس خواهش كاحسول اجم مبيس ہوتاء اس میں صرف محبت سے محبت تک کا سفر جاری وساری رہتا ہے اگر محبت میدد مکھ کر ہوفلال کسی کا شوہر یا کسی کی بیوی ہے تو کیا ہی بات ہے، محبت ایک بے بس کر دینے والا جذبہ ہے اور ای محبت نے میکس کروک جیسے بندے کو بھی ہے بس كرديا تها، وه لمحه بهلحه مفلوج موتا جار ما تها، مكر مقابل ہر بات سے بے خبر و انجان کہ وہ کسی کی مستی دکھ میں تبدیل ہوئی جارہی ہے کوئی اپنا دل خاک ہوتامحسوں کررہاہے جمرمقابل کی وہی از لی بے نیازی بام عروج تک چیجی ہوئی تھی۔

''آپ کا تھر بہت بیارا ہے میس!'' پیا نے اس کے حال احوال پوچھنے کے بعد فورا ہی

ہاں سین اب پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گیا ہے۔ "میس نے دھیے سے انداز میں مسكرات بوع كباتها كمر ذراستجل كر دوباره

'' گھر کے مکین کو گھراس وفتت اور بھی زیادہ خوبصورت لکنے لگتا ہے بیا، جب اس کے من پندلوگ بطور مہمان ان کے گھر کورونق بخشتے ہیں اور مجھے آج میگھر بہت خوبصورت لگ رہاہے۔ " آب نے ابھی تک شادی کیوں میں ک ميس''اس کی وضاحت کے جواب میں پریت کوشاید به بی سوال یو چھنا زیادہ مناسب لگا تھا، الكل محريلوطي مين لموس وهانبين ايك عام كحر، گھروالوں کی محموس کرنے والامردہی لگ رہا تھا، جو کسی قدر تنہا، اکیلا اور اداس سار ہتا ہے، یریت کے سوال پر وہ دھیے سے انداز میں مسکر ایا

'' مجھے نہیں لگنا کہ میں ایک فیملی کوسنجالنے

کی اہلیت رکھتیا ہوں، میری ذات سے شاید اور سي كوبونه موليكن ميرى بيوى كوبهت سي شكايات ہوں گی۔' وہ بات کے اختام پہخود ہی ملکا سا قبقہہ لگا کے ہنسا تھا ایسے محسوں بور ہا تھا گویا وہ ائی لا پروائی پے ہس رہا ہو یا مستقبل کے کسی خوش من خیال کانصور ہی اے محفوظ کرر ہا ہوای اثناء میں اس کا شیف کھانے یہنے کے لواز مات سے تجی ٹرالی ان کے پاس لے آیا تھا، بے حدمودب سے انداز میں انہیں اسرابیری بلیک فارست كيك سروكرر ما تھا، بيا كوبے اختيار بليك فارسٹ د مکی کروانق بھائی کی سالگرہ کادن یا دا کیا اور این خیال کے ساتھ ہی اسے فرحاب کی یاد آئی تھی جانے وہ پاکتان میں کس حال میں ہوں گے، ان کی طبیعت اور ذہنی حالت کچھ تبھلی بھی ہوگی یا نہیں، پیا کا دل ایکدم سے جیسے اس ماحول سے ا جاث ہو گیا تھا اس کے بدلتے اتار چڑ ھاؤ اور تاثرات كوبغور ديكهتة ميكس كروك چونك كرمتوجه ہوا تھا۔

"کیا بات ہے پیا، آپ بہت اپ سیث لگ رہی ہیں؟"مکس جانے کیوں خود کو لوچھنے ے روک مبیں پایا تھا، پیانے فورا خود کوسنجالا تھا بے ساختہ ای چربے پر ہاتھ پھیرا،خودکور وتازہ کرنے کی ایک جھوٹی ٹی کوشش کی۔ "میں تھیک ہوں۔"اس نے فورا ہی کیک

كى پليك برجفكتے جواب ديا۔ ''منٹرفر حاب کی والدہ کی طبیعت اب کیسی ہے؟'' میکس نے فورا ہی پوچھا تھا، وہ پیا کوآج کے دن خاموش نہیں دیکھنا جا ہتا تھا وہ اس کے گھر آئی تھی وہ بے حد خوش تھا گروہ اپنی خوشی میں پیا کی ادای مبین برداشت کرسکتا تھا۔

''ان کی ڈیٹھ ہوگئی ہے۔'' پیانے ضبط کی طنابیں اپنے ہاتھ سے چھوٹی محسوں کی تھیں تنہائی

90

اشارہ کرتے بتایا تھا رائلز رائے گاڑی دنیا کی بیش قیت گاڑیوں میں سے ایک،جس کے سال *بھر میں صرف ایک سو پچپی*ں ماڈلز ہی ہنتے ہیں جو صرف اور صرف آرڈر پر ہی تیار کیے جاتے ہیں، امراء کے اسلینس اور معیار کے پیش نظر تیار کی جانے والی ایک بیش قیمت لکرری کار، عام بندہ جس کا خواب جھی نہیں دیکھ سکتا گرمیکس کے لئے تو بیاتی برسی بات نہیں تھی۔

''مبت بچپن میں ، میں اینے فادر کے ساتھ ایک برائم منسز کے گھر ڈنر پر گیا تھا میرے ڈیڈ فارن مسطررے ہیں اس برائم منسٹر کے بورقیکو میں کھڑی اس گاڑی کود کھے کر ہی میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں اینے لئے بوا ہو کے بدگاڑی ضرور

"لو ابھی تک خریدی کیوں میں؟" پیانے جانے کس احساس کے تحت پوچھ لیا تھا۔

'' ہاں اچھا سوال ہے، ریجین کا خواب تھا لیکن بڑے ہونے کے بعد خواب بھی بڑے ہو گئے، جوائی کےخواب اتنے اتاو لے ہوتے ہیں كه كچهاوركرنے عى تبين ديتے، بس اين يحيل کے لئے بندہ کوزچ کیے رکھتے ہیں،سواجھی تک بہخواب بورانہیں ہوسکا برس کے لئے شاید اتنی محنت بھی کی ہے۔''وہ دلگر فظی سے ہنیا۔

" مر بحبین کے خواب بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں ،ان میں آپ کے معصوم بجین کی جھلک ہوتی ہے،آپ کو پہلے آپنا پیخواب پورا کرنا چاہیے تھا گو کہ بیہ خواب بھی کوئی چھوٹا سانہیں ہے اس گاڑی کی خواہش تو شاید دنیا کے ہرمر دکی ہو کی جاہے وہ ساٹھ سال کا بوڑھا ہویا تمیں سال کا نوجوان '' بیانے بے ساختہ کہا تھا گرمیس کو این جانب محویت سے دیکھتا یا کے فورا خاموش ہوئی تھی۔

كاحساس شدت سےاس يرغالب آيا تھا۔ ''اوه..... ومری سیژه کب ہوئی ان کی المعالمة المجيم كيول مبيل بتايا آپ لوگول في؟ ''ا یکچو ئیلی میس! فرحاب کو خود بھی کسی بات کا ہوش میں ہے انہوں نے اپنی والدہ کی ڈیتھ کا بہت شدید اثر لیا ہے ادھر پیا اللی ہے

اور ان کے لئے بے حد بریشان بھی، میں اس لئے آج ایسے یہاں لے آئی تھی کے تھوڑی فریش ہو جائے گ۔" پریت نے ہی اسے ساری

صور تحال مجمات تنصيل بتاكي تقي "مری خوش متی ہے کہ آپ نے مجھےاس تا بل معجماء آپ بليز پريشان و اداس مت بول

پیا، فرحاب جلد آجائیں گے۔' پیا اس کے دلا سے پر بھیلے سے انداز میں سکرائی تھی۔ " أن مين مين آپ كواپنا كھير دكھا تا ہوں۔

وہ لوگ کائی وغیرہ ٹی چکے تھے تھے میکس نے انہیں اپنا گھر دکھانا شروع کیا تھا پورے گھر میں اور بالخصوص كوريدور ميں بے تحاشا پينٽنگر لکي تھيں ایک پینٹنگ دیکھ کر پریت اور پیاایک ساتھ جونگی حیں بورے کھر میں اتنا خوبصورت آرث بکھرا نظرآیا تھاایے میں ایک پیننگ کی اہیں سمجھہیں آئی تھی، پیانے ذرا قریب جا کے دیکھا تو وہ ہاتھ کی بنی پیننگ نہیں بکہ فوٹو گرافر کی بنائی فوٹو تھی مگراہے بہت خوبصورت انداز میں فریم کروا کے ا ٹارج کروا کے انگایا گیا تھا،وہ ایک گاڑی کی فوٹو

''رائلز رائے۔'' پریت نے ٹھٹک کرسر کوشی کی تھی، اپنی دھن میں اسٹوڈیو کی جانب کچلنا سیکس پلٹا کھران کواس تصویر کے پاس کھڑا دیکھ كرمكرات ان كے ياس آيا تھا۔

'' بیمیرے بحیبن کا خواب ہے جو ابھی تک پورانہیں ہو پایا۔"اس نے رائلزرائے کی جانب د كيم كرخش مور با تفا-

"اسے میں اینے بیڈروم میں لگاؤں گا۔" پیانے پریت کو خاطب کرتے کہا تھا۔

·بيرُروم مِن مبين، دُرا كننگ روم مِن لكانا آنے والوں پر اچھا تاثر پڑے گا، آخر ممانوں کو بھی تو پہتہ چلے نال کہ میکس کروک کی بینانگ لگا رکھی ہے۔' پریت نے اسے بڑے پر جوش سے انداز میں مشورہ دیا تھا۔

''جی نہیں بیمیری پہند کی ہے اور ایے میں ا ہے بیڈروم میں ہی لگاؤں گی تا کہ میری آتھوں كى ما مني رے ـ " فزال كے كرے ذرد بول ير زی سے انگلی پھیرتے ہیائے پر جوش ایداز میں ریت کے مشورے کوچٹلی میں اڑایا تھا، کسی کام منس منهمك مكرسارا دهيان ان دونون كى كفتگو كى طرف لگائے میس کو نجانے کیوں مگر پیا کے جواب بر مرى طمانيت كا احساس موا تقا، بقيه وه خود بھی یہی جا ہتا ہو۔

"میں اس کی بے من کروں گی میسے" علتے سے بیانے لحہ جر تومیس کروک کے سامنے مرتے کہاتھا۔

''ہمارے ندہب میں بھی تخفید پنا محبت اور خلوص کی نشانی سمجھا جاتا ہے، پلیز اسے میری طرف سے تحدیم کرر کھ لیں۔'' پیا کو تذبذ ب کا شكارد كي كروه نورانى بصرى سے بولا۔

"لکین میس ایسے ایجھے نہیں گھے گا آپ نے اتن محنت سے اس بینٹنگ کو بنایا ہے اور میں آپ سے ایسے بی لےلوں ڈیٹس ناٹ فیئر۔'' پیا نے چکیاتے ہوئے کہا تھا۔

''اچھاتو یہ بھی نہیں گھے گا کہ میں گھر آئے مهمانوں کو اپنی پینٹنگز فروخت کروں؟'' میکس نے اسے ممری نظروں سے دیکھتے آ ہستگی سے کہا تھا، پریت نے ایک کمے کواس کی آنکھوں سے

'' آپ نے بہت اچھی بات کی پیا، میں واقعی میں بہت متاثر ہوا ہوں، میں نے بھی آج سے پہلے اس بارے میں نہیں سوچا تھا آپ نے اجِما لیا جو میری توجہ دلائی ہے اس طرف۔" میکس نے جوش وخروش سے اس کی بات کے جواب میں سر دھنا تھا، پیا کو سمجھ میں نہ آیا وہ طنز کر رہا ہے یا سراہ رہا ہے، پریت نے البت لب دانتوں میں دہائے اپنی بنی دہانے کی کوشش کی

ہمیں آپ کی گاڑی دیکھنے کا انظار رہے گا، نی الحال تو ہمیں وہ پینٹنگ دے دیجئے جس کا وعدہ آپ نے پیا کے ساتھ کیا تھا۔' پریت نے کہا تو میکس فوراً ہی اسٹوڈ یو کی جانب بڑھا تھا ان دونوں نے بھی اس کی تعلید کی تھی اس کا اسٹوڈیو بے حد برا تھا، اسٹوڈیو کے کمرے میں بے تعاش کو کیاب تھیں جن پر امریکین اسٹاکل کے ا شاملش مر برانی طرز کے بردے کرے ہوئے تے، سفید شفیون کے جمالر دار، ہوا کی شور بدہ سری سے اڑتے وہ کیما خوابناک سا منظر پیش كرتے تھ، اسٹوديوكي ديوارين برطرح كے آرٹ سے مزین میں، تقریباً دو سے ڈھائی سو پینگلر د بواروں مرآ و ہزال تھیں، بیامبہوت ی اس رگوں کی دنیا میں کھوس گئی وہ دنیا اس قدر انو کھی منفرداور دلفریب تھی کہ نگاہیں بٹنے پرآمادہ ہی نہ بدری آپ کی پیننگ ۔" میکس کروک

نے ایک بے مدخوبصورت آئل پینٹنگ بیا یے سامنے لا کررمی ، وہ پینٹنگ ہو بہو دیسے ہی تھی جیسی پیا کی خواہش تھی۔ ''وادُ واٹِ آ بیوٹی فلِ پینٹنگ۔'' پیا تو رے پر بھی ستائی کیج میں کہتی آ کے بوحی تھی، لیس بیا کے چہرے پر پھیلی سرت وخوشی کود کھھ

پھوٹت محبت کی روشنی کو دیکھا اور دھک سے رہ گئی جو پچھ ہور ہا تھا وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا اور پیا انجان اورمعصوم اس نے پیا کا ہاتھ دبا کر اسے پینٹنگ پر بحث کرنے سے رو کا تھا۔ 公公公

"اليا كروتم بھي رات كو جارے ہاں آكر تخبر جاؤ، میں رک جاتی مرضح جسی نے چندی گڑھ کے لئے روانہ ہونا ہے۔'' کھر کے سامنے گاڑي روکتے پريت نے بے حد پريشانی و شرمندکی سے اسے کہاتھا۔

''انس او کے ہتم جسی باء جی کے ساتھ وقت گزارو، پھرتو ایک ماہ بعد ملنا ہوگا، میں ہے کرلوں ک۔'' پیانے پینٹنگ کواحتیاط سے اٹھا کر گاڑی سے نکلتے ہوئے کہا تھا۔

"لكن پيا! رات بهي تم اكيلي خوفزده موتي ربی ہو۔" پریت کے کہے میں تشویش اور فکر مندى فروج پرهی۔

° وه فرست نائم خفا نان، اب روز روز تو خوفزدہ ہونے سے رہی اور پھر فرحاب کہتے ہیں كه حادث انسا كومضبوط بنانے كوزندكى ميں واقع ہوتے ہیں ان سے حوصلہ سکھنا جا ہے ڈر کوخود پر سوار میں کر لینا جا ہے، سوآج میں پورے دل سےاس برعملدرآ مدکرنے کا سوچ رہی ہوں، بلیو ی، اگر ایسی کوئی بات ہوئی تو حمہیں کال کر کے بلوالوں گا۔ 'اس نے پریت کے چرے پر بے لييني ويكيية اسے يفين ولايا تھا، پريت في سفق کے شوخ رکلوں جیسی استی رکھنے والی اس کول اور نرال می الرکی کو دیکھا، سیادگی و لایروائی جس کے انگ انگ سے نمایاں تھی، دلنوازی و دلکشی جیسے چرے یہ شبت ہو کے وہیں قیام کرنے پرخود کو مجورتصور کرتی تھیں داریائی آتھوں میں بسیرا کیے خيمه زن تھی، وہ چلتی پھرتی قیامت تھی اور وہ اپنی

اس خولی سے انجان اور جوکوئی اور تیز طرار ز مانے كاشعورر كھنے والى موتى تو جانے دنيا كے كتنے في صدلوگوں کو انگل کے اشاروں پر نیجا چی ہوتی ،مگر ریت کواس کی ای سادگی سے ڈر لگتا تھا۔

'' کھانا بھیجوں تمہارے لئے؟'' وہ گھر کی جانب برده رای می که بریت نے اسے پار چھے يكارليا تھا، وہ ركی ضرور تھي تگر پلڻي نہيں تھی \_

''نہیں میس کے گھرا تنا کچھ کھالیا تھا کہ ساری رات بھوک لگنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا؟" اس نے چلتے چلتے ہی جواب دے کر ماؤں کی تھوکر سے اسنے ایار ٹمنٹ کے چھوٹے سے لکڑی کے دروازے کو کھولاجس کا بک وہ اکثر و بیشتر لگانا بھول جایا کرتی تھی، پریت نے اس کے اندر جانے تک ایسے دیکھا پھروہ بھی گاڑی اندر بوحا كر لے كئ تھى، بيانے كريس داخل ہوتے ہی اس پینٹنگ کواحتیاط کے ساتھ صونے یر رکھا اور خود کیڑے چینج کرنے کی غرض سے باتھ روم کے اندر بوھ گئ، باتھ روم کے آئیے میں اس نے خود کا جائزہ کی ناقد کی طرح لیا تھا، وه خوبصورت و دلکش تھی ناز وادا بھی رکھتی تھی اور نخره بھی،فیش تھاا شائل تھا مگر سادگی بھی قیا مت كالفحى كجرمعصوميت اور اخلاص طرؤ انتياز ثابت ہوتے تھے، این خوبصورتی سے گہری آشالی اے امريكه آنے كے بعد بى نصيب ہوئي تھى خير بے نیازی تو اس کی آج بھی عروج پر بی میں اے اپنا آب اجها لگنا تھا خود کوسنوارنا پہند تھا مگر اتنا بھی نہیں کہ خودی کی پرستش میں جتلا ہو کر باقی دنیا کو حقیر جھتی ہے جانی، پیانے آئینے میں نظر آتے

> کپ اسٹک اس نے پورے طارق روڈ پر چھان کر 201634 98 1 La wall



اینے گلانی چرے کودیکھا پریت نے اتی جلدي کا

شور مجایا تھا کولپ اسٹک لگانے ہی مہیں دی تھی

طالانکداس دمکتے ہوئے انگارے کے رنگ کی

## www.paksociety.com

'' ڈرنا مت پیا میں جلد ہی لوٹے کی کوشش کروں گاتم بس ابنا بہت ساخیال رکھنا۔'' '' آپ بھی اپنا خیال رکھیں فرحاب، میں تو میہ سوچ سوچ کر ہولتی ہوں کہ آپ ٹیننشن اور صد مے میں خود ہے بھی خفلت برستے ہوں گے، اس طرح سے تو آپ بیار ہو جا تیں گے۔'' پیا کے لیج کی فکر مندی میں تھلی محبت فرحاب کو اتنی دور بیٹھے بھی سیراب کر کے باکا بھلکا کر گئی تھی، بے اختیار مسکرا ہے نے اس کے لیوں کا احاطہ کیا

''کھانا کھایا تھا دو پہر کو؟'' پیا کی انویسٹی میشن برفرحاب کوہنسی آگئی تھی۔ '''بھی میں او مبیح کارڈ تھے۔ میں کی '' اور میا

''ابھی میہاں صبح کا وقت ہے لی۔'' اوہ پیا نے اپنا ماتھا پیٹا تھا وہ کیوں بھول گئی تھی کہ میہاں رات ہوتو پا کستان میں دن کا سے ہوتا ہے۔

''تو ناشتہ کر لیں ناں۔'' پیا نے اپی شرمندگی مٹاتے ہوئے نورانی کہاتھا۔

''' دو کر لوں گا، تم بناؤ اسٹور کے معاملات شکیک چل رہے ہیں ناں، میکس آیا تھا کیا؟'' فرحاب نے اچا تک ہی پوچھا تو پیا کو آج والی اس کی ملاقات یاد آگئی اس نے سوچا اسے بنا دے گر بنانہیں سکی۔

''ہاں اس روز آفس میں آئے تھے آپ سے ملنے، گر آپ کی والدہ کی بیاری کا س کر بریشان بھی ہورہے تھے پھراپنی آمد کا مقصد واضح

بمشکل ڈھونڈی تھی، تین بار تو اس پنے مطلوبہ ربگ نہ ملنے کی بنا پر جائے واپس کی تھی تائی امان تو بے چدجھنجھااس گئی تھیں ،گر بیا تو کم کم ہی ضد کیا كرتى تھى چر برديس جانے كے خيال سے چپ رہ کراس کا بہاتھ دیتی رہی تھیں، پیا کے ہاتھ میں لب استك تهي لبول برمسكان جبكه أتحصول مين أو من محلتے و طرول و طرا انسو، آنسووں کے ساتھ ہی فرحاب کی یاد کی بورش کا غلبہ، دو دن ہو كئ فرحاب كى آواز سے ہوئے، ألبيس ديمھے تو آج چوتھا روز تھا، پیانے اسے گداز ہونوں کے كثاوً كو والنبح كيا، كيْرِ ب تبديل كرنے كو دل نه عِا با الله الله الله لكا كرخوش موك خودكود مكھنے لى اى اثناء ميں اس كاموبائل فون بجا تھا، جودہ میس کے مرجانے سے پہلے ادھر بیڈ پر بی چھوڑ تی تھی، لیک کر دیکھا تو فرحاب کے نام سے ء و ہائل اسکرین پرستارے جھمگارہے تھے۔ اس ''الساام علیم فرحاب!''فون آن کرتے ہی اِسِ نے ڈھیروں اطمینان اینے اندرمحسوں کرتے

اس نے ڈھیروں اظمینان اپنے اندرمحسوں کرتے کھلکھلاتے کہا تھا دوسری جانب م سے تڈھال پڑمردہ سے فرحاب پر پیا کی دکش و محور کن آواز رم جھم برس پھوار کی مانند برسی تھی وہ تن من سیراب ہوتا گیا تھا۔

یر میں ہو؟ "فرحاب کے لیجے میں محکن تھی مرشدت کوواضح کرتی ہوگی۔

''آپ کے بغیر استے دن رہنے کی بالکل عادت نہیں ہے فرحاب، پلیز جلدی واپس آ جائیں ناں، میں خود کو بہت تنہا محسوں کر رہی ہوں۔'' پیا کی آواز نہ چاہتے ہوئے بھی بھرا گئی تھی فرحاب کا دل بھی منوں بوجھ تلے دب سا

یں۔ ''دس پندرہ روز تو لگ ہی جائیں گے لی، ابھی تو آج امی جان کا سوئم ہے پھر ساتو ال اور

نہیں کیااور چلے گئے اور ہم لوگ <sub>۔''</sub> مگر ہات مکمل مہیں ہو یائی تھی فرحاب نے بات درمیان میں ہی ا چک کی گھی۔

''وہ بے منٹ لینے آیا ہوگا، دے دی تھی لکین یار.....منیس کردگ جبیها بنده خود پے منٹ لینے کیوں آئے گا بھلا، یقیناً انہیں کوئی اور کام ہو گائفہرو میں خود ان سے بات کر لیتا ہوں اورتم البھی فوراً سو جاؤ، بالکل بھی مت جاگ کر کوئی' یے کتاب پڑھنا صبح پھر جلدی اٹھنا بھی ہوتا ہے حمهيں-" بهت د هر ساري مدايات ديت اس نے فون بند کرتے سے پیا کومیس کونون کرنے کے بارے میں بتایا تھا بیانے مسکرا کر جھنڈی سائس بھر کے فون رکھنے سے پہلے فرحاب <del>سفی</del>ق کو خدا حافظ كباتها\_

رات کا نجائے کون سا بہر تھا جب اس کی آئھ ملکے سے کھنے سے کھلی تھی،اسے ایسامحسوں ہوا جینے کوئی اس کے گھر کا دروازہ کھولنے کی کوشش کررہا ہے، پیانے چند کمجے سوچے رہے کے بعد اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ آواز کس سمت سے آ رہی ہے، وہ رات کوسونے سے پہلے تمام دروازے کھڑ کیاں لاک کر کے سوئی تھی مگر اس وفت شدید پریشانی اورخوف کی کیفیت میں وہ یہ یفتین بھول کئی کہاس نے درواز بے لاک کیے ہیں وہ بے حدخوفزدہ ہو گئی تھی، آواز مسلسل آ رای تھی جیسے کوئی جاتو یارین کے ساتھ لاک کواس طرح سے رکڑ کرلوز کرے کہ وہ یا آسانی کسی بھی چانی کے لگ جانے سے کھول سکے، آن کی آن یں پیانے کینے کے قطرے اینے ماتھ پر کیو شتے محسوس میے کھراپی ہضلیاں اس پانی ہے بھیگی دیکھیں، بمشکل چیوں کا گلا کھیونے وہ کارڈ لیس اٹھانے میں کامیاب ہو یائی تھی، سراسمیگی

الی کہ بریت کے گھر کا تمبر ہی بھول ترسی ی ڈریننگ تیبل پریڑی ڈائریکٹری اٹھا کر دیکھتی تو آ تھول کے سامنے چھائی دھند نے سارا منظر دھندلا کر کے رکھ دیا تھا، سائیڈ ٹیبل کی دراز میں رکھے کچھ وزیننگ کارڈ زیتھے پیانے خوف سے ادموہ ہوتے ال مبرز میں سےمطلوب مبر تلاش کرنے کی کوشش کی ، کارڈ لیس پرری ڈائل کا بٹن د با کرد یکھا کہ شاید آخری کال پر بہتے کی آئی ہویا اسے کی ہو گر وہ اسٹور بر جا می تھی، بیانے سراسمیدسما دروازی کے بارآنی آواز کی جانب دیکھاوہ اتن خوفز دہ تھی کہا ہے یاد ہی مہیں رہا کہ وہ لولیس کو ر پورٹ کرے جو ہمہ وقت اے شمریوں کی حفاظت کے لئے چوکنا رہتی ہے مر اس نے میکس کروک کو کال کی تھی، اس کا کارڈ اس کی آنگھوں کے سامنے ہی رکھا تھا اس نے بغیر سوہے مجھے نون کیا تھارات کا کون سا بہر تھا کیا وفت نھا پیا کو انداز ہمیں تھا، تیسری بیل پر کال ریسیو کر کی تھی تیا نے میکس کی نیند میں ڈولی مغموراور بھاری آوازین کرسکون کی سانس لی۔ "میرے کھر کے باہر کھے لوگ دروازے توڑنے کی کوشش کررہے ہیں آپ پلیز میری مدد كريں-"بغيرسلام دعا كے بغيرا ينانام بتائے اس نے فقط مدعا بیان کیا تھا،میس کروک کی ساری حسیات میکدم بیدار ہو گئی تھیں۔

' آپ بلیز جلدی آ جائیں مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔" پیانے روتے ہوئے ایے کہا کہ میکس کو این روح جسم کا ساتھ چھوڑتی محسوں

'' آپ روئیں مت میں ابھی آ رہا ہوں۔'' میکس نے اسے سلی دیتے نون بند کیا تھا پیانے چند گہرے کیے سائس کے کرخود کو بحال کڑ کے

شکریہ بنتا ہے نہ ہی کوئی احسان۔" سیس بے اسے بغور دیکھتے نرمی و حلاوت سے مگر تھوڑے سے خائف کہجے میں کہتے ایسے دیکھا تھا جواب قدرے سنجل کی تھی، پریت کچن میں کائی بنار ہی تھی وہ ان دونوں کی تفتکوس رہی تھی۔

''میری سمجھ میں بیہ بات مہیں آ رہی که آخر وہ لوگ جھ سے جاتے کیا ہیں کیوں میری جان کے دشمن بن کئے ہیں؟" پیانے پریشانی سے کہتے اینے لیے ناخنوں کو دیکھا جو دروازہ بند كرتے سے دروازے ميں آنے سے تھوڑے ے نوٹ گئے تھے۔

"ایا مرف آپ کے ساتھ بی ہیں ہے بیا! دراصل عبتی مرد حضرات بهت کینه برور اور مفاد برست ہوتے ہیں، خانہ بدوش ہوتے ہیں اس کے لوٹ مارکر تے ہی عمو ما کھر کا چولہا کرم كرياتے ہيں بہت كم عبثى اليے ہوتے ہيں جو شرافت سے خود کما کر اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں، بہر حال آپ فکر مت کریں اب دوسرا واقعہ ے کہ وہ ارادہ قل سے آپ کے گھر میں داخل موتے ہیں اب بدلوگ آسائی سے نہیں فا یا کیں ے مہلے تو ان کی ضانت کورٹ سے منظور ہو گئی تقی مر میں ایانہیں ہونے دوں گا۔" بیا تھیکے ے انداز میں مسرائی تھی۔

"آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں بار بار، فرحاب ہینڈل کرلیں ھے۔"

وونتیں میرے خیال میں فرحات جس وہی فیز ہے گزر رہے ہیں وہ بہت بڑا کرائس ہے انہیں مزید ڈسٹرب مت کریں میرا وکیل ہیلن اب خودان سے نیٹ لے گا۔"

"میس کھیک کہررے ہیں پریت! فرحاب بھائی پہلے ہی ذہنی مشکش اور صدے ہے دو چار ہیں البیں مزید پریشان مبیں کرنا جا ہے

یریت کا تمبر یاد کیا، اس نے اٹھ کر کمرے کے دروازے کا لاک دوبارہ چیک کیا وہ اچھی طرح لاک تھا باہر سے کٹ بٹ کی آوازیں نہیں آ رہی تھیں یا تو وہ لوگ واپس چلے گئے تھے یا دروازہ کھول کے اندر چلے آئے تھے پیانے سکتے موے بریت کو کال ملائی اور سارا ماجرا کہدسنایا تھا بیا کوا مطلے یا یچ منٹ کے اندراندرایے ایار ثمنث کے باہر گاڑیاں رکنے کی آواز آئی بھی، باہر کھے کو گوں کی آوازیں اور شور سنائی دے رہا تھا پیا كمشول مين سرديج زمين بركان لييغ بيقى ربى می، کھ در بعداس کے بیڈروم کا درواز ہ دھڑ دھر ایا جانے لگا، بیانے خوفز دہ ہو کے اپنی سسکی کا گلا گھونٹ كرمند ير ماتھ ركھا۔

'پيا! درواز و کحولا ، ميں ہوں پريت!" پيا دروازہ کھولتے ہی بریت کے لگے لگ کررونے لکی تھی میکس کروک نے بولیس والوں سے بات كرتے كرتے بياكى وكر كون حالت ويلمي تو انہیں بعد میں بیان لینے کی کاروائی کے لئے کہتے مجرموں کو لے جانے کا کہددیا، پیانے بس ایک کے کے لئے ان مجرموں کی طرف دیکھا اور دھک سے رہ گئ اس کے گھر چوری کرنے بھی وای حبثی آئے تھے۔

"آپ کابے حد شکریہ مسرمیس! اگر يروفت آپ ندآت توندجانے كيا موجاتا آج-مجھ در بعد پیا کی حالت سبھلی تو اس نے میکس ہے کہا تھا۔

"اب آپ ایما کہدے مجھے شرمندہ کررہی ہیں پیا! ایک دوست ہونے کے ناطے آپ نے مجھے کال کی مجھے اس بات کی بے صد خوش ہے اور ا ک دوست ہونے کے ناطے میں نے آپ کی اگر ذرا کی مدد کر ہی دی تو اس میں نہ تو کوئی

ماهنات هنا ( 96 ) جون2016ء

ہوگئے۔'' ''غيرول والى باتنى مت كرين، مجھے تو ویے بھی رات بھر جاگ کر کام کرنے کی عادت ہے بس آج بی تھوڑی دیر آرام کی غرض سے لیٹ

" تو اب جا كرسو جائيں نال، تاكه سيح

" مع تواب ہو چی ، یا چی نے رہے ہیں کائی آپ نے بلا دی اب جا کے کام شروع کروں گا پھر دس ہے ایک کلائٹ کے ساتھ میٹنگ بھی ہے سوگیا تو پھراٹھنامشکل ہوگامیرے لئے۔ " آرام بھی صحت کے لئے بے حد ضروری ہے ایسے تو آپ بیار پڑ جائیں گے،آرام بھی کیا

يريت اور پائے ألبيس دروازے تك ى آفِ کیا تھا چلتے سے پر بہت نے ہی ان سے کہا تفاميكس جوابأ مسكرايا تفاحمر جواب دينا ضروري خيال مبين كياتفا

کانی دنوں سے فریز رمیں چکن کا پکٹ رکھا تھا، فرحاب تو تھامبیں جو دواس کے لئے اہتمام كرتي خود وه كجه بھي روهي سوهي ڪھا كرگز اره كرليا كرتى تھى اے اپنے لئے اہتمام كرنا كچھ پند نہیں تھا ہاں فرحاب کی موجود کی میں وہ دل لگ*ا کر* بہت اچھے اچھے کھانے بنایا کرتی تھی پیانے کچھ سویتے ہوئے چکن کا پیکٹ نکال کراہے دھویا اور یریشر مکر میں نمک بیا ہوالہن ڈال کر چکن کو تھوڑے سے بانی میں گلنے کے لئے رکھ دیا ساتھ بی اس نے فریخ چیک کی تو خوش قسمتی سے ساری سبریاں موجود تھیں، سو اس نے سرخ اور پہلے رنگ کی شملہ مرچیں اٹھائیں ساتھ ہی ٹماٹر، بروکلی، وغیره اٹھا کرانہیں کا ٹا اور دیگرسبزیاں اور میں نے بیکیں اپنے ہاتھ میں لیا ہے تو وہی اس کاحل بھی نکال لیں گے اور میں ان کالوں کو الچھی طرح سے جانتی ہوں پوری تو م ہی الی ہے لوث مارکرنے والی ، فراڈ اور دھوکے باز اور پھر ہیہ لوگ افردہ ہو کر شکوہ کرتے ہیں کہ انہیں دوسرے شریوں کی طرح عزت کی نگاہ ہے ہیں دیکھا جاتا، میس آپ بلیز این لائر سے بات كرين جب نيو يارك جيےشهر ميں تحفظ كا يقين اور آسرامبیں تو پھر باتی شہریوں کی کیا بات؟'' بلیک کائی کا گھ میس کی جانب بوھاتے اس تے تفصیل سے کہا تھا، دوسرا مگ اس نے پیا کو بكرايا تقااس نے برل سے تقام كرسائيز ير ر کھ دیا تھااس کی گود میں کشن رکھے تھے جن پروہ دونوں ہاتھ رکھے بیٹھی بھی میکس نے ایک نظراس کے سفید ہاتھوں کے ٹوٹے گا کی ناخنوں کو دیکھا اور افسوس سے سر جھٹکا وہ ہمیشہ پرفیکٹ و کھٹی تھی ا سے شام کا منظر یا دآیا جب وہ اس سے ملنے اس

ے گھر آئی تھی۔ '' آپ بالکل بھی فکر مت کریں، ہیں سب ہینڈل کرلوں گا اور پیا آپ نے بالکل بھی پرشان تہیں ہونا بلکہ بہت بہادری کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنا ہے وہ جبتی آپ کا کچھیس بگاڑ سکتے۔'' " آپ نے پہلے بھی تو اپیا ہی کہا تھا۔" پیا کے منہ سے بے ساختہ لکلا تھامیس اس کی بات ین کردھیم سے مکرایا تھا۔

'' ہاں بھے یار ہے کہا تھا ایسا، گر وہ واقعی میں آپ کا مچھ بگاڑتو مہیں سکے ناں ،اب آپ کو تک بھی مہیں کریں گے جو دہنی پریشانی آپ کو فیس کرہ پڑی ہے اب اس سے بھی نجات مل جائے گی۔'' پیا بدفت تمام مسکرائی تھی اس کا دل الجفى تك دهر كربا تھا۔ ''میری وجہ سے آپ دونوں کی نیندخراب

مناب هنا 🛙 (97 جون2016ء

FOR PAKISTAN

اشیاء ملاکر پریشر ککر کو بند کیا اور چکن کے چھوٹے چھوٹے ریشے کرے چکن پکوڑوں کا آمیزہ تیار کیا وہ ان کاسٹور یا کستانی سٹورکہلاتا تھا اس کتے کیونکہ ان کے سٹور پر اسائسی دلیی فوڈ کی تمام ورائق کے ساتھ ساتھ نمام مصالحہ جات بھی دستیاب ہوتے ہے سو پیا کو مجھی بھی یہاں آ کر بدین کھانے نہیں کھانے بڑے تھے پریت کا بھی يبى حال تھا، بلكہوہ تو كئي مصالحة جات اكثر انڈيا ہے بھی لے کر آیا کرتی تھی، چکن پکوروں کا آمیرہ تیار کرنے کے بعد اس نے امل کی جننی بنائي تھي پھر يريت كوكال ملائي تھي وہ ابھي آفس

چکن پکوڑے املی کی چننی کے ساتھ تمبارے منتظر ہیں، کتنی در میں آ رہی ہو۔ پکوڑوں اور المی کاس کریریت کے منہ میں پالی

مرف آدھے گھنے میں، جو مجھے راستہ میں درکار ہے تم فرائی کرنی شروع کرو میں بس ابھی آئی۔'' پیانے اثبات میں سر ہلاتے مسکراتے ہوئے فون کیا اور ایرن پہن کرجلدی سے کڑاہی میں تیل ڈالا ،جھی اس کے موبائل فون کی بیل سنائی دی اس نے آلیج دھیمی کی اور کاؤنٹر میرد کھے نون کوا نشالیا دوسری طرف فرحاب تھا، پیا کواس کی آواز من کرخوشگوار جیرت ہوئی۔

'' آج تو یقیینا کچھاور بھی مانگ کیتی تو مل جاتا، مبرا بہتِ دِل جاور المتما آپ سے بات نرنے کو۔'' وہ کھلکھلائی تھی۔

''ا تنا دل چاه رېا تھا تو کر ليتي کال'' پيا ون كان ع إلى الله الله المحد ع كرم تيل من پکوڑے ڈالنے لگی تھی۔

"جناب میں نے کال کی تھی مرآپ کا نمبر آف جار با تفاجوكه آج كل مسلسل آف جا تا رہتا

ہے۔'' اس نے پکوڑوں کی سنہری برت بلیث کر اوپر کی اور دوسری طرف سے پکانے کوآ کچ مزید رکھیمی کر دی، دوسری جانب فرحاب دل سے مسكرایا تفادل پر چھائی کثافت کی تہہ جیے سرکنے

''ہاں نون آف تھامیرا،سٹرھیوں سے گر گیا تھا دو روز پہلے، اس لئے بار بار آف ہو جاتا ہے۔" بین شکے پیاجیران ہوئی تھی۔ "' کیے گراموبائل فرحاب! و واتو آپ کا اتنا

فيمتى مويائل تھا۔''

"بس یار، زاہدہ باجی کے بیٹے کے یاس تھا وہ تھیل رہا تھا تو اس کے ہاتھ سے بھسل گیا ،خبرتم سناؤ کیسی ہو، تھبرا تو نہیں رہیں؟" فرحاب کا يو چھيا تھا بياتو مھٹ براي تھي وه تو و يے بھي بھري بیقی تھی سوموقع ملنے کی در تھی۔

" آپ کو کیا پروا، میں جیوں یا مروب آپ تو مجھے بہادر بننے کو چھوڑ کئے ناں اس اجنبی ملک میں، کچ اگر پریت کا ساتھ نہ ہوتا ناں تو میرا تو كب كا بارث فيل بو چكا موتا اليلى كا يهال-" اس کا نداز نروشاا درخفکی سے بھر پورتھا۔

" ریریت کے سہارے ہی تو جھوڑ آیا ہوں حمرمیں ، آنمی دونوں میاں بیوی کی تسلی ہے مجھے ورنه شايد تهمين ومان اكبلا نه چهورتا بلكه كاني سارے نقصانات کا خمیاز ہ بھی بھکتنا پڑتا مجھے۔'' برت نے تلے ہوئے پکوڑے ایک بوئی سی چوکور پلیٹ میں شو کے اوپر نکال کرر کھے۔

"هر میں تهبیں بہت می کر رہا ہوں۔ فرحاب کا کہنا تھااور پیا کے اردگر دنتلیوں کا رقص شروع ہو گیا بیہ تتلیاں محبت کی تھیں اعتاد کی تھیں وفا کی تھیں ایٹار کی تھیں اوران کا رقص بہت انو کھا تفااورخوبصورت تفايه

''نو پھر آ جائیں ناں، کیوں رکے ہوئے

مهن2016ء

تھی پکوڑوں کی مہک سارے اپارٹمنٹ میں کھلنے لگی تھی۔

دومیں پاکستان سے اپنا کسی بھی تتم کا تعلق اور یا دوابستہ نہیں رکھنا چاہتا ہی، آج کے بعد مجھے کہیں شہری شاید پاکستان آنے کی خواہش نہ ہواور شاید کیا یقینا میں بھی آؤں ہی نہیں۔"اس کی آفری ہات پر پیا کے دل کو دھکا سالگا تھا آخر وہ ایسا کیوں کہدرہا تھا دوسری چانب پیا کی خاموشی ایسا کیوں کہدرہا تھا دوسری چانب پیا کی خاموشی سے شاید فرحاب کو بھی اپنے شکین جملے کا احساس ہوگیا تھا بھی وضاحت طلب انداز اپناتے سلسلہ کام وہیں سے جوڑ اتھا۔

'' پیائم سیحے کی کوشش کرو، ہم واپس تو آئیں گے نہیں کل کو ہمارے نیچے ہوں گے وہ بھی یقینا بالکل بھی پہند نہیں کریں گے امریکہ جیسے ملک کو چھوڑ کر پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک میں رہنااور بھی بھاراتی ہوا بھی تو تمہمارے میکے تو خیرسے ہیں ناں۔'' فرحاب کی بات من کر پیانے شھنڈی آو فضا کے سپرد کی تھی اس کا دھیان پکوڑوں سے ہٹ گیا۔

''آپ جو بھی آبیں فرحاب، گراپنا گھراپنا ہی ہوتا ہے اور اپنا ملک بھی اور ہمیں اپنی جڑیں کاٹ کر نہیں چینئن چاہئیں وقت اور حالات بھی بھی پلٹا کھا سکتے ہیں اور پاکستان ہرا کیے ہواجس نے ہمیں شناخت دی پیچان دی پال پوس کر اتنا بڑا کیا کہ آج ہم دوسرے ملک کو بھی فائدہ پہنچا رہے ہیں۔''

'''اف میری استانی جی، بے حد معذرت میں یہ کیسے بھول گیا کہ ایک محت الوطن لڑکی کے سامنے الی بات کر رہا ہوں جو اپنے ملک کے بارے میں کچھ بھی ایسا و پیاسننا پہند نہیں کرتی۔'' اس نے ٹھنڈی گہری سائس لیتے ملکے ملکے لہجے میں اعتراف کیا تھا، پیامسکرا بھی نہیں سکی وہ تو ہیں وہاں اتنے دنوں ہے؟'' پیانے کڑاہی میں اور پکوڑے ڈالتے ہوئے کہا تھا۔

''میں تو خودجلدا زجلد آنا جاہ رہا ہوں یار مگر کیا کروں ،ایک مسئلے میں الجھ گیا ہوں۔'' دوسری جانب فرحاب نے تھکے تھکے سے کہجے میں بنایا تو بیا کے کان کھڑے ہو گئے۔

'''''کیما مُتلہ فرحاب، آپ نے پہلے تو ذکر نہدیں،''

روا ہوں ، اپنا آبائی گھرسل کرنا چاہ رہا ہوں ، البرہ باجی کے علاوہ مقیم چچا بھی انٹرسٹڈ ہیں کین داہدہ باجی کے علاوہ مقیم چچا بھی انٹرسٹڈ ہیں کین میں سے کسی کو بھی مید گھر دینے پر سیار نہیں ہوں۔'' فرحاب نے کھلے دل سے پیا سے اپنے دل کی ہات شیئر کی تھی حالانکہ وہ یوں دل کے راز آسانی سے افشاں کرنے والا بندہ فہر بندہ

' دونوں ہی لا کچی ہیں مار، اونے پونے دام دے کر ادھار کے چکر میں ہیں تم نے کھر د یکھا ہی ہوا ہے اچھے علاقے میں اچھی لوکیشن پر بنا ہوا ہے اور امریکہ آنے کے بعد میں نے سب ہے پہلے اس کھر کی ریزلیشن کروائی تھی ،اب بیہ لوگ کوڑیوں کے دام محل جیسا گھر خریدنا جاہ رہے میں اور ایسا تو میں ہر کر بھی نہیں کروں گا۔'' فرّ حاب کے کہج میں پنی وغصہ آپ ہی آپ سمٹ آیا تھا جیسے آہیں ان لوگوں پر بے حد غصہ تھا۔ ''کیکن فرحاب گھر بیچنے کی ضرورت ہی کیا ہ، وہ آپ کا خاندانی گفر ہے اور پاکتان جانے پر ہمیں کہیں نہ کہیں تو رہنا ہی ہو گا تو پھراپنا گھر ہوگا آسائی رہے گی اور امی جان کی آخری نشانی بھی، ان کی یادیں جڑی ہیں اس گھرہے، گھر کے ایک ایک کونے سے ان کی مہک آئی ہو گ اور آتی رہے گی ہمیشہ۔''اس نے اپنی جرت کو چھیاتے اسے زمی سے سمجھانے کی کوشش کی

اس نے بھی ایک ادا سے کہا تھانخرہ ناز و ادا دکھانے والی پیا ایک دم سے اس کے اندر جاگ محمی۔

''تو پھر یونمی پکوڑے جلتے رہیں گے تمہارے۔''اس نے جیسے دھمکایا تھا۔ ''میں نے آپ کے فیورٹ چکن پکوڑے بنائے تھےآج؟''وہرونے والے انداز میں بولی تھ

ں۔ ''اور میرے بغیر کے کھلاؤ گ؟'' وہ مائل پشرارت ہوا۔

بر'' رہیت کو۔'' پیا نے اپنی بنسی دہاتے شرارت سے کہاتھا۔ ''فری ساک کیڈیشندہ ایک'' یا ف

''فرحاب ایک کنڈیشن دوں؟'' پیانے جانے کس لہر میں آ کے کہا تھا فرحاب چوک گیا ۔

'' ''کیسی کنڈیشن؟'' وہ اب کے ذرا سا منجل گیاتھا۔

'' میں آپ کو چند فکر ز دوں گی آپ کو ایک سایکٹ کرنا ہو گا آپ نے وہی فکر سائیکٹ کیا جو میں دل میں چوز کروں گی تو جھے یقین آ جائے گا کہآپ مجھے سے کتنا پیار کرتے ہیں۔''

این میرا، لو ایث فین نہیں میرا، لو ایث فرسٹ سائٹ کا شکار ہوا جلد سے جلد تہیں اپنی فرسٹ سائٹ کا شکار ہوا جلد سے جلد تہیں اپنی زندگی میں شامل کس لئے کیا، محبت کی خاطر ہی ناں۔''اسے پیا کی زالی منطق نے جیران کیا۔

''وہ میں سب جانی ہوں آپ مجھے بتا تیں جومیں نے کہا ہے، بائیس، پچیس، ستائیس، ایک فگر چوز کریں میں نے کرلیا ہے اب دیکھنا ہے ہے کہآپ کا فگر میرے چوز کے فگر سے پیچ کرتا ہے یانہیں؟'' وہ بصند ہوئی اس نے پچیس سایکٹ کیا

''ستائیس'' فرحاب نے ترنت کہاتھا، پیا

ابھی تک جیرت ہے ہی نہیں نکل سکی تھی ، کچھ دیر کی خاموثی کے بعد فرحاب نے اسے آ ہمتگی ہے محبت سے لبر ہز کہج میں بکارا تھا، پیا نے بھیگی آئمھیں صاف کیں اور خود کو کمپوز کیا۔

''گھر بیچنا میری مجبوری ہے، میں فیصلہ کر چکا ہوں اور اپنے فیصلوں میں میں رود بدل نہیں گرتا۔''اس کا انداز دوٹوک اور شجیدہ تھا۔

'' چاہوہ نیصلے غلط ہی کیوں نہ ہوں؟'' پیا نے جلتے ہوئے کلس کر کہا ساتھ ہی نظر کڑا ہی میں ڈالے پکوڑوں کی طرف گئی جواب جل کر کوئلہ ہو حکہ نتھ

" ' آه بيرے سارے پکوڑے جل گئے۔" اس كى بے ساختہ جيخ نكلي تھى فرحاب جو جواب دينے ہى والا تھادل مسوس كرره گيا۔

" آپ کی باتوں میں میرے سارے
پکوڑے جل گئے فرحاب جان ہو جھ کے جھے اتنا
سینٹی مینٹل کر دیتے ہیں۔ " وہ نرو تھے بن سے
کہتی کڑا ہی سے جلے ہوئے پکوڑے نکا لتے اندر
کا غبار نکال رہی تھی فرحاب دل کھول کر ہسا تھا۔
" تو اب کروگی میرے فیصلوں سے
انحراف۔" دوسری جانب جیسے وہ مخطوظ ہوا تھا۔
انحراف۔" دوسری جانب جیسے وہ مخطوظ ہوا تھا۔
" ہاں .....وہ تو کروں گی ہمیشہ کروں گی۔"

ماهنامه هيئاً (100 جون2016ء

کے دل کو دھکا سالگا فرحاب نے غلط فکر بتایا تھا جس کا مطلب تھا پیا کے بقول کہ فرحاب اس سے محبت نبیس کرتا۔

'' آپ نے مجھے غلط فگر بتایا ہے فرحاب! میں نے پچپس چوز کیا تھا؟'' اس کی آواز ولہجہ بہت تھادِ کھ کی اتھاد گہرائیوں میں ڈوبا ہوا۔

'' کم آن، اس میں کیا ہے یار، غلط فگر ہتا دینے سے میری محبت تو غلط نہیں ہوسکتی نال۔'' فرحاب ایک سے کو جھنجھلایا تھا گر پیا تو جیسے سنائے کی کیفیت میں تھی۔

" بجھے قرق براتا ہے فرحاب! بہت فرق براتا ہے، محبت غلط تہیں ہو سکتی کیونکہ یہاں اس کے غلط ہونے کا تو سوال ہی نہیں ہے یہاں تو محبت کا سوال ہے کہ وہ ہے بھی یا نہیں؟"

" پیا..... آر یومیڈ، تم اتنی می بات کو اتنا گہرائی سے کیوں لے رہی ہو؟"

''میں ہوں پاگل فرحاب! اس معالمے میں، میں پاگل ہوں؟'' وہ ہلکی می آواز میں تکرار کرتے چلائی تھی۔

رتے چلای کی۔
''آج تک ایبانہیں ہوا کہ واثق بھائی کو تایا گیا میری کنڈیشن غلط نکلے تو پھر آپ نے فعیک سے کیس کیوں نہیں کیا؟''

"پیا!" فرحاب کے لیج میں سجیدگی کا عضرآپ بی آپ سمٹ آیا تھا۔ در ان اور سام کا میں کا میں میں کا

روپ س بی سی بی است کا کیا ذکر اور پھر تمہیں کتی مرتبہ کہا ہے کہ میرے اور اپنے درمیان کی میرے اور اپنے درمیان کی میسرے فرد کا ذکر مت کیا کرو، واثق کا بھی نہیں؟'' اس نے جیسے بے حد کڑے لیج میں اختیاہ کیا تھا، پیاسنا نے کی کیفیت میں کھڑی رہ گئی تھی حی کہ فرطاب کولگاس نے کال کاٹ دی ہے اس نے بھی تھک ہار کرفون آف کیا تھا، مگر اس کے دل میں کچھڑوٹ گیا تھا ہوی خاموشی ہے۔

فرجاب نے کس قدر سخت اور اہانت آمیز یا تنس کی تھیں اور اس پر اسے شرمندگی تک نہیں تھی ، پیا کے زخم ادھڑنے گئے۔

مالانکہ ایک وقت تھا وہ پیا کی ذراس ناراضی پراسے صنوں منانے کا جنن کرتا تھا، پیا کے مان جانے کے باوجود بھی اسے یبی خدشہ ہولائے رکھتا تھا کہ پیا کا دل اس کی طرف سے ابھی صیاف نہیں ہوا ہے، وقت نے یہ کیسی ہیر پھیرکی تھی کہ اس کے حصے میں آئی اذبیوں کا شار کرنا مشکل ہو گیا تھا اس نے فرحاب کی لمبی زندگی کی دعا ما تگتے وقت اپنے لئے دائی خوشیوں کی دعا کیوں نہیں ما تھی تھی۔

اس کی زندگی بھر پور اور کمل تھی پھر کس کی نظر لگ گئی تھی، وہ چونک کر سیدھی ہوئی کب ڈرائیورا سے مطلوبہ مقام آجانے کے بابت بتار ہا تھا اس نے خاموشی سے پس سے پسے نکال کر دیے اور اسٹور میں بغیر إدھر أدھر دیکھے آفس میں وافل ہوتے ہی سیدھی اس کی فاہ میکس کروک کی بنائی اس پینٹنگ پر پڑی جو نگاہ میکس کروک کی بنائی اس پینٹنگ پر پڑی جو اس نے فرحاب سے جھگڑ اکر کے لگوائی تھی۔

''ناصرصاحب! بھلامتھلی اخراجات کا تمام ڈیٹا آپ نے پروفائل میں سیوکر دیا تھا؟'' بیک اتار کرینچے رکھتے اس نے کھڑے کھڑے ہی انٹرکام پرناصرکوکال کرتے پوچھا تھا۔

در المبین میڈم! وہ تو میں نے فرحاب صاحب سے کہا تھا کہ ایک پنز اور ڈیوریزریث نکال کر پرافٹ رہ سیوکر دیں انہوں نے کر دیا ہوگا۔'' ناصر کی وضاحت پر بیانے ایک تھی تھی کی سانس کی تھی، شاید نہیں یقیناً فرحاب نے یہ کام نہیں کیا ہوگا ہی بھاری اور خود ترسی وخودا ذیل کے ایک تھی کریں ہا۔

ایک بین کیا ہوگا ہی بھاری اور خود ترسی وخودا ذیل سے نگلیں تو کھی اور کام بھی کریں ہا۔

"اجھا تھیک ہے میں دیکھ لیتی ہوں۔''اس

ماهناب هنا (101 جون2016ء

"أيك بات كبول پيا-" احيا بك اس نے وهيم سلكتے جذبوں كولود ہے ليج ميں يو جھا تھا۔

'' فرحاب کی مینشن میں خود کوفراموشِ مت کریں پلیز، آپ خود سے بہت لا پروانی برت ر بی ہواور حاصل وصول شاید کچھ بھی نہ ہواس کا؟ بہت سے لوگوں کوآپ کی ضرورت ہے۔'

'' آپ میری اتن پرواہ کیوں کرتے ہیں ميس!"ا جانك پيانے كھيموچتے ہوئے پوچھ

''جودل میں رہتے ہوں ان کی پرواہ کرنی پرلی ہے پیا۔"میس نے اعتراف کرنے میں لمحتجمي نهالگايا تفايه

''میں جھی نہیں؟'' وہ الجھتے ہوئے بولی تو میس نے باختیار سرجھ کا۔

''میں آپ سے مانا چاہتا ہوں، کہیں باہر؟''میس نے اس کی بات کا جواب نظر انداز كرتے اينے سوال كاجواب بننا جا ہاتھا۔ 'نھیک ہے شام کو پانچ بجے آپ سینٹرل آ

جائے گا۔"میکس نے فورا حامی بھر لی تھی۔ (باقى آئندهماه)

نے انٹر کام رکھ کے کمپیوٹر آن کیا تھا، چھوٹی ہے چھوٹی ڈیٹیل سیو کرتے اسے بہت ڈھیر سارا وفت گزر گیا تھا، مگر اتنا ہوا تھا کہ کام سلیقے سے ننٹ گیا تھا اس نے دیوار گیر کھڑی پر وقت دیکھا تو دن کا ایک نځ رېا تھا، پيا کواچا نک جمولا ہواا ہم کام یاد آ گیا، وه اینا سیل نون انها کرگلاس ونثر و کے سامنے آن کھڑی ہوئی، نیویارک شہر کی او کی عمارتیں بادلوں سے ڈھلی ہوئی تھیں سڑک پر خاموش ٹریفک رواں دواں تھی۔

' تھینک یوسو مجی میکس!'' کال رسیو ہوتے بی اس نے اس کے پیلو کے جواب میں کہا تھا۔ "دوستول مین هینکس تهین موتا؟" دوسری جانب وہ بشاشت سے کہدر ہاتھا۔

ا 'رات آپ بغير بتائے علے گئے، آئم سوری مکر فرحاب آین بھاری کی وجہ سے کانی چ چڑے ہو گئے ہیں چھولی چھوٹی باتوں پر ہائیر ہو جاتے ہیں۔" پیانے آئے تی سے کہا۔ '' دوستول میں ایکسکیو ز اور ایکسپلینیشن مھی نہیں ہوتی پیا۔' وہ سکرار ہاتھا۔

" بیلو آپ کابواین ہے میس! جوآپ ان باتوں کو گہرائی ہے نہیں لیتے لیکن حقیقت میں تو پیے باتين آكور دمحسوس موتى بين-"

''مجھول جائیس رات والے واقعے کو، میں نے برانہیں مانا؟ "وہ اس کی شرمندگی کو فتم کرنے

منتکس فإر کیک اینڈ لولی پریذنٹ ،مگروہ بہت فیمتی تحنہ ہے میکس بے" پیا ہمکھائی۔

" آب اس تخفے سے زیادہ قیمی ہیں میرے نز دیک اور سیج تو یہ ہے کہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آپ کے شایانِ بیان کیا چیز خریدوں۔"اس کے کہج میں سیانی تھی جذبات کی سنگهن محتی۔

ہماری مطبوعات تعصالدنرب 306 ياضدا واكور يتروسوالية حيث وزل طيعث اقبال انخاب کلم میر مودی عبدالحق تواصرا كردو لاموراكيدهي - لامور

المنامه هيئا



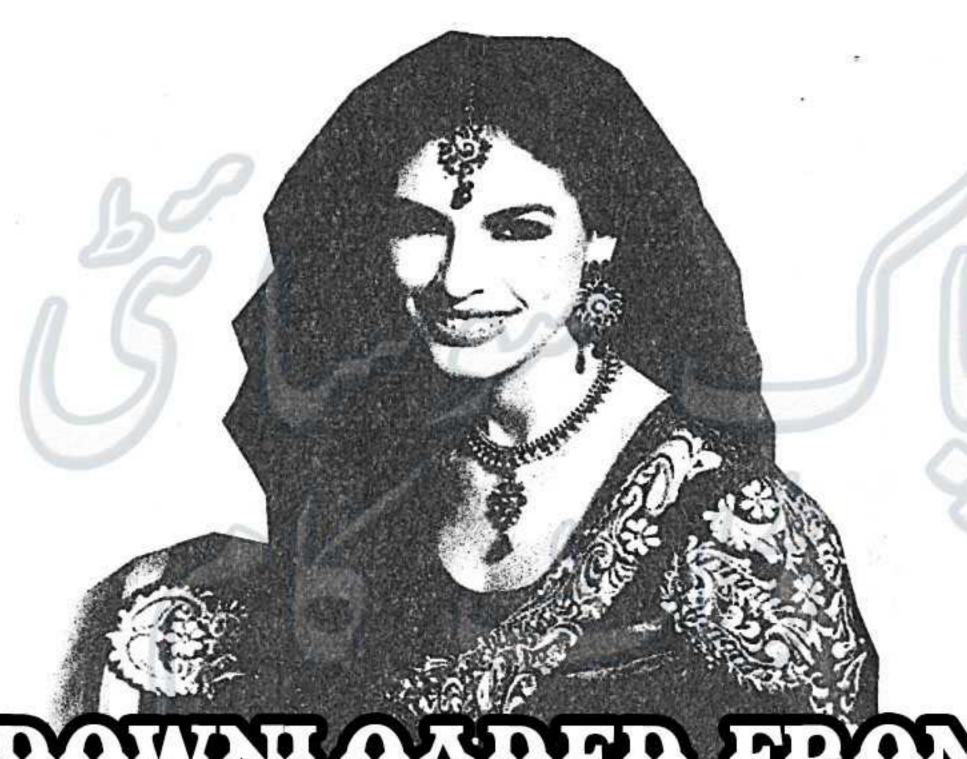







"السلام عليم!" كيت ميس في چير تحسيق اور مسکرا کرزین کے پھولے ہوئے چرنے کود مکھ كرمما ہے المحول كے اشارے سے وجہ لوچى -"سکول جانے کا موڈ مہیں۔" ممانے بھی اس زبان میں جواب دیے زین کے آگے بوائل ایک رکھا تھا، جے اس نے ناپندیدگی سے دیکھا مجر خفا سے انداز میں مما کو دیکھا اور چھر چھولے ہوئے چرے کے ساتھ کھانا شروع کیا، میں ہنسی دبائے اسے دیکھر ہی تھی۔ ''مما آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟'' ناشتہ کرتے اور اب گرم چاہتے کی چسکیاں کیتے مجھے

مما کی خاموشی محسوس ہوئی تھی، انہوں نے آج خلاف معمول نه روز کی طرح زین کے تخرے الفاية تق نه مجمع واجي سانا شته كرنے ير وانك يلاني تھي ندزيو (ماس) کي کوئي شکايت کي تھي اور نہ ہی شاہان یا دکیا تھا اس سب کے برعس وہ کچھ خاموش اور بریشان ی نظر آربی تھیں۔

" إل تُعيك مول بس رات نينزنبيل آئي سيح

"کیول خیریت؟" بے ساختہ میرے منہ ے نکلا تھا۔

"بى يى تو باقى مىسى بى آپ كا باسيول چلىس ساتھ چیک آپ ہوئے بھی تو کافی دن ہو گئے ہیں۔' میں نے تشویش بجرے انداز میں کہا تھا، انہوں نے کوئی روحمل ظاہر نہیں کیا تھا۔

''مما!'' میں نے انہیں پکارا۔ ''عمری کال آئی تھی رات کو۔'' کچھ در بعد انہوں نے آہستی سے بتایا تھا۔

"وه با کستان آ رہا ہے، ہمارے ہاں ہی ركنا جاه رما ہے، شاہ زيب كو بھى ساتھ لا رما ہے۔"اب کے ان کالہد بست اور انداز شرمندگی

''کی؟'' ایک لیچے کو رکتی کا نئات پھر ے گروش میں آئی تو میں نے پوچھا۔ " آج شام ہی، زہرہ بھی آئی اس کے ساتھ گرعاصم کی طبیعت کا تو انداز ہے مہیں ، وہ شاید نیکسٹ و کی تک آئے گی کے

" ہوں۔" کہ کریس نے گھڑی دیکھی تھی، میں ان کے بیامنے سی بھی تھم کا رومل نہیں ظاہر كرناجاه ربي تحى\_

''زین جلدی سے بیک لاؤ بیٹا!'' کہتے میں اٹھی میں ان کی کھوجتی نظروں سے دور جانا جاهرای حی اب

"امان ..... بيثا اگر كوئى مئله بي تو مين منع كردين موں اسے يہاں آنے سے۔ د کیوں منع کریں گی آپ اسے؟ وہ وفت گزرگیا جب" مجھے" اس کے ہونے یا نہ ہونے مے فرق برا کرتا تھا، بیاس کی خالہ کا گھر ہی تہیں

اس كاسسرال بهى ہے وہ جب جاہے يہاں آسكا ہے، صرف میرایازین کاحل میں ہے آپ یہ، شاہ زيب اوروه محى حق ركھتے ہيں آپ بيداور ميں اس چر کو جھتی ہوں مما، جھے اس کے یا کسی کے بھی آنے سے کوئی پراہم ہیں ہے۔" اپنی بات ممل كرك ميں نے باہر كى طرف قدم بوحائے

مندا حافظ۔ "میں نے ایک سیکنڈ کورک کر کہا تھاان کی سوچتی نظروں نے دور تک میرا پیجھا کیا تھا۔

\*\*\*

حیراج سے گاڑی تکالتے مین سڑک پر لاتے زین کوسکول ڈراپ کرنے ہاسپول پھنے کر كوليكز سے دعاسلام كرتے ، ديوني ديتے۔ عاليه كے ساتھ في كرتے كمروايس آكر، مما اورزین ہے باتیں کرتے ڈنرٹینل یہ بیٹے کر

زین کو کہانی سناتے اور پھر بستر پیاگر کرآ تکھیں بند كرك سونے كى كوشش كرتے، وہ مسلسل ميرے ذہن میں رہا تھا، میں جننا ذہن سے سوچ سے اسے جھنگنے کی کوشش کررہی تھی اس کا خیال اتناہی حاوی ہوتا جار ہا تھا، میں اسے یا تہیں کررہی تھی وہ مجھے یاد آ رہا تھا اور یہ یاد جیسے قیامیت تھی میرے لئے، آج کی رات بدی بھاری تھی جھ

\*\*\*

مجصجا ندازه ببين تفاوه رات كب آيا تفاء ہال صبح میں اٹھی تو وہ اور شاہ زیب کیسٹ روم میں سو رہے تھے، زین کو چھٹی تھی سو میں جلدی اور بنا نا شنتے کے نکل آئی تھی، ہاسپول میں ایمرجنسی آگئی هی، سوسارا دن انتائی بزی گزرا میرا، رات آٹھ بچے تھر واپس آتے ہی میں بناکس کا سامنا کیے اینے کمرے میں آگئی تھی فریش ہو کے کھانا بھتی وہیں منگوایا تھااور کھایا کھاتے ہی سونے کے لتے لیٹ فی تھی مما آئیں تھیں مگر بھے سوتا دیکھ کر واپس چلی کئیں تھیں، میں نے ممری سائس لے كركروث بدل لي هي ،آنے والے تين دن ميري الیی ہی روثین رہی تھی، میں ہاسپول میں ایسے علاوہ اپن ایک کولیگ کے حصے کی ڈیوٹی بھی دیے کی تھی اس کی شادی ہونے والی تھی ، گھر آتے ہی میں اپنے روم میں کھس جاتی تھی اور مج جب سب سوئے ہوتے میں نکل آئی تھی، پیتر بیس میں اس كاسامناكرنے سے كريزاں كيوں مى اب جب ہر چیز ماضی کا حصہ بن چکی تھی کیا تھا ایسا جو جھے اس راہ فراریہ مجبور کررہا تھا اور بیاس سے دو دن بعد کی بات تھی جب مما کی زبردی کے باعث میں ناشتہ زہر مار کررہی تھی اور مما کوزین سے لاڈ کرتے دیکھرہی تھی۔

( کیا اب بھی اس کے اندر اتنا حوصلہ ہے کہ بیمیرا مامناکر تکے) مائے رکھے جائے ك كب كو كلورت بن في سوحا تحار

والی آواز نے ایک سکینٹر کے لئے مجھے ساکت کر

دیا تھا، کری ھینچ کر وہ عین میرے مقابل بیشا

و المايا علي المايا المحطي المايا تعاميل نے،الی دیدہ دلیری،الی ہمت ایباحوصلہ،اتن جراًت کیے پیدا کر لی اس نے اینے اندر کے میرے روبرو بیٹھ کرمجھ سے میرا حال کو چھر ہاتھا، سکینڈ کے بھی ہزارہ یں کھے میں میں نے نظریں پھر سے جھکا نیں تھیں میں اے دیکھنے سے بچنا عاه ربي هي، وه نظر آتا اور وه سب ياد نه آتا جو صرف اسی کی ذات ہے منسوب تھا یہ کیونکرممکن تها؟ اور بادآتا تو وه تکلیف بوهتی جومرف ای کی دی ہوئی تھی، زخموں سے کھریڈ اتر تے تو وہ رہنے لكتے اورزخم سے لكتے تواذيت ديتے۔

 $^{\diamond}$ پن سے رائنگ بیڈیہ آ ڈھی تر چی کیریں تھینچے میں وہاں موجود ہو کے بھی نا موجود تھی، الجمي جمي سامعہ وہال سے اٹھ كر كئي تھي، اين شایک کے ہونے والے شوہر کے قصے ساتے اس نے میری غائب د ماغی محسوں کی اور پھر جھے محمرجانے اور ریٹ کرنے کامشورہ دیا۔

اس کے جانے کے بعد میں نے مجرا سائس لے کرخود کو ریلیس کرنے کی کوشش کی تھی تبھی دروازه كفلا تفاا تدر داخل بوت يحض كود كيصة بي میں اپنی جگہ ساکت ہوئی تھی۔

اس نے میرے مقابل چیز تھیٹی میں اس سے بوچھنا جا می تھی وہ وہاں کیوں آیا ہے میں اس سے کہنا جا ہی تھی وہ سکینڈ کے بزارویں کھے میں وہاں سے چلا جائے میں اسے جھڑ کنا جا جی

''الىلام عليم!'' اپنی پشت سے انجرنے

تھی اور ایک لفظ تک کہنے سے قاصرتھی، اس کا یہاں تک چلے آنا میرے لئے اتنا شاکنگ تھا کہ میں منجل نہیں یاہ رہی تھی۔

"جانتا ہوں میرا یہاں آنا تمہارے گئے سوائے جیرت اور تکلیف کے پھی تہیں .....اور میں میرا یہاں آنا تمہارے گئے میں میرے کندھوں پہلی کی امانت کا بوجھ نہ دھرا ہوتا، بہت عرصے سے ہمت جمع کر رہا تھا تمہارا سامنا کرنے کی حوصلہ جوڑ رہا تھا خود کو تمہارے سامنا کرنے کی حوصلہ جوڑ رہا تھا خود کو تمہارے سامنا کر کھڑا کرنے کا، نہ ہمت جمع ہور ہی تھی نہ حوصلہ جڑ پا رہا تھا، اب آیا بھی ہوں تو خود کو شرمندگی اور ندامت کے سمندر میں غرق یا تا شرمندگی اور ندامت کے سمندر میں غرق یا تا ہوں، میں تم سے معانی ما نگنے نہیں آیا میں خود کو اس قابل نہیں پاتا، ہاں مگر یہ ..... "اس نے سفید اس قابل نہیں پاتا، ہاں مگر یہ ..... "اس نے سفید لفا فہ میر سے سامنے رکھا۔

'' یہ تہارے لئے میرے پاس امانت ہے کہ میں کی، میں جارہا ہوں امایہ کوشش کروں گااس چہرے کو جو تہارے لئے باعث اذبت اور تکلیف ہے دوبارہ بھی تمہارے سئے باعث نہ لاؤں، خدا حافظ۔'' وہ اٹھا الود کی نظروں سے جھے دیکھا اور چلا، دروازے پرک کراس نے شتھری نظر مجھ پہ ڈالی، شاید وہ میری پکار کا منتظر تھا اور میں گم صم ک سفید لفا فہ ہاتھ میں گئے بیٹھی تھی۔۔

میں امایہ ہوں، امایہ سعد احمد، اپنے مال
باپ کی سب سے بڑی انتہائی لا ڈلی اور بےحد
فرمانبردار بنی، میرے بعد روشان تھا اور سب
سے چھوٹی عنایہ جسے چاجان نے پیدا ہوتے ہی
سود لے لیا تھا، ان کے گھر اولا ذہیں تھی، پیچےرہ
سے میں اور روشان، ہمارے ماں باپ دنیا کے
بہترین والدین میں شار ہوتے تھے، دنیا کی ہروہ
آسائش جو وہ ہمیں دے سکتے تھے انہوں نے
آسائش جو وہ ہمیں دے سکتے تھے انہوں نے

"عمر خیام" و و محض تھا جوا جا تک سے میری زندگی میں آیا تھا اور پھر ہمیشہ کے لئے رہ گیا تھا، وہ میری خالہ کا اکلوتا بیٹا تھا اور مجھ سے دوسال بڑا تھا، میں میٹرک میں تھی جب خالہ لوگوں نے بوسٹن سے یا کتان شفث کیا تھا، خالہ کے شوہر کو برنس میں انچھا خاصا خسارہ ہوا تھا سو انہیں یا کتان شفث کرنا پڑا تھا، خالہ نے ہارے کھر مع سامنے والے گھر میں جو کہ نانا ابا کا تھا اور ماموں کے جرمنی شفٹ ہونے کے بعد بندیڑا تھا شفث كيا تها، خاله ان ونول خاصى يريشان رما كرتين تحين اورمما سارا وفت أنهيس ولأسه ديخ میں مصروف رہتی تھی، عمر کے ساتھ میری دوستی بہت جلد ہو گئی ہی اور اس میں پچانوے فیصداس كا باته من قود خاص ريزرود سي كريكمي اور جلدی ہر کسی سے بے تکلف مہیں ہوتی تھی مگروہ تو عمر تقاعم خیام، اسے بے تکلف ہونا آتا تھا، اسے دوستی كرنا أتنا تها، اسے دل جتنا آتا تها، يہلے وہ میراصرف دوست بنا مچرسب سے خاص دوست

کے مہیں سلی سے دی مینکوں۔ ''اجھا۔'' میں نے طنز سے ابروا ٹھایا اور وہ کھسیائی سی ہسی ہسا۔ '' می*ں تعریف کرنا چ*اہ رہا تھا تمہاری۔'' اس کی بات یہ میں نے مصنوعی غصے سے اسے کھورا

"ابھی کوئی ایبا لفظ باتی ہے جوتم نے مج ہے میری تعریف میں ادانہ کیا ہو؟ " " بیں دیکھنا جاہ رہا تھاحمہیں۔" اس نے ا گلا جواز کھیرا تھا، میں کھڑ کی کے بٹ سے فیک لگا کر کھڑی تھی جبکہ وہ شیڈ یہ پاؤں لٹکائے بیٹھا

"الوسینکاروں کے حساب سے جوبھوریں لےرکھی ہیں وہ کس دن کام آئیں گی؟" میں نے

"الصويرين سانس نبيل ليتي نال يار" اس نے بے جاری بھرے انداز میں کہا تھا،میری ہلی آؤٹ آف كنٹرول ہوئي تھى۔

" يا كل هوتم-" " بأن تمهارے لئے واقعی باکل ہوں میں۔"میں نے اس کے محراتے ہوئے چرے كوديكها، بيدوه تحص تفاجوميرا خيال ركفتا تفا، بيدوه متخص تفاجو مجصحاتهم هججيتنا تقاءبيه وومحص تفاجو مجحه ہے محبت کرتا تھا، بیروہ محص تھا جومیری عزت کرتا تھا بشکر واجب ہونا اور کے کہتے ہیں؟

\*\* کنگ ایڈورڈ کالج میں ایڈمشن کے بعد میں ۔ لاہورآ گئی تھی، زندگی بہت مصروف اور ثف ہو گئی مھی، میں پڑھائی کو ہمیشہ ہی سے بہت سیریس لیتی ربی تھی اور ایک اچھی ڈاکٹر بنیا یہ میر ابی نہیں ميرے بابا كامھى دىريندخواب تھاجمے يحيل يك پہنچانے کے لئے میں دن رات محنت کر رہی تھی،

اور پھر واحد دوست وہ پہلے میرے لئے ''کوئی ایک" تھا پھر"صرف" ایک ہو گیا تھا، کوئی آپ كے لئے خاص سے اہم كيے بنا ہے يديس اس سے می اور میں نے جانا ، ہوتے ہیں کھیلوگ جن كے ساتھ آپ خوش بى بىيں مطمئن بھى رہتے ہيں اور وہ میرے لئے وہی محص تھا اور رہی بات اس ک تو میں نیاس کے لیے خاص تھی نداہم میں اس كے لئے " ناگزير" محى ، بھى بھى جھے اپنا آب اس طوطے جیسا لگتا جس میں اس کی جان بندھی، وہ میرے لئے اہم لوگوں کی لسٹ میں شامل تھا، اس کی اہم لوگوں کی کسٹ شروع اور ختم ہی مجھ پر ہوتی ھی، ہوتے ہیں کچھلوگ جن کے بغیر ہیں رہا جا سكتامين اس كے لئے وہي تھي۔

\*\*

میرے ایف ایس ی کے شاندار رزلٹ کی نُوشَى مِيں يايا نے بہت بڑافنکِشن رکھا تھا اور اس فنكش مين ميرى اورعمركى أنكيج مند بهي موكى تحمی، زندگی میں جو چاہا تھاوہ پالیا تھا، مقام شکرتھا سومیری زبان سے بر من سے شکر ہی ادا ہور ہا تھا اورعمر وه صرف خوش نہيں تھا اتنا خوش تھا كەخالە اور مما کو ہرآ دھے گھنٹے بعد اس کے چیکتے چیرے اور خوشی چھلکاتے وجود کی نظر اتارنا پڑ رہی تھی، یایا بھی بہت آسودہ نظر آرہے تھے عمر میری ہی مهين ان كى بھى يېند تھا۔

ی کرین شراره سوٹ میچنگ جیولری اور سلیقے سے کیا میک اپ، میں جتنی خوش شکل تھی، آج اس سے دکنی لگ رہی تھی، چھددر مرر کے سامنے کھڑے ہو کر میں نے خود کو توصیلی تظروں ہے دیکھا پھر جھیکا اتارنے کے لئے ہاتھ بڑھایا تفاجب ٹھک ٹھک ٹھک، میں گہری سانس لے کر پیٹی ، کھڑ کی کھولی اورا سے گھورا تھا۔ د جمهبیں دیکھنے آیا تھا، پورا دن موقع نہیں ملا

مامناس منا (107) جون2016ء

عمر کاسمجمایا تھاوہ پچھلے جھے ماہ سے انگلینڈ میں تھا، ایم بی اے ممل کرنے کے بعدوہ کھوع سے کے لئے آیے انکل کے باس چلا گیا تھا، لاسٹ ویک وہ والیسی آیا تھا تب میں نے اس سےعنامیے بارے میں بات کی تھی میں اپنی بہن کے لئے بہت بریشان تھی اور اس نے مجھے کہا تھا میں يريشان مونا جيور دول وهعنابه كوسنهال لے گاء میں نے اس کی بات برعمل کیا کیونکہ اسے واقعی ميرى بريشانيون كوحل كرناآتا تفا\_

**ተ** آنے والے وقت میں عنامید واقعی سنجل گئ تھی، اگلی بارچھیوں میں گھر آنے پر میں اسے د کھے کر جران اور خوش، دونوں طرح کے احساسات سےدو جارہوئی تھی،وہاس ڈری ہوئی خوفزدہ، غمردہ اور خاموش خاموش عناب کے بجائے ایک خوش باش پراعتا داور چیکتی ہوئی عنامیہ کے روپ میں میرے سامنے تھی ، اسکا تین دنوں میں جوبات نوٹس کی وہ اس کا ہرمعالمے میں عمر پر انحصار تقاء کام میں برھے جانے والے جیلئس سے لے کرا سے کسی فرینڈ کی شادی میں کیا چمن كرجانا فإي، كون عظركا وريس اس يسوث كرے كا اور كس فرينڈ كوكيا كفٹ دينا بہتر كھے كا تک ہر چیز وہ اس کی رائے اور مشورے سے طے كرتى تعي،اس كى بربات عربهائي سے شروع بو كرعر بهائى تك محدود موجانے كلى مى-" چادوگر ہو پورے۔" میں سیل کان سے ''شکر ہےتم نے اعتراف کو کیا۔'' وہ جواباً بنساتھا۔

ماؤس جاب اشارث ہوتے ہی خالہ نے شادی پرزوردینا شروع کردیا تھا۔ دومبیں مما پلیز پہلے میرا ہاؤس جاب ممل

عمر یو نیورش میں ایم لی اے کے فرسٹ ائیر میں تھا، وہ خود بھی بہت بزی رہتا تھا،اس کے باوجود دن میں ایک بار کال اور پھھ شکست اس کے مجھے ضرورريسوموت، مين بحي كال اثينة كرياتي بحي مہیں بھی ریلائی دے یاتی بھی ہیں،جس کی وجہ سے اکثر شرمندگی بھی ہوتی، ایک بار اسے وضاحت دینے کی بھی کوشش کی تھی، اس نے میری کوشش کامیاب مبیں ہونے دی تھی۔ ''اب مجھے صفائی دو گی تم؟''اس نے مجھے

حيب كروا ديا تھا، وہ تھيك كہدر ما تھاوہ واقعي دنيا كا وہ بہلا اور آخری محص تھا جے بھی کوئی وضاحت دينے كى ضرورت مجھے بھى جيس يدى كى نديدنے والي من كيونكه وه مجصح جانتا تقا\_

بيميراميذ يكل كاتيسراسال تفاجب جيااور چی کی اجا تک کار ایسیدن میں ہونے والی و من کے بعد عنامیا ہے کھر واپس آ می تھی میں سانحہ ہماری کیملی کے لئے بہت بڑا نقصان تھا سب ہی عم سے پڑھال تھے محرعنایہ کی حالت سب سے خراب تھی، وہ ان دونوں کی بے حد لا ڈ لی می اوران سے بے حداثی ایک میں اور مما اسے سنجالنے کی کوشش کررہے تھے مگر اس کی حالت مزيدخراب موتى جاربي تفي ميه حادثه إس کے لئے بہت برواشاک تھاجس میں سے وہ تکل ہی ہیں یا رہی تھی، میں جیب تک گھر رہی تھی سلسل اس کے ساتھ رہی تھی، اسے سمجھانے، تسلیاں اور دلاسے دینے کے ساتھ ساتھ صبر كرنے كى تلقين كرتے ، لا ہور واپس آ كر بھى ميرا دهیان عنابه میں ہی اٹکا رہا تھا، میں ہرروز کال كركے مما سے اس كا يوچىتى، اس سے بات كرتى ، مما خود بھي كانى يريشان كھي ايس كے لئے، مجررفت رفته اس کی حالت سنطنے کی تھی، اس نے حقیقت کوقبول کرنا شروع کر دیا تھااوراس کی وجہ

كرك روم ميں بھيج كے بعد عما كين ميں أكبي

''ابِاگرز ہرہ یاعمر کو پینہ چلے بیسب تو پینہ نہیں کیما کے انہیں۔" مماکی بات پر میں اور عنابيانبين ديكھنے لكے تھے۔

د دنهیں خیرعمر کی بات مت کریں آپ، وہ ایسا مہیں ہے آپ جانتی ہیں اور خالہ بھی کوئی روایتی خاتون میں ہیں، وہ اس طرح سے کیوں سوچیں گی؟" میں نے مما کوسلی دی تھی۔ مہیں بیٹا جب رشتے بد کتے ہیں تو سو<u>ی</u>ے کے انداز بھی بدل جاتے ہیں۔ "مماکی ہات یہ

میں نے چونک کرائیس دیکھا تھا۔

رضوان حيدر كے كھر سے چركوني جيس آيا تھا میں نے خواہ مخواہ کی مینش فحتم ہونے پیسکون کا سائس ليا تقاعمران دنول كرا چي تقااور خاله اييخ شوہر کے ساتھ عمرے یہ ، سوبیہ بات ان تک پہنچنے سے پہلے ہی ختم ہو گئی میرا ہاؤس جاب ممل مونے والا تقااوراس کے فور أبعد بى مارى شادى ہوجائی تھی۔

میری باؤس جاب کمل ہونے کے اسکا مِفْتِ بِي خَالَهُ تَارِيخُ لِينِي أَلَى تَصِينَ، يهانِ مِما مِا يا مجى فرض كى ادائيكى جائع تصومب كى بالهى رضامندی سے اسکے ماہ کی ہیں تاری فاسل کردی

"خوش مو؟"اس كافيكسك آيا تفا ««نہیں صرف خوش نہیں، <sup>-</sup>مطمئن بھی ہوں۔''میں نے لکھا تھا۔

" تنهاری سوچ کی آخری حد بھی وہاں ہیں بنی یائے جتنا خوش ہوں میں۔ "بیصرف أیك سیتے مہیں تھاجواس نے مجھے کیا تھا یہ ایک فخر تھاجواس

مونے دیں۔"شام اس کی کال آگئی تھی ''جس رفار سے میرے بال گر رہے ہیں عقریب منجا ہو جاؤں گا پھر تمہاری سہلیاں انسے گی گنجا دولہا دیکھ کر جھے یہ جہیں او خود پررحم کھاؤ۔'' ''پرواہ جہیں اور تم کنج کے ساتھ ساتھ کانے ، برے اور لو لے لنگر ہے بھی ہو جاؤ تو چلو مے، لیکن تھوڑے ٹائم بعد کیونکہ میں شادی کے بعد سکون کے ساتھ، کچھ وقت صرف تہارے سِياتِهِ كَزارِنا جا مِن مول بِي 'بات اس كى مجھ ميں آ 

''رضوان حيدر'' ميرا كلاس فيلو تھا إدر ايسا کلاس فیلوتھاجس کے ساتھ میری کافی بنی تھی،وہ كافى احيما اسثوذنث بئ تبيس بهت احيما انسان بهمي تها، شائسته اطوار إورخوش مزاج سا، اس كالعلق جنولی پنجاب کے کسی جا گیردار گھرانے سے تھا اور آب ای جا گیردار کھرانے سے میرے لئے رشتہ آیا تھا، مجھے ممانے کال کرکے کھر بلوایا تھا، مرآ کرصورت حال مجھآنے کے بعد میں مکا بکا رہ کئی تھی، بابائے بہت شائستہ انداز بیں انہیں میرارشتہ طے ہونے کا بتا کر معذرت کی تھی، ان لوگوں کے جانے کے بعد تھر میں کسی نے اس پہ بات نبيس كي محى كوئي ايشونبيس بنا تها، ايشوتب بناتها جب آنے والے پہیں دنوں میں ان لوگوں نے كرے دو چكرلگائے تھے، وہ يرسب اين بينے ک ضد پر کررے تھے دوسری اور پھر تیسری بار پا پا

ک برداشت جواب دے گئی تھی، بابائے بہت کھری کھری سنائی تھی، میمامسلسل انہیں مسلما كرنے كى كوشش كر رہى تھيں جن كا عضر ان لوگوں کے جانے کے بحد بھی کم نہیں ہور ہا تھا۔ " مدے بے شری کی، پہیلیں کیے کیے

لوك مائ جات بين يهال-"بابا كوبمشكل مفتدا

FOR PAKISTAN

کے ساتھ چپ لیٹا تھا۔

نے مجھے سونی دیا تھا۔

دونوں کھروں میں شادی کی تیاریاں شروع ہو کئیں تھیں، زندگی میں پہلی بار میں نے مما پایا کو ا تناخوش اورمطمئن ديکھا تھا۔

وہ ہمارے گھر کی پہلی خوشی تھی اور اس خوشی كوسب بمريورطريقے سے انجوائے كررے تھے، مما اور بابا با قاعدہ بیٹے کر ہر چیز ڈسکس کرتے یہاں تک کہوہ شایک بھی جوہم نے کی ہولی، بابا مجھے کپڑوں کے کلرز ان کے ڈائیزین اور میچنگ تک سب میں مشورے دیتے اور میں ہمی وہائے سب سر ہلاتے سنتی، بیدوہ وقت تھا جب زندگی کے سارے منظر ممل تھے۔

اور بیاس سے اعلی رات کا قصدتھا جب میں اور بابا اسٹری میں بیٹھے تھے، جب انہوں نے مجھے چند سیحتیں کی تھیں۔

د عمر بہت اچھا انسان ہے اماریہ بہت بہترین ،تبہارے گئے اس سے بہتر آپشن کوئی ہو بھی ہیں سکتا تھا،تم جھے بہت عزیز ہواتی عزیز کے اٹکلیوں کی بوروں پر گئے جانے والے اٹاتے میں سرفہرست اور اپنا نیے قبتی اٹا نہ میں اسے اس لتے سونب رہا ہوں کیونکہ میں جا نتا ہوں وہ ہمیشہ اس ا ٹائے کوسنجال، سنجال کرسینت سینت کر ر کھے گا، وہ تمہارا قدر دان رے گائم بھی اس کی قدِر كرنا، اس كي قدر داني كوعزت كي نگاه سے د مکھنا، وہ مرد لائق احر ام ہوتا ہے جوعورت کو عزت اور محبت دونوں دیتا ہے اور جوابیا کرتا ہے اس كاشكر واجب موتا ہے۔" ميں سر جھكائے انہیں من رہی تھی، مجھے علم نہیں تھا میں انہیں "" خری" بارس ربی موں، رات کے کسی پہر ہونے والا پہلا الحلیک ہی آخری ثابت ہوا تھا، بنتے چرے اور مسكراتى آئھوں سے مجھے گذ نائث تحكينے والا مخص زرد چېرے اور بند آ تكھول

حادثے ہمیشدا جا تک ہوتے ہیں، حادثے جیشہ ہولناک ہوتے ہیں، بابا کا اس طرح سے چلے جایا ایسا ہی حادثہ تھا جارے لئے ، سمجھ ہی نہیں آئی تھی صبر آئے تو کسے؟ منظر جب ممل نہیں رہے تو ادھورے ہو جاتے ہیں اور جب ادهورے موجاتے ہیں تو نا قابل برداشت بھی مو جاتے ہیں، آہتہ آہتہ سب سمبل رہے تھے سوائے میرے میری زندگی سے صرف بات نہیں كيا تهاميرا مان ، فخر اورسهارا بهي كيا تها، جس انگل کو پکڑ کر چلنا سکھا تھا اب اس انظی کے ہاتھ سے چھوٹ جانے کے بعد ہاتھ کا خالی بن برداشت ہے باہرتھا۔

چھ ماہ ہو گئے تھے بابا کی ڈےتھ کو، رفتہ رفتہ صبراً عَمْما عَمَا مَكروه بِهِلْ وَالْمِ شُوخِي ، خوشى كَعَلَنْدُرا ین، بے قکری سب غائب ہو گئے تھی، میں پہلے کی نسبت اب بهت سنجيده مو من محمى عمر خاله، مما، روشان ،سب ہی پہلے سے زیادہ میراخیال رکھتے تھے، ان سب کی آیے لئے قلر دی کھر میں اکثر شرمنده بھی ہو جاتی مگر بابا کی ڈے تھ ایسا حادثہ تھا میرے لئے کہ جس سے سب سنجلنا اتنا آسان محمی ہیں تھامیرے لئے۔

باباکی ڈیٹھ کے ایک سال گزرجانے کے بعدخالهاورعمر بمارع كمرآئ تصفاله شادي كي تاريخ ليني آئي تھي، بيذكر سنتے بي مجھے بابا ياد آ مے تصاور میں نے رونا شروع کر دیا تھا،خودمما کی آنکھوں سے آنسوگرنے لگے تھے۔

«مبر کروامایه اور شمینهٔ تم بھی سنجالوخود کو، موت تو ایک آفاتی حقیقت ہے اور ایک ندایک دن ہم سب نے ہی اس حقیقت کا سامنا کرنا ہے، تم لوگ سنجالوخود کو، بیرتو زندیگ ہے۔' خالہ نے میرا ہاتھ تھام لیا تھا وہ مجھے سلی دینے میں

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

خوبصورت ویل سٹیڈ بیٹا، جس کے لئے وہ اپنی عزيزترين دوست كى بينى كوبهت جاؤے بياه كر لا تين تحيين، سفيان بهت احيما انسان تها، اتنا احيما كبهى بھى جھےاس كى اچھائى يەشك مونے لكتا، وہ مجھ سے بے تحاشا محبت کرتا، وہ میری بے حد عزت کرتابددو چزیں تھیں جن کے لیے میں اس کی شکر گزار تھی ،اس نے میرے سامنے بھی سوال نہیں رکھے تھے ہ<u>ہ وہ چز</u>تھی جس کے لئے میں اس کی احیان مندمھی، میں اس کے ساتھ باہر مہیں جاتی تھی مرف اس کے لئے بھی تیار نہیں ہوئی اس کے دیے منگے ترین تفلس بھی صرف ایک مسکراہٹ اور شکرے کے ساتھ قبول کرتی ہوں خوشی سے ما کل مہیں ہوتی ، یہ وہ چیزیں تھیں جنہیں اس نے بھی مسلمیں بنایا تھا، میں گر کے اٹھنے کے بعد سنجل ضرور کئی تھی مگر اب دوبارہ قدم جمانے اور پھر سے چلنے میں وفت لگتا تھا اور وہ بھے وہ وقت دے رہا تھا، زین کے آنے کے بعد زندگی جیے سیٹ ہونا شروع ہو گئی تھی میرے کئے ، میں اگر اب ہر وقت ہنستی نہیں رہتی تھی تو کم از كم ميري آنكهول مين جرونت كي ربهنا بهي ختم مو

زین تین سال کا تھا میری اور سفیان کی شادی کا یا نچوال سال جب سفیان اوراس کی مدر کی روڈ آ یکیڈنٹ میں ہونے والی ڈینھ نے مجھے ایک بار پھر ہے اذبت کے نتیج صحرا میں لا کھڑا کیا تھا، بے یقینی خوف، دکھ اور اذیت بے بسی بیوگی اور زین کا تین سال کی عمر میں ہی باپ سے محروم ہو جانا ، بیراری چزیں تھی جو مجھے مبر مہیں کرنے دے رہی تھی ، محبت ، تحفظ ، بے فکری ، خوتی بیرساری چیزیں تھی جن پر مجھے صبر مہیں آرہا تھا، میں سارا سارا دن کوتگوں بہروں کی طرح سے گزار دیتی اور ساری ساری رات روتے اور

مصروف تحيس مما اور خالہ نے اس منتھ کی لاسٹ تاریخ یطے کی تھیں ،عمرے میری اب بہت کم بات ہوئی تھی، پچھلے کچھ عرصے سے وہ بہت معروف رہے لگا تھا، گھر بھی كم كم مليا تھا، ميں اس كى روثين سے آگاہ تھی سو یہ چیز بھی سئلہ نہیں بی مارے

اس دن خالیہ مجھے اسینے ساتھ جیولر کے باس لے جانے والی تھیں، میں تیار ہو کے خالہ کی طرف آ حمی تھیں، لاؤج کا دروازہ کھولتے ہی مجصاندر سے عمر کی سخت سی آواز آئی تھی۔

''میں آپ کو بتا چکا ہوں ممی، میں بہت یزی ہول اور میرا بازار جا کے خوار ہونے کا کوئی

عمر کیوں کر رہے ہوتم ایسا، میں بچھلے دو ویک سے نوٹس کررہی ہوں تہارا بیروڈ نی ہوئیر، بہلے امامیکا نام لئے بغیر حمہیں سائس نہیں آتا تھا اوراب اس کا نام آتے ہی تم بھا گئے آگتے ہو، کوئی متلہ ہے؟" خالہ کی بے بسی می آواز میں غصہ بھی

"إلى ب مئلد" عرك اعتراف نے مجصيمي تفنكا دما تقاب "پلیزشیئرودی"

'' جھے امایہ سے شادی نہیں کرنی۔''اس نے بہت عام سے انداز میں بہت بوی بات کی تھی۔ "كيا؟ كيون؟" شاك كے عالم ميں کھڑی خالہ کے منہ سے بمشکل نکلا تھا۔ '' کیونکہ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں۔'' \*\*\*

سفیان ہدائی سے میری شادی بہت جلدی اور خاصی افراتفری میں ہوئی تھی، وہ مما کی بہت كلوز فريندُ كا اكلوتا بيثًا تها، بهت لائق فائق،

المالية وما

" مر پر بھی کرنا پڑتا ہے کربی لینا جا ہے، تم مجھے بہت عزیز ہو بیٹا، تہاری تکلیف میرے لے کسی اذبت ہے کم جیس میرے بس میں ہوتو میں کوئی بھی قیت دے کر تمہاری اس تکلیف کو راحت میں بدل دول مربیمیرے تو کیا کسی کے بس میں بھی جبیں ہے، کچھ تکلیفوں کا مدوا ہوتا ہی مہیں ہان پربس مجھونہ ہی کیا جاسکتا ہے،خود کو سنجالو، اینے لئے نہ سبی، میرے لئے نہ سبی، زین کے لئے ہی سبی بتم دونوں ایک دوسرے کا سہارا ہوتم دونوں کو ایک دوسرے کی طاقت بنا ہے۔" وہ آستہ آستہ بول رہی تھیں میں آ تعصیں موند سالبيس س ربي هي-

وتت كزرتاب توزخول يركم عرجى آنے لكتيرين مما تعيك كهني بين بجهة تكليفون كامدوا بهى بس مجھوتہ ہوتا ہے اور میں میں نے بھی کیا،مما كے لئے زين كے لئے، جھےخودكوسنجالنا ہى تھا سوسنجال لیا، زندگی بہت پہلے میرے کئے معنی کو چی می اب پھر سے اسے معنی دیے تھے تو بھی زین کے گئے۔

جاب دوبارہ جوائن کر لی میں نے اور رفتہ رفتة رونين سيٺ ہوتي چلي گئي تھي اور اپ جب سب ایک طرح سے سیٹ ہور ہا تھا زندگی میں بھونچال لانے کو''وہ'' ایک بار پھر سے آ موجود تھا، گلائی لفافے کو جاک کرے میں اندر موجود سفيد كاغذ دوالكليول كى مدد سے با برنكالا اور كھول كرسامن كيميلاما، نيلى روشناكى سے تحرير الفاظ میرے مامنے تھے۔

"السلام عليم! اور بهت ساري دعا تيس بمجھ مہیں آتا کہاں سے شروع کروں اور کہاں اختام، كه شرمندگي اليي ب جوايك لفظ بھي لكھنے کی اجازت مہیں دین مربوجھ ایا ہے کہ جو دم

فنکوے کرتے ، مما اور روشان میرے ساتھ تھے اور مجھے سنجالنے کی ناکام کوشش کررہے تھے،مما كاسمجمانا، روشان كى تسليان، مجصے بيرسب تب جب مير احساسات سائس ليت ، وه كب ك

زندگی میں سب ایے نہیں ہوتا اماریا" میں ایک ہاتھ کھنے پر دھرے دوسرے سے زمین ية رُحى رُجِي لكرين كيني بيخ بيني حى جب ممانے میرے ساتھ سٹرطی پہ بیٹھتے کہا تھا، میں نے سراٹھا کرایک نظر آئیس دیکھا پھر دوبارہ سر کھٹے پردھرلیا، میں دودن ملے پہنے گئے کیروں، بھرے بالوں وریان آنھوں اور ایزے چیزے چرے کے ساتھ جس حال میں تھی وہ میری ماں کورونے اور پریشان کرنے کے لئے کافی تھا۔

"بہت ساری چیزیں ان چابی ہولی ہیں بهت ساری چزین تکلیف ده موتی بین، مرجب وہ موجاتی ہیں تو انہیں برداشت كرنا پرتا ہے۔ م کھے چڑیں تا قابل برداشت ہوتی ہیں

'' ہاں ہوتی ہیں مرجب ہوجا تیں تو سہنا يرتا ہے البيل، اسے لئے نہ سى خود سے بڑے م کھدوس لوگوں کے لئے ہیں۔" " پیسب کیوں ہوا مما؟" میں بلک بلک کر پیر

'' بيه سب تمهارا نصيب تفا إمانيه جو چيز نصيب ميں لكه دى جائے اسے تكالانبيں جاسكا، اسے ٹالامبیں جا سکتا، بس اس برصر کیا جاتا

مرببت مشكل چزے مما۔" "المشكل ہے-"ميرى مال في ميراسر این سینے سے لگایا تھا۔

اسيخ الفاظ يس بتانا شروع كيا، بان آ في من في ای مرضی کی Pitech بنا کرایی رضی کے شارلس تھیلے اور یہاں قسمت نے بھی میرا ساتھ دیا، بابا كى أيته كے بعد آپ كا أسرب موجانا ميں نے عمر کے سامنے اس طرح سے پیش کیا کہ اسے بھی آپ کی ادای کی وجہ" رضوان جیدر" کوا تکار لکنے لگا، میں نے عمر کے سامنے جھوٹی فتم کھا کر کہا کہ آپ نے خود میرے سامنے رضوان حیرر سے محبت کا اعتراف کیا ہے، میں نے رورو کر عمر کو یقین دلایا کرمیری بہن اس سے شادی تو کر لے كى مربعى دل سے خوش نبيں رہ يائے كى ميں نے گڑ گڑا کراس سے التجا کی اور عبد لیا کہوہ ریسب آب ہے ہیں پوچھے گا اور اتنا تو میں اسے جانتی ای تھی کہ وہ آپ سے اتنی محبت ضرور کرتا ہے وہ بھی بھی مفائدان والول کے سامنے آپ کورسوا جیں کرے گا اور جینا میں نے اس کے بارے مس سوچا تھا اس نے ویسے بی کیا، اس نے سارا الزام ان سے سرلیا اور اندازہ تو میرا آپ کے بارے میں بھی سوفیصد تھا ایک بارر یجک ہونے کے بعدآب بھی سوال لے کراس کے سامنے ہیں جائیں کی اور ایسائی ہوا، آپ نے نورا سے پہلے سفیان بھائی کام پوزل قبول کرلیا اور میرے کئے راسته صاف ہو گیا،عمر نے اپنے مہیں خود کو آپ کے اور رضوان حیدر کے درمیان سے مثایا تھا، اسے اندازہ ہیں تھا اس نے میرا راستہ صاف کیا تھا، وہ آیا تھا میرے یاس سوال لے کر کہ آپ نے رضوان حیدر کو کیوں مہیں اینایا وہ بھی تب جيباس كى لغت ميس سارى مشكل بهي حل مو يكى محمی میں نے کچھ جھوٹ بول کراہے مطمئن کیا تھا اور صرف تب بی نہیں میں نے ہمیشہ بی اس سے جھوٹ بولا تھا، جھوٹ کی زمین پر جھوٹ کی عمارت کھڑی کی تھی میں نے اور خوش تھی کہ میں

محدثنا ہے اور جے اتارے اور بائے بغیر کولی چارہ تہیں ، مجھ تہیں آتا کہ اس عورت کو کن الفاظ یں مخاطب کروں جومیری ماں جاتی ہے،میری عم ساررہی مجھ سے ہمیشہ برخلوص ربی اورجس سے مجھے ہمیشہ نفرت رہی ، ہاں بدی ہے اور میری کہانی ای اعتراف سے شروع ہوتی ہے کہ جھے آپ سے نفرت رہی ، شدید نفرت اور اس نفرت كي وجه تفاعمر خيام، بال آني اس كماني كا دوسرابوا اعتراف وہ''یمجت'' ہے جو مجھےعمر سے تھی، میں ان سے متاثر تھی تب سے جب سے میں نے پہلی بإرائبين ديكها تفااوراتني متاثرتني كمانبين آپ یے ساتھ منسوب ہوتا دیکھ کر جھے خوشی نہیں ہوئی محى رشك آيا تفاآپ براور بدرشك حسد مين تب تبديل مونا شروع موا جب مما اور بابا كي ڈیتھ کے بعد میں نے یہاں آ کرر مناشروع کیا، عمراتنا بهترين تخض تھا كەكسى بھى عورت كواس سے محبت ہو سکتی تھی اور میں تو بہت مملے سے ہی اس سے متاثر تھی، بہت شروع میں، میں بہت ردئی اس بات کو لے کر کے وہ محص میرا نصیب تہیں تھا، وہ مخص میرا نصیب کیسے بن سکّتا تھا ہے سوچنا میں نے بہت بعد میں شروع کیا تھا، پہلے بهل مجمع تجميس آتا تفاءتب آنا شروع مواجب رضوان حیدر نے آپ کے لئے پر پوزل بھیجا، مُعْک تو میں پہلے دن ہی گئی تھی مران تو کوں کے دوسری بارآئے پر میں نے ایسے کھیل کے تانے بانے بنے شروع کیے جس میں جیت جانے کے عانسر مو فیصد تھ، سب سے پہلے میں نے رضوان حيدر سے رابطه كيا اور اسے نيٹين دلايا كه آپ بھی اس سے محبت کرتی ہیں لیکن میملی کی وجہ مجورين اس كے ساتھ ساتھ اب اين ساتھ كا بھی یقین دلایا، اس سے کھے کالج ڈیز کی بچرز متکوا ئیں اس کی کالزر یکارڈ کی اور عمر کوسب کچھ

كرك اس كے گنا ہول كابو جدكم كيا جائے؟ يقيناً نہیں اور میں جا ہتی بھی یہی ہوں اس دنیا میں نہ سبی اس دنیا میں ہی آپ میرا گریبان پکڑیں اور مجھ سے میری غلطیوں کا کفارہ مانکیں، میں جانی موں میسب بڑھ کر حقیقت جان کر آپ کو بہت شاك لكا بوكا، آپ كو بهت غصه آربا بوكا مجھے پر اور يقيينا آپ مجھے سزابھی دينا جا متی ہوں گي مگر میں آپ کو بتاؤں آئی میں پہلے سے سزا بھات ربی ہوں، پچھلے تین سالوں سے میں جیسے کسی جہنم میں ہوں،آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے آپی ہر چیز میسر ہونے کے باوجود بھی میں کیٹی مخرومی کی زندگی گزار ربی ہوں مسارا سارا دن میں سوچتے اور ساری ساری رات جلے پیری کی می کی طرح بورے کھر میں کھو مے گزرتی ہوں میں سکون نہیں مل رہا، مجھے سکون نہیں ملتا مجھے، پچھتاؤں کی مٹی تلے محبت کب کی دب چی ہے اور اپنی زیادتی کا احساس چین جیس کینے دیتا، بوجھ روح پہ دھراہے اورروح شل ہو چکی ہےاسے اٹھائے اٹھائے مگر ر بالی ہے کہ متی بی میں ہے، میں نے ہمیشہ آپ ے لیا ہے ایک اور چیز لینا جا ہی ہوں" دعا ميرے لئے دعا مجيئ آئي جھےرہائی ال جائے، مجص سكون أل جائے ، فقط آپ كى بہن-"

عنابيسعدعلى کاغذر کرے والی رکھ کرمیں نے اپنی غم آ تکھیں پونچھی ا ماریے لئے دعا کی۔

اور کھڑی کے پردے برابر کرکے بیڈ کی طرف آئی جہاں سارہ اور معیر مزے سے سور ہے تے، جیک کرسارہ کو بیار کرے میں سیدھی ہوئی معير في الكيس كول كر مجهد يكها-"كيابات ب طبيعت محك بي تمبارى؟" اس کے انداز میں فکر مندی تھی، میں مظرائی۔

نے وہ سب پالیا جو مجھے چاہیے مگر ہوتا ہے ناں کہ ایک وقت آنا ہے جب آپ جھوٹ بو لتے بو لتے تھک جاتے ہیں، تب آپ سی بولنا جا ہے ہیں میرے ساتھ بھی میں ہوا ہے، میں جھوٹ بو لتے بولتے تھکنے لکی ہوں، جھوٹ کی زمین پہ بنایا میرا بیگھر جہاں سب کچھ ہے ہوآ سائش، ہر آرام، اوروہ حص جس کے لئے میں نے بیسب كيا اورميري اولا دبهي ممر پيريهي يهال سكون نهيس ہے میرے لئے ،خوشی کوتریں کی ہوں میں ،عمر میرا ہوگیا ہے مروہ میرانہیں ہوسکتا ہے، میں اس کے وجود کے ساتھ رہتی ہونی اور آپ اس کے دل میں رہتی ہیں،اس کی زندگی سے تکال لیا میں نے آپ کواس کے دل سے بھی مبیں نکال بائی ، کو کے وہ میرے سامنے آپ کا نام تکے نہیں لیتا مگر میں جانتی ہوں جب تک اس کی آئکھ کھی رہتی ہے اور جب تک اس کاؤئن بیدارر بہتا ہے اس کے دھیان کا کوئی نہ کوئی سرا آپ کے وجود میں اٹکا رہتا ہے، بھی بھی اس کی آجھوں میں ایسا خالی ین اتر آتا ہے کہ میرادل کرتا ہے میں پی تی کی ساري دنیا کواکشجا کرلوں اور اپنی کھوٹھلی جیت کا ماتم کروں، وہ مشین بن گیا ہے اور مشین کے ساتھ رہتے رہے تھان میرے روم روم میں آبی ے اور اب جب کے کینسر جیسا موذی مرص میرے اندر آخری اسلیج تک آپنچاہے اور ڈاکٹرز كے مطابق ميرے پاس فقط چند مفتے ہيں ميں ايا ای ایک اعتراف اس کے سامنے کر کے اس ہے معانی مانگنا چاجتی موں بہلی اور آخری معانی ، محر میرے اندر آنا حوصلہ نہیں ہے کہ میں اس کی آنکھوں میں اپنے لئے نرمی کے بجائے نفرت دیکھوں اور پھرا تنا سب کھے کرنے نے بعد میں معانی کا لفظ منہ سے نکالوں بھی تو کیے؟ کیا میرے جیسی عورت اس قابل ہے کہ اسے معاف

وون2016ع

مجھی ہے نال تو اسے جتاتا ضرور ہے عمر قربانی دیتا تواسے جمانے ضرور آتاء اس نے قربانی مہیں دی تھی بلکہ بے اعتباری کے ہاتھوں میرے اور اپنے رشتے کو ختم کیا تھا اور میں ایک عورت ہوں مما، میں اس سے محبت کر عتی ہوں اس کے لئے روعتی ہوں،اہےاس کی غلطیوں کے لئے معاف بھی کر عتی ہوں مراس کے ساتھ زندگی ہیں گزار عتی، كيونك ورت كے لئے بہت مشكل ہوتا ہے كى ایے مخص کے ساتھ ذندگی گزارنا جواس سے محبت تو کرے مراس کا اعتبار نہ کرے۔'' " آئندہ ایبانہیں ہوگا۔" خالہ نے مجھے

منانا چاہا تھا۔ ''جو مخص گزرے کل میں میرااعتبارنہیں کر رگایا مایا وہ آنے والے کل میں میرا بحروسہ کرے گایا مبیں یہ بہت بڑا سوال ہے اور اگر ایک بار پھر ..... میں اتنا بڑا سوال اور ایسا خوفناک اگر لے کر زید کی مہیں گز ارسکتی خالہ اور پھر محبت کے باوجود وه محص ميرے دِل مِيں موجود اپنے مقام ہے بیچے آگیا ہے اور کسی ایسے محص کے ساتھ زندگی گزارنا آسان جیس موتا اور جھےاب مشکل كام كرنے سے ڈر كلنے لگاہے ؟ آ تکھیں موندیں تو ایک آنسو بہت آ ہستگی سے پکوں کی باڑ ھاتو ڑتامعیر کی شرث میں جذب

**ተ** 

ہوا،اس مخص سے کی جانے والی بے تحاشا محبت کا

ا تناحق تو تھاہی جھے پر۔

" إل-" اتبات ميس سر بلايا اور اس في بے کے جلتے ہوئے میرے لئے جکہ بنائی میں لیٹی توبهت آرام سے میرا سراٹھا کرایے سینے پرد کھلیا میں طمانیت سے مسکرائی تھی، دو سال پہلے جب معیر نے پر پوزل بھیجا تھا میرے لئے تب ہی خالہ بھی ایک بار سے عمر کے لئے ہاتھ پھیلائے ہوئے میں۔

''عمر بہت شرمندہ ہے وہ معانی مانکنا جا ہتا ہے تم ہے۔ "خالہنے بھے کہا تھا۔ "اس کی ضرورت نہیں ہے خالہ، میں سب بھول چکی ہوں۔'' میں نے سکون بحرے کہج

ميں انبيس يفتين دلايا تھا۔ " التي ميل مجھول كے۔" خالہ كے ليج ميں

ومہیں خالہ رہے سب اب ممکن تہیں ہے ميرے لئے۔" اى سكون جرے ليج ميں ديے ا م جواب نے ان کے چہرے کوتاریک کیا تھا۔ "مطلبتم نے اسے معاف نہیں کیا؟" '' کر دیا ہے خالہ، جن سے محبت ہوتی ہے الہیں معاف کر دیتا ہے انسان، کرنا پڑتا ہے۔ میں نے تھی تھی آواز میں کہا تھا۔

''لو پھر ....؟''اب کی بار ممانے سوال کیا تھا؟ میں نے ایک گہری سائس لی تھی۔ '' آپ جانتی ہیں مما محبت کی کشتی کو ڈبونے والاسوراخ كس چيز كا موتا ب بے اعتباري كا، میرے اور عمر کے درمیان سب کچھ تھا، بس اعتبار تہیں تھا، ورنہ عنایہ کے لئے وہ سب کرنا اتنا آسان تہیں ہوتا ،عرمحبت کرتا رہا مجھ سے مرمحبت

کرتے کرتے اعتبار کرنا بھول گیا وہ،اس نے وہ سب میری خوشی کے لئے جبیں کیا تھا،اس نے وہ سب عنامیر کی باتوں کو چے مان کر کیا تھا، مرد بہت خود غرض ہوتا ہے مما وہ اگر محبت میں قربانی دیتا

ماهناس هنا (115) جون2016ء

کوسمجھا دیا کہ کس اذبہت ہے وجود تار تار ہوگا اور کیااس ہے بڑھ کربھی کوئی اذبت ہوگی؟ نہیں اس سے بڑھ کراذیت کیا ہوسکتی ہے جب اپی ذات کی گندگی آپ پرمکشف موجائے ا پی ذات وانا کابت دھڑام سے گر کر پاش پاس ہو جائے ،اپنے اوپر سے خود اعتبار اٹھ جائے ، بیر ذات كا جرم بى تو ب جو ما مى كى خوامش كي

آج اعترافات کا دن ہے خودا سے سامنے روبرو ہونے کا دن، وہ دن جب آپ کا بدن جمیں آپ کی اپی روح اپنی تماتر غلاصتوں کے ساتھ آپ برعیاں ہوجائے ،آپ کے سامنے بر ہندہو جائے بالکل ایسے جیسے یوم حساب ہونم مجھے میہ جنت جہنم اور یوم حساب آج سے پہلے بھی سمجھ میں آ سکے ، مرآج کی اذیت نے مجھے یوم حساب

#### ناولط

انسان کو ''اورلور'' کئے بھرتا ہے جینے کی امنگ پیدا كرتا ہے اور جو ريبرم بى شريب تو۔ بان آج میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے بھی اے دل سے بہن مبیں سمجھا اور بہن وہی ہوتی ہے جوآپ کے باپ کے گھرجنم لیتی ہےوہ بھی تو یبی کہا کرتی تھی ہاں وہ کی تھی چے کہتی تھی وہ کر بہن وہی ہوتی ہے جوآپ کے بایپ کی بٹی ہوتی ہے مگراس وقت تو مجھ پر دھن سوار تھی کے میں اس رشتے کواس سے تنکیم کرواں اور میں نے کروا لياوه عِيَّ مِين واقعي مجھے اپنا بھائي سجھنے لگي تھي مجھ پر اہے سکے بھائیوں سے بر صراعتبار کرتی تھی بلا تکاف میرے سکوٹر پر بیٹے کر میرے ساتھ چلی حاتی، وه سیدهی مجی ساده مزاج اورمعصوم ی لزگی امنگوں اور دل میں بہت کچھ کرنے کی شمان لئے ہوئے دل میں بوے لمے چوڑے مقاصد کے انار سجائے اے اس بنار کی سب سے او کی منزل يه پينجنے كى دهن ولكن تقى،

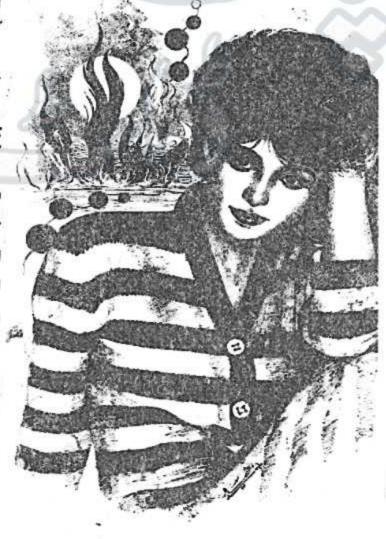

# DAMESCALARIA SON ONLINE LIBRARY

مكر وه نخوت اورغرور حسن مين مجھے اپنے جوتے۔ بھی صاف نہ کرنے دیتیں وہ لڑ کیاں بلا تکلف مجھے نے ایکرم بھائی ، کرم بھائی " کہتی ہس ہس کر باتیں کرتی میرے چکاوں پر ہس ہس کر اوٹ پوٹ ہوتیں، اپ تمام کام بلاتکلف جھے کہنیں اورائر کے مجھے حسد سے دیکھتے اور بھی رشک سے بلك بعض خبيث تو جلے دل كے پھيھو لے پھوڑ بھى

''سالے عیش ہیں تیرے، بھائی بن کے مز بے لوٹ رہا ہے تو۔

تومیں با ظاہر بری متانت سے اعموں کے اویر چشمہ مج کرتے ہوئے کہتا۔

''تو تم مجھی بھائی بن جاؤ، سمجھو ان کو اپنی بہنیں ،عزت دوتو وہ تمہاریے ساتھ خود ہی اپنے رویے میں زی پیدا کر لیس کی ، مرعورت کوعزت دینا اسے ماں بہن بیٹی سمجھنا پر تمہارے بس کا کام ى تېيىل \_" چى يىل كوئى توك كركهتا\_

"دنهيس يارتو جميل تو معاف كرتو عي اين بہنوں کا بھائی بن ، تو کچھاور بن بھی نہیں سکتا۔' میں اندر ہی اندر تلملا جاتا اس تفریق سے مير اندرنفرت كالاؤاابل ابل يزتا ، مرمين خود کوسنجال کرعورت کی عزت وتو قیر پر لیے لیے لیکچر دیتا اور بیاتو تھا کہ میں گفتگو کا دھنی تھا باتوں میں دلاکل میں مجھ سے جیتنا مشکل تھا کچھتو مجھ سے متاثر ہو جاتے اور کھ منحر میں اڑا

جوبھی تھا گر میں لڑکوں کی اکثریت کی نظر میں ایک شریف اور معصوم انسان تا اور رہی لڑکیاں وہ تو مجھے فرشتہ مجھتیں جب میں این کے سامنے اپنے او نیچ'' و چار'' کا اظہار کرتا، کسی کو چھوٹی باجی کسی کو آئی کسی کو بہنا اور کوئی بیاری منی.....میں کہتا۔

ا چھے انو کھے خیالات وآ درش تھے اس کے ، بلاشبہ وہ ایسی لڑکی تھی جس سے اکثر لڑکیاں خوا ہ تو اہضد باندھ لیتی ہیں بغیر کی وجد کے ناراض موجاتی ہیں اور جے دی کھر کڑے خواہ مخواہ مخورے ہونے لکتے ہیں بلاوجہ مینچے چلے جاتے ہیں اور پھر یکدم انہیں تھٹک کررکنا پڑتا ہے کہ شرمین علی حدیش رہنا اور حد میں رکھنا جانتی تھی وہی کڑے جوخوا ومخواہ مخور موئے جاتے تھے پھر فعک کر نگابیں جھکانے پر مجور ہوجاتے ، ہاں ایس میسی شرمین علی ،اس کے حسن کود کھے کر بے لگام ہوتے سرکش کھوڑے اس كالما الله الما الله المع المراح المراح المراح المراح المراج المر جمكا ليت اور اين مرش جذبات كو قابوكرت ہوتے بظاہر برے معزز بن کر اس سے بات كرتے تو سوچے كدالي لاك كتنى باعزت موكى کہاس کے سامنے مہذب ومعزز بنا بڑتا تھا۔

وه ميلي بي دن ميري تكاه بس المحي ال وہ ایسی ہی تھی کہ بغیر کسی کوشش کے خود بخو دم کر نگاہ بن جائے وہ لو روز اول سے جانے كتنى تكابول مين آ كئي كن كن كن نظرول مين ساكئ كمي کتنے سائل اس معصوم بی سادہ لڑی کے لئے كمڑے ہو گئے تھے كانج آنا جانا اس كے لئے مئله بن گیا تھا،حس تھا پھریا حجاب تھااور چہرے ر (Not available) کا بورڈ آویزال تھا، جومر د كوخوا ومخواه اكسابث دلاتا جبكه بيركهنا نتيح بوگا كر مرف نفس كے لئے بى بكان مورب سے ورندوه سب جوب شك اس يرنظر ركحت تع محر اس کی شرافت و رویے سے دبک کر چھے ہٹ کے تھے۔

بال تو مسله ريبيس تفاكه مين متوجهين تفاء وه توروز اول سے میری نگاه بین تھی مسئلہ تو میرا تھا میں کسی کی نگاہ میں جیس تھانہ آسکتا تھا، میں مرم عباس جتنا بھاری بحرکم میرا نام اس سے بالکل

ماهناس كنا (118 جون2016



طنزومزاح



لاهوراكيثامي

پېلىمنزل محد على ايين مييژيس ماركيث 207 سركلررود اروو با زارلا مور فن: 042-37310797, 042-37321690

"میرا بس چلے اور میرے ومالی و مسائل نے اجازت دی تو میں ایس سیس شہر میں ضرور چلاؤں جوسرف خواتین کے لئے ہوں اور خاص طور پرایسے اوقات میں جب وہ رش کے ٹائم میں سواری کے لئے خوار موتی ہیں دھے کھاتی ہیں اور اوہاش مرد طرح طرح سے انہیں تک ترتے

مجھے میں سناٹا حیما جاتا میں تھکھیوں سے د کھنا کر کیاں کس عقیدت سے مجھے د مکھ رہی موتين، من ما برفنكارتا جانتا تفيا كه كيابات مقابل کوجاروں شانے جیت کردے گی۔

ع میں بی کوئی او کی بوی عقیدت سے مخاطب ہوتی۔

" مرم بعائي آپ كى نىيت اتنى اچھى ہے الله آب كوضرورات وسأل عطاكرے كا محرآب ماشاء الله استغ Talented تو بين

اور بياتو يح تفاكه مين اجها خاصا قابل طالب علم تھا، بہت ذہین تونہیں محرمحنتی تھا، ہم ایم اے فائن آری کے سٹوڈنٹ جہال رنگ و بو رومانيت حسن وخليقي زهنول كاانبار لكا تفاتمرييجي حقیقت بھی کرزیادہ تر امراء کے شوقین مزاج بیج تے جو محنتی ہر گزنہ تھ، ایم اے فائن آرك ڈیمار شہنٹ تخلیق کاروں کے اجتماع بی کا نام تھا جہاں ہر مخض اپنی تخلیقی صلاحیتوں کی بناء پر موجود تفاکی کے پاس کم کسی کے پاس زیادہ کوئی لینڈ إسكيب من مامركوني يوثريث بهت المحى بناتا اور ی کا پاتھ اسل لاکف پر بہت صاف تھا کہی کے ہاں رنگوں کا امتزاج بہت اچھا ملتا، ای لئے مجه من خليقي صلاحيتين توسخين اور پورٹريث ميرا پندیده میدان تفاچرے کے تاثرات کے ساتھ نصيت كويزهنا مجصے بزام غوب تفااور شايد ميں چرے کی لکیروں میں باطن کو کھوجنے کی کوشش

منسحنا (119) جون2016ء

کرتا تھا کیونکہ خود میں نے اینے وجودکواک اور چېرے کا نقاب اوڑھار کھا تھا۔

آج سوچتا ہوں تو کانب اٹھتا ہوں کہ میں نے کتنے مقدس رشتے کواپن آلودہ خواہشوں ہے یامال کیا میں جو احساس و جذبے پر قائم موداخات كعظيم ورث كاعلمبردار تفااوريس ن تا آسودہ آرزوں کی کندچھری سے اس رشتے ر سے اعتبار ہی زیخ کردیا آج جب میں خودایک بئی کا باب ہوں مرآج اور تب میں بہت فرق

یہی میری سوچ کے رنگ ڈھنگ تھے جب بجصے شریین علی عمرائی کتنی عجیب سی لڑکی تھی بظاہر ہر ہات ہر شے اردگرد ہے بے نیاز اور بیک وقت انتهائی مخاط کو مخاطب خود بخو د این حد بندی کر

اس کود مکھتے ہی میں اسے مور سے پرسرگرم مل ہو گیا اور خود کواس کی خدمت میں پیش کر دیا کمین میں مششدر سا رہ گیا بلکہ یوں کہیے کہ ہیہ میرے لئے جیرت کا شدید جھٹکا تھا جب اس نے بڑے دوٹوک سے مگر شاکستہ سے انداز میں مجھ سےمعذرت جا بی۔

ورت جان ۔ ''جی نبیں شکریہ جھے اسپنے کام خود کرنے ک

عادت ہے۔ ایباتو جمعی ہیں ہوا تھادہ لڑکیاں بھی جو مجھے ول سے بھائی جیس بھی مجھتیں تھیں کام کے وقت گرھے کو باپ بناتے ہوئے بڑے لاؤے مجھے آواز ديشي\_

دين د د مکرم بھائی ذرا بينونش فو ٽو ڪا بي ڪروا دِيس يا پهركولد درنك لادي يابيد بورد اور چهور آئيس

يه سن متم ك إلي يقى جوا سانى كوچيوز كر مشکل رستہ چن رہی تھی مگر میں نے بھی ہمت نہیں

ہاری اور ایک بار پھر بوی سجیدگی اور قدرے افسردکی ہےاہے کہا۔

''د یکھئے Sis میں نے تو آپ کو بالکل چھولی بہنا مجھ کربیرسب کہاہے، بھالی کے ہوتے ہوئے بہیں ایسے کام کرنی ہوئی بھلا اچھی تھوڑی لتى يى كرآپ نے توبالك بھى ميرى عزت ييس

اوروہ پھر جھے ٹوک گی۔ " د يکھتے مرم بھائي آپ جھے بہن کي طرح

جھتے ہیں سرید، برآپ کی نیک بنتی ہے مریس یہاں کی بھی سم کے رشتے نیانے جیس آئی میری مدداوركام كے لئے ابواور بھائى بيل جھےضرورت ہوئی تو ضرور آپ کو تکلیف دوں گی، بحیثیت ہم جاعت خيال رغين كاشكربيه"

وه مجھے میری حیثیت جنا کئی تھی اور میں حیرت سے اس بے وقوف ی نازک اوک کود یکمنا جو بھی بھاری بحرام بورڈ اٹھائے ویکوں میں بلکان مولی جی Reliej work اور پہنجارتی مولی بھی وزیل پورٹ تولیو کے ساتھ نبرد آزما مورہی ہوئی مربھی مدد کے لئے نہ بکارٹی مر میں نے جى مت نہ ہارى اور آنے بہانے اس كے ارد کردمنڈ لاتا رہنا خاموتی سے سی باؤی گارڈ کی طرح کہ شاہداس کو مدد کی ضرورت پڑجائے یا پھر کوئی اورلڑ کا اس کو تک کرنے کی کوشش نہ کرے، میں جانا تھا کہ لڑکے اس کے پیچے مرے جا رے تھے کوئی اس کی جھی سیا پھنوراا داس آ تھوں کا دیوانہ تھا کوئی اس کے شہدومیدے کے رنگ کا کوئی اس کے سرو قد کا اور کوئی اسے کیلیلی شاخ گردانتا، وهآلی میں چه موئیال کرتے۔ " بھلا اس کے بالوں کا رنگ ساہ ہوگا۔"

كيونكه اس كے چرك ماتھوں اور ياؤں كے علاوہ بدن کے تمام حصے ڈھکے ہوتے اور عموماً وہ ساہ یا سفید جا در نما دوسے میں ہوتی مراس سادگی میں بھی حسن کی جاندنی جار سو بھر کر چکوروں کو دیوانہ بنار ہی تھی \_

ہ میں سمجھ نہیں پایا اب تک کہ یہ میری کمینگی میں سمجھ نہیں پایا اب تک کہ یہ میری کمینگی محی یا پھر میرے اندریکی کی کوئی رمیں کہ میں دوسری بدنظروں سے اس کی حفاظت کرنے کی كوشش كرتا تفايابي كهيس تجهتا تفاكداس يرصرف میراحق ہے، نہیں نہیں ایسا تو میں نے مرم عباس جیے حقیر ورزیل انسان نے مرکز بھی ہیں سوجا تھا میں جانتا تھا یہ جا نداور اس کی جاندنی میرا مقدر مہیں، میں تو بس اس رشتے کی آڑ میں اس کا

لحاتی قرب ہی جاہتا تھا۔ کیکن ابھی تک میں اپنی تمام کوششوں میں نا کام رہا تھا اور پھر مجھے بھی جیسے ضدی ہو گئی تھی کہ جھے خود کواس رشتے کواس سے سلیم کروانا ہے اور جسے ابھی قدرت کومیری ری مزید دراز کرنی تھی اس کئے تو اس دن شریمن علی کی امی یو نیورشی فائن آرٹ دیمار ٹمنٹ اسے لینے آگئیں کہ انہیں شرمین کی ساتھ انار کلی سے کچھ شاپگ کرئی تھی اور آئی ہے ل کر جھے احساس ہوا کہ شرمین علی اتنی اچھی انونھی اتنی سادہ اور اتنی حسین کیوں ہے مروائے تقدیر کہ ہدیمٹیوں کی مائیں بھی بہت خو دغرض اور بھی بہت سادہ ٹابت ہولی ہیں آئی كوشيشة بين اتارنا ذرابهي مشكل ثابت نه بهوامين تھوڑی ہی دریر میں ان پر ٹابت کر چکا تھا کہ میں كتنا شريف مزاج انسان ہوں اور پیر کہ شرمین علی کودل سے اپنی بہن مانتا ہوں اور پیجھی کہ آگروہ مجھے بھائی سلیم کر لے تو بہت ی پریشانیوں سے فی جائے گی اور آوارہ مزاج لڑکوں کی بدنظروں سے بچی رہے کی اور آنٹی میری باتوں سے سو فيفتد متفق تحين \_

اورآج میں عرق ندامت کئے بیضرورسوچتا

موں کہ کیا ہے گناہ میرے مقدر میں تکھا جا جکا تھا؟ وہ لڑی جو مجھے سلیم کرنے سے انکاری تھی اور اس دن آئی کا آنا مجھ سے ان کا ملاقات ہونا اور پھر ہو کر بھے سے منق ہو جانا بیا کیا طے شدہ امر تھے؟ آخراكر بيرسب فتدرت كومنظور نه موتا تو اس كژي كاكوني ايك مراكوني ايك امرنه موتا تو آج مين اس عذاب سے نہ دوجار ہوتا این تظروں سے اوں آب نہ کرتا، جو گناہ جھ سے مرز د ہوااس کے بعدا گر بھی کی پشیانی نے مجھے تھرا بھی تو میں نے بڑی خودغرضی ہے خود کو با در کرایا یا گھروہ جو اک آواز اندر سے اتھی ہے جیسے یار لوگ صمیر کہتے یں یہ کہ کر چپ کروا دیا کہ بیرسب قسمت میں لکھا تھا ایبا ہی ہونا تھالیکن بیرتو پہلے کی بات ہے

نهآج تؤ؟ اور پھر وہی شرمین علی جو بہت اعتاد اور قدرے حق ہے ہی تھی۔

"میں نہیں مانتی مرم بھائی کہ کسی کو بھائی كهددي سے ياكى كوجهن بنا لينے سے بيرشته قائم ہوجاتا ہے، جمانی وہی ہوتا ہے جوآپ کے

باپ کا بیٹا ہوتا ہے۔'' ای شریعن علی کے بیس خاندان کا بردا لازم حصہ بنتا چلا کمیا تمام منزلیں میں نے بدی تیزی سے یطے کیس شرین کے ای ابو اور چھوٹا بھائی مجصے واقعی اینا بروابیٹا مجھنے لگے تھے۔ یہ سب سوچتے ہوئے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں جھنے کرچھوڑ دیا ہے۔

آهِ اپنی ضد و رحق میں اپنی آلودگی کی نظر میں نے کتنے انمول رشتے اور لوگ کر دیے۔ شرمین علی بھی آستہ آستہ جھے پر تھلتی جلی بی اور جھے سے کائی بے تکلف بھی ہو گئی تھی، انہی دنوں میں، میں نے رہ محسوس کیا کہ شرمین کی زندگی میں بڑے بھائی کی کی اک خلاکی مانزدھی

ماهنامه هنا (121) جون2016ء

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

## باک سوسائی کائے کام کی میکیش پیشمہاک موسائی کائے کام کے بھی کیا ہے پیشمہاک موسائی کائے کام کے بھی کیا ہے

=:UNUSUE

يرای ئېگ کاڈائر يکٹ اور رژيوم ايبل لنک ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹیک کاپر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

> المشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ﴿ ہر کتاب کاالگ سیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ 💠 سائٹ پر کوئی تھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائلز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریٹڈ کوالٹی ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیاجاتا

واحدویب سائف جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں

انے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

### WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan





وہ اسے خاندان کا بڑا بچھی بڑی بٹی اوراس سے حپوٹا بس ایک بھائی جوانبھی صرف دس سال کا تھا شايديمي وجهقي كدوه بهت مختاط اور بهت بخت روميه اینائے رکھتی تھی۔

اوراب وہی خلامیں بھرنے جارہا تھا، اپنی پیچرومی اس نے بہت بار مجھ سے بانٹی وہ کہا کرتی

" مرم بهائی میں اسکول میں بڑی حسرت ہے دیکھا کرتی تھی جب میری دوستوں کوان کے بھائی لینے آتے ان کواچھی اچھی چیزیں لا کردیتے وہ بوے فخرے بتا تیں سے بھائی نے لا کردی ہیں تو میرے دل میں بھی حسرت ابھرتی کے کاش میرا بھی کوئی بوا بھائی ہوتا لیکن وقت نے مجھے دکھایا كه ميرى دوستوں كے بوے بھائى صرف ان كے برے بھائى ہيں تو ميں بہت مختاط ہو كئي ميں نے اپنی اس محروی کو بہت اینے اندر دیا دیا مگر مجصے بيمعلوم ند تفاكدالله ميرى خوائش يول يورى

توایک بل کومیرے دل کوندامت نے تھیرا مر میں نے بیسوچ کراسے دل کوسلی کی ڈگڈگی تھا دی کہ میں گون اے کوئی نقصان پہنچار ہا ہوں جو کھے ہے وہ تو کہیں میرے دل کے دروں خانے

میں بہت گہرا پوشیدہ ہے۔ وہ مجھ سے اس قدر بے تکلف ہو چکی تھی اور ا تنااعتبار کرنے لگی تھی کہ بعض اوقات آنٹی مجھے فون کردیتی کہ شرمین کو لے جاؤتو وہ آرام سے میرے سکوٹر پر بیٹ کرمیرے ساتھ آ جاتی۔

وہ چونکہ یو نیورٹی میں نو وارد تھی اور میں تو کرشتہ جار سال ہے وہیں تھا ابھی لوگ اسے ا کھی طرح جانتے نہ تھے ای لئے جب اس کو میرے ساتھ ویکھا گیا تو بہت ی چہ مگوئیاں ہوئیں اور بہت سے سوال۔

کین میں نے یہ کہہ کرسب کو خاموش کروا دیا کہ بیمیری خالد کی بئی ہے جس بر کافی جرت كا اظهار بهي موا بكه بي تكلف بار دوستول في تو

یہاں تک کہا۔ ''یار تو کہیں سے شرمین علی جیسی حسینہ کا بھائی مہیں لگتا۔'' میں اندر ہی اندر تلملا کر کہتا لیکن اس تلملا مث برسادگی و برباری کی ردااوڑھ لیتا۔ '' ہاں تو میں کون سااس کا سگا بھائی ہوں، غاله زاد بول نه اور خاله زاد ایک جیسی صورتوں کے مالک نہیں ہوتے۔''

وه انضال كم بخت آنكه تنج كركهماً-" بيتو جمين سلى دے رہاہے يا خودائے دل کویا (option) کھلا رکھتا ہے۔ میراچرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور میں نے

بغیرسو ہے سمجھے اسے کریبان سے پکڑلیا۔ "اؤےسوچ کر بات کر بتایا نہ کہ بھن ہے ميري-" اور وه لمباتز نكا افضال مجصه مكا مارت مارتے رہ گیا کیونکہ میرے نازک سے وجود کو گرانا تو کوئی مشکل کام ہیں تھا مر بیمیرے موقف کی دری می کہ بہت سے لا کے میرے ہم خیال ہو کر افضال كوملامت كرنے لگے۔

بوں یو نیورٹی میں فائن آرنس ڈیمار شمنٹ جانا تھا کہ شرمین علی مرم عباس کی کزن ہے۔ بيمرحلية من في سركرليا محرشايد محصابهي اور کرنا تھا اتنا کرنا تا کہ زندگی کے اس مرطے پر جب ادراک نے چھم کشائی کی تو میں اتن گرادیث کے بعد اٹھ بھی مہیں یا رہا، اپن نظروں میں خود کر جانا كيما موتا ب، بثريال يحق بين كو كراني بين ابنا آپ خود بيعيال موجاتا ہے بالكل يوم حساب كى مانداورانان كودے كودے عرق ندامت ميں ژوب ژوب جاتا ہے۔

میں سوچتا ہوں اور جیران ہوتا ہول کہ ہے

دوسرے کالجز کے ساتھول کرمنعقد کی جاتیں۔ ان میں جو دادو حسین اس کے حصے میں آئی اورایک تناظر میرے ساتھ کیا جاتا تب۔

شايداى طرح كاكوتي لمحه تفاجب ميرا دل اس سے حمد کا شکار ہوا میں نے اسم ول میں نھان لیا تھا کہ بچھے کی طرح اسے پچھاڑنا تھا جھے اس سے بڑا آرشد بنا تھا میں شایداس سے خائف ہو گیا تھا پاکتان جیبا ملک جو صرف ملاؤل كإمكي بنمآ جأر ہاہے جہال تمام كليقي علوم متنازع بھی مجھے جاتے ہیں اور ان صلاحیتوں کو كمتراور دوسرے درج كے علوم ميس كردانا جاتا ب پتہیں علوم میں بھی کردانا جاتا ہے کہیں جہاں بوی بوڑھیاں تصویر بنانے پرٹوک کر کہتی

یں۔ ''ہا ہائے قیامت ویلے اید سے وچ جان یانی جائے کی فیری کرو مے۔"

ایے ملک میں کتنے آرشٹ پنے علتے ہیں تو بس شریین علی کے ہوتے ہوئے میری جگہ بھی تہیں بن علی میں خوف زدہ ہو گیا تھا اس کی ملاحیتوں سے اور جھے اسے کیے بھی اپنے رہتے ہے ہٹانا تھا۔

شرمين على جس كوسارا ديميار ممنث جامتا تفا اس کی ذبانت ولیافت و شرافت کی وجہ سے اور مرم عباس کی خالہ زاد بہن کی حیثیت سے اور جس کے تھریس، میں بالکل ایک بوے بیٹے کی حيثيت اختيار كرجكا تفايه

کیکن کوئی جیش جانتا تھا کہ میرے دل میں کیا چل رہا ہے اور ابھی دلوں میں، میں نے محسوس کیا کہ شامہ علوی شرمین پر بری طرح مرمنا ے دوسائے کی طرح اس کے ساتھ چیکا رہتا ہر وفت این نظروں کا ارتکاز اس پر جمائے رکھتا، اين ايزل پر موتا تو اينا زاديه ايها ركفتا كه نظرين

سب میں نے کیوں کیا آخراس کا مقصد کیا تھا؟ کس احساس کی تسکین کرتی تھی جھے کو؟ کیا جھے بس اس کا قرب درکار تھا؟ وقتی اور کھاتی قرب جاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہو؟ اینے مقصد میں كامياب موكر بهي كيول مجريس مطمئن نه موا؟ آخريس كياجا بتاتفار

شاید مجھے اِس کی سادگ معصومیت اور ذ ہانت ہے چڑ ہو گئی تھی بالکل ویسی ہی چڑ جیسی بدی کو نیکی ہے ہوتی ہے۔ وہ محنتی تھی زہین تھی، پیدائش تخلیق کار تھی

میری نسیت پڑھے لکھیے خاندان سے تعلق تھا اور پھراک من اک دھن تھی اسے آگے بوسے کی، اس كا ريسرج ورك كمال كا يقاء ما كتاني آرث خاص طور پر سندهی آرٹ پر تھیس یہ وہ کام کر ر بی تھی جس کی تعریف جارے اساتذہ بھی کرتے تھ، رنگ تو اس کے ہاتھوں میں آ کر باتیں کرتے ہی تھے وہ صرف کو کلے سے ہی جو چمرہ بناتی تھی وہ بھی اپنے خال و خد و تاثر ات سمیت كويائي حاصل كرليتا تفايه

اور من تبيس جانتا كدكب مين جوصرف اس کے کھائی قرب کا متمنی تھا کہ چلو یار موج کرو بہن بنا کر ہی جے جہیں جانتا واقعی ہیں جانتا تھا کہ کب

ای سے حسد کا شکار ہو گیا۔ شاید تب جب بھی وہ کسی پروفیسر یا لیکچرر کے سامنے کھڑی ہویی اور ادا ہونے والے حسین آمیز کلمات کھھاس سم کے ہوتے۔

'' مرم یارتمهاری کزن بهت Talented ہ بیلڑ کی بہت آ کے جائے گی۔" ياريه كهبه

''پورٹریٹ مکرم کا بھی اچھا تھا، مگر مکرم تہاری کزن میران مہیں پیچھے چھوڑ کئی ہے۔'' یا پھروہ نمائش جوہم طا نب علم مل کر کرتے یا

عديد (123 عون2016ء

شرمین پررہیں، پیچرروم میں کری اس طرح سے
سیٹ کرتا کہ نظریں اس پرجی رہیں حی کہ اس
کے گال حدت ارتکاز سے تپ اٹھتے اور بیسب
میری تیز میں نظروں سے چپپ ندسکا میری ہی کیا
میری کی بھی نظروں سے چپپ سکا تھا بیسب
اور بیہ ہی وہ لموقع تھا جس سے میں
فائدہ اٹھا سکتا تھا، ہاں میر سے ہاتھ وہ مہرہ لگ گیا
تھا جہاں میں اپنی مرضی کی جال چل سکتا تھا اسدپ
کی وہ خطرناک جال ڈھائی قدم کی دوری اور
رانی کوشہ مات۔

میں نے آہتہ آہتہ شاہد علوی سے مراسم بڑھانے شروع کیے اور اس نے بھی مجھ سے مراسم بڑھانے میں گہری دلجیبی لی۔

حق کداس نے آبنادل میرے سامنے کھول کررکھ دیا کہ وہ شرمین کی محبت میں کس قدر جتلا ہو چکا ہے اور یہ کہ وہ شرمین علی سے شادی کرنا چاہتا ہے میں نے رشک وحسد سے ملی جلی نظروں سے شاہد علوی کو دیکھا لمبا ترو نگا سرخ و سفید مناسب سے نقوش لئے بقینا وہ شرمین کے ساتھ کے لئے کیا صرف یہی ہانہ کافی ہے کیا دنیا ش صورت ہی سب کچھ ہے آک انقامی کی لہر میرے اندرا بھری اور جسے سب کچھ انتقامی کی لہر میرے اندرا بھری اور جسے سب کچھ ہے آک بہا کر لے گئی۔

اور آج جب میں سب کچھ ہارے بیشا ہوں تو سوچنا ہوں کہ ریبھی شاید خودکو بری کرنے کے لئے اپنے گناہ کو شدت کو کم کرنے کی اشعوری سی کوشش ہے کہ۔

شاید میں انتقام کی اہر میں بہہ گیا تھایا۔ شاید میں شرمین علی کے فن وہنر سے حسد کا شکار ہو گیا تھا خاکف ہو گیا تھا اس ملک کے حالات سے جہاں آرشٹ کے لئے بہت محدود

سلوپ ہے۔ شاید میری روح بیار بھی یا۔

وجہ جو بھی رہی ہو میں نے اس الرکی کو برباد کرنے کی خیان کی تھی اور قدرت میری پوری طرح ددگار می میری رسی دراز کی جا رہی تھی شاید لیکن میری ری دراز کرے کیا قدرت نے شر مین علی جیسی تفیس لڑکی کو جارے کے طور پر استعال کیا، بیسوچ دکھ اور تکلیف کی آری سے بھے چرد تی ہے اور میری اذبیت اس وقت بڑھ جانی ہے جب میں اپن بنی کود مکمتا ہوں جوجانے کیوں خیرت انگیز طور برشرین سے مشاہم ہے اس کی عادات اس کار کھر کھاؤ، یا مجھے ہی ایسا لکٹا ہے بھلا وہ کیے شربین سے مشاہبہ ہوسکتی ہے؟ لیکن جو بھی ہے اذبت اور تکلیف کی آری میرے وجود کواد جرنا شروع کردیت ہے کہ کیا شرمین علی جیسی پیاری حسین اور نفیس لژیوں کا ایسا مقدر موتا ہے؟ كياايا مونا جا ہے؟ اوركيا آئده ميرى بٹی جو جھے شرین جیسی لتی ہے کیا اس کے ساتھ جھی ایا ہوسکتا ہے؟ ہاں جب سے میں اعتراف كى چى ميں سے لكا موں جب سے تكليف اور اذیت کی آری نے مجھے ادھیرنا شروع کیا ہے مكافات عملى كاجبتم بحى محمد بركول ديا كياب من شرمين على كوياد كرتابهون اورايي بيني كود مكه كر يوري جان سے لرز جاتا ہوں۔

شاہرعلوی اپنا دل مجھ پرعیاں کرچکا تھا اور شرمین علی بمعہ اپنے اہل وعیال کے مجھے اپنے بڑے بھائی اور گھر کے فرد کا درجہ دے چکی تھی ان حالات میں جو میں کرنا چاہتا تھا وہ میرے لئے قطعاً مشکل نہ تھا۔

وجامت علی صاحب جنہیں میں انکل کہتا تھا انتہائی شریف نیک ایماندار بلکہ درویش صفت مخص تھے شرمین علی انہی کا تو پرتو تھی تماتر ذہانت www.palksociety

شروع کرول میں نے بغوراس کا مطالعہ شروع کر دیا، اس کی ظاہری شخصیت خاندانی بس منظراس کا باطنی مشاہدہ اور پھھر سے بعد وہ بالکل میرے سامنے یوں عمیاں ہو چکا تھا جیسے آپ کا وجود ایکسرے اورالٹراساؤنڈ کے بعد ڈاکٹر پرعیاں ہو جاتا ہے، میں جو پورٹریٹ میں چروں کے تاثرات کو پینٹ کرنے میں خاص صلاحیت رکھتا تاثرات کو پینٹ کرنے میں خاص صلاحیت رکھتا تھا، میں اپنے انداز نے کھی خاص صلاحیت رکھتا تھا، میں اپنے انداز نے کھی خاص صلاحیت رکھتا تھا، میں اپنے انداز نے کھی خاص صلاحیت رکھتا تھا، میں اپنے انداز نے کھی خاص صلاحیت رکھتا تھا، میں اپنے انداز نے کئی درست ٹابت ہوئے۔

میرمندہ ہوں از حد شرمندہ کہ میرے انداز نے شرمندہ ہوں از حد شرمندہ کہ میرے انداز نے

اور جب میں نے شاہد علوی کو اچھی طرح جانج لیا پر کھالیا تو میں نے بظاہر سرمری سے انداز میں ان بطاہر سرمری سے انداز میں اس کے سامنے تذکرہ کر دیا کہ انقل وجاہت شریان کی شادی کے لئے کس قدر پریشان ہیں اور شاید بیان کرمٹی کے تیل میں بھیگی دیا سلائی کی طرح بجڑک افد پھر یوں جیسے ہوا کے جھو تھے ہوا کے جھو تھے سے بچھ گیا۔

''یار کھ کرومر جاؤں گا میں اس کے بغیر آخر شادی تو اسے کرنی ہی ہے نہ تو پھر میں کیوں نہیں، کیا کی ہے جھ میں، تم ہی بتاؤ میں کیا کروں۔'' وہ اپنے سرکے بالوں کوٹو چتا ہوا کویا

"م كورة آج بي اس سے كل كربات كر لوں آخر بيس كوئى گناه تو كرنے نہيں جارہا جو بھى ہے سامنے تو آئے آخر۔" بيس فوراً اسے أو كتے ہوئے بولا۔

''نبنہ بیر فضب نہ کرنا، تمہیں استے عرصے میں انداز ہبیں ہوا شرمین کا، وہ بدی فیزهی اوکی ہے صاف انکار کر دے گی بلکہ بے عزت بھی کرے گا۔'' وہ بیرین کرڈھ ساگیا حقیقت تو یہی

کے باو جود وہی فطری سادگی۔
انکل وجاہت علی کو کہ گور نمنٹ آفیسر تھے
مگر با اصول اور ایماندار اسی لئے بڑا محدود حلقہ
احباب تھااور شربین علی کی والدہ اکلوتی اولا دخیس،
انکل وجاہت کے والدوفات پاچکے تھے اور والدہ
سوتیلی تھیں انکل کے دو بھائی اور ایک بہن انہی
سوتیلی والدہ سے تھے جو نہ ہونے کے زمرے
میں آتے تھے بالکل رسی کی خوشی پر ملنے والے
میں آتے تھے بالکل رسی کی خوشی پر ملنے والے
میں کوئی بھی ایسا نہ تھا جو شربین کے جوڑکا تھا اور
میں کوئی بھی ایسا نہ تھا جو شربین کے جوڑکا تھا اور
میں کوئی بھی ایسا نہ تھا جو شربین کے جوڑکا تھا اور
میں کوئی بھی ایسا نہ تھا جو شربین کے جوڑکا تھا اور
میں کوئی بھی ایسا نہ تھا جو شربین کے جوڑکا تھا اور
میں کوئی بھی ایسا نہ تھا جو شربین کے جوڑکا تھا اور

'' مرم بیٹا دھیان میں رکھنا کوئی اچھا لڑکا تہاری نظر میں ہوتو ، اچھے شریف خاندائی لوگ ہوں تہبیں تو پہتہ ہی ہے شرمین بیٹی بے شک بہت ذبین و لائق فائق ہے مگر فطر تا بہت معقوم وسادہ ہے بلکہ عام لڑکیوں سے بہت مخلف زبمن ہے اس کا تو کوئی ایبالڑکا جواس کو بجھ سکے اسے عزت دے سکے، اس کے عزائم میں حائل نہ ہو سکے، اس بے وقوف لڑکی نے شادی کے لئے بس یمی اک شرط رکھی ہے کہ کوئی ایبا ساتھی میرے لئے اگ شرط رکھی ہے کہ کوئی ایبا ساتھی میرے لئے وہونڈ ہے گا جو ساتھی بن سکے حاکم نہیں جومیرے مشن اور میرے کام میں میر اہم سفر بن سکے۔'' مشن اور میرے کام میں میر اہم سفر بن سکے۔'' خوشامدانہ انداز سے کہا۔ خوشامدانہ انداز سے کہا۔

''ظاہر ہے انگل آپ کی بٹی ہے آپ جیسی نی ستھری سوچ کی مالک ہوگ آپ بے فکر رہیں اپنی بہن کو میں کسی اچھے ہاتھوں میں ہی سو پیوں گا۔'' لیکن میرے دل میں جو جوار بھاٹا سلگ رہا تھاد ہ تو میں ہی جانتا تھا۔

شاہد علوی اپنا دل مجھ پر کھول چکا تھا اب میری باری تھی کہ میں اسے اپنے طور پر جانچنا www.paksociety.com

تھی میں جھوٹ نہیں کہدر ہاتھا وہ ای ٹائپ کی مضبوط لڑکتھی۔

''نو پھر کہا کیا جائے، حمہیں بتانے کا کیا فائدہ، تم جھے یونمی بھاتے رہو گے اور وہ کی اور کی ہوجائے گی۔'' وہ سلکتے ہوئے بولا۔

" اگر اتنی مضبوط اور اچھی ہے تو پھر تمہارے ساتھ کیوں گھوتی پھرتی ہےتم پر کیوں اتنااعتبار کرتی ہےتم کون سااس کے سکے بھائی ہومنہ بولا رشتہ بھی کوئی رشتہ ہے اور وہ ...... وہ ابھی نہ جانے کتنی خرافات بکتا کہ میں نے اسے ختی سے حالیا۔

'' آم اگراہی سے بیسب بکواس کررہے ہو تو آگے جاکر کیا کرو گے ہوتی میں تو ہو کہیں پی تو نہیں رکھی میں جو تہاری ہر ممکن مدد کر رہا ہوں تہہیں بنا رہا ہوں کہ کیے تم اور شرمین ایک دوسرے کے ہو سکتے ہو کیے تم اپنی محبت کو پا سکتے ہو ہم مجھی پر شک کررہے ہو،اس سے بہتر ہے کہ میں تم سے نہیں جان چھڑالوں، میں اپنی بہن کی فرزگ پر با زہیں کرسکا۔'' میں انتہائی طیش میں اٹھ تر کرکے اہو گیا، نتیجہ میں میری تو تعات کے مطابق تفاوہ میرے ہیروں پر کر پڑا۔

"أرمعاف كردف جانے كيا كچھ بھونك كيا ميں، تو جانتا ہے ميرى حالت اس وقت كيا ہو رى ہے، بيارے دكھ ہاتھ جوڑ كر معافى مانگا ہوں۔ "وه ميرے ہاتھ پكڑ كر تھينچتے ہوئے بولا مگر ميں ہنوز غصے سے كھڑارہا۔

''د کھھ یار تو کہے تو کان بھی بکڑ لوں چل پیارے چھوڑ دے غصہ، تو نے پیار نہیں کیا نہ کیا ہوتا تو جانتا کہ جان کیے عذاب میں آ جاتی ہے۔''

' جھے زم ہونا ہرا اور جھے زم ہونا ہی تھا، جو جھے کرنا تھا وہ میں کر چکا تھاجو ج میں نے بو

دیا تھااب تو اس کے پھوٹنے کا چھلنے پھولنے کا انتظار تھا۔

میں بہت ایکی طرح جانتا تھا کہ شاہر علوی
دل ہیں جھر سے جاتا ہے یا وہ اس رشتے کو
اگواری اور بدگانی کی عیک سے دیکھا ہے، وہ
جھے صرف اس لئے برداشت کر رہا ہے کہ اس
کے پاس اس کے سواکوئی چارہ بیس اور بیشک کا
ج بھی اس کے دل میں، میں نے خود ہی ہویا اور
شاہر جھے کمزور ذہین میں اس ج کا بونا کون سااتنا
مشکل کام تھا، یہ کام بوی خوش اسلولی سے کرلیا
مشکل کام تھا، یہ کام بوی خوش اسلولی سے کرلیا
میں نے، پہلے تو میں نے اسے بیہ بتایا کہ وہ میری
فالہ زاد بیس بلکہ منہ ہولی بہن ہے بیدھی کائی اس

جہنیں ہیں۔'' مخی تو تلخ سپائی گر مجھے ہضم کرنی ہی تھی اور اس دھاکے کے بعد اس کے دل میں شک کا چ بونا کون سامشکل کام تھا۔

اب اگلامر حله فندرے مشکل تھا شاہد کا اپنے والدین کوراضی کرنا اور انگل و جاہت کواس رشتے پر رضا مند کرنا۔

اس مشکل مرطے کو سوچ کر جانے کئی

دامتیں گلے ملنے کو چلی آئی ہیں اور ہیں اپنے

سامنے بی شرمندہ کھڑا ہوں کیا کڑا حساب ہے۔
انگل وجاہت کو ہیں نے کسی طرح اس

بھی کائی سیدھے سادے اور شریف النفس

انسان تھے، دنیا داری کے جھیلوں سے آزاد، شاہد

علوی ان سے بذات خودل چکا تھا جب ایک دفعہ

وہ کائے شرمین کو لینے آئے ، وہ تو ان کو پہند بی آیا

قابظا ہر مہذب سلجھا ہوا اور اس فیلڈ سے وابستہ گر

انہیں تا مل تھا تو اس بات پر کہ ذات برادری سے

بہترے کہ آئے مانے کراو ابھی تو کلاسز کے سليلے ميں آنا جانا چل رہا ہے کی بھی دن امتحانوں سے بہلے مناسب موقع دیکھ کر بات کرلو تمہاری سلی ہو جائے گی چربی میں اسے کہوں گا كدوه ايخ كمروالول كوجيج ـ

اور بوں ایک دن میں نے شریبن علی کوشاہد علوی کے سامنے بیٹھا دیا اور اس ملاقایت کی باضابط طور پر میں نے انکل سے اجازت کی تھی۔ اور شاہر علوی جواس کے عشق میں کوڈے محودُ ے غرق ہور ہا تھا اور پورا ڈیمار ٹمنٹ جانتا تھااس نے شرین کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیا انداز ساختگی لئے کہاس ایک ملاقات میں اس نے اس سادہ ی اڑی کو ملکہ بنا دیا اینے دل کی سلطنت کی ملکہ اس نے اپنی جان کی مسم کھا کر کہا کہوہ جو جاہے کرے وہ تن من دھن سے اس کا ساتھ دے گاوہ شوہر میں اس کا ساتھی اور دوست ین کررہے گاوہ اس کے اتنے نازا تھائے گا کہوہ خود پر رشک کرے کی اور بید کہ بیاس کا بہت برا احمان ہوگا کہ وہ اس رہتے کو قبول کر لے گی كيونكهوه جانتا بكدوه بهت سےمعاملات ميں اس سے ممتر ہے دیمائی اس منظران براھ اور جابل سا خاندان مرای نے اسے بتایا کہ وہ اور اس کی سوچ ان سے طعی مختلف ہے اور وہ خود ایک آرسٹ ہےان تمام نزاکوں سے آگاہ، وہ جب اس سے ملاقات کر کے اٹھی تو یوں لگتا تھا کہ ان خواہشوں رنگوں خوابوں کے غباروں کے ساتھ ہوا میں پرواز کرتی چرربی ہے زمین پرقدم تیرتے چرتے تھاور رخماروں پر دھنک اڑی تھی وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ ر بی تھی ،کورادل تھااتے خواب دکھانے پر بہل گیا تھازندگی کی شاہراہ بری سیدھی اور شفاف لکنے لکی تھی اسے، بھلا اور کیا جا ہے تھا دیوانوں کی طرح

بالكل يرے ايك انجانا خاندان اور پھر ديهاتي پس منظر، وہ برادری ازم کے بہت قائل تو نہیں تھے خاص طور پر ایسے حالات میں جب اس کا كوئى مناسب جورتهمي ندفعا اور خاندان مين بهي کہیں کوئی مخیاتش نہ تھی انہیں باہر ہی دیکھنا تھا تھر ان کی خواہش تھی کہ کوئی جانا پہچانا خاندان ہولوگ بالكل اجنبي وانجانے نه ہوں وہ كہا كرتے تھے۔ 'ہم نہ تو خاندان و برا دری کو بنیار بنا کر کوئی زندگی تباه کر کیتے ہیں اور نہ ہی اس کی ممل نفی کر سكتے بيں كم كى خاندان ميں پنينے والے رسم و رواج ان کا رہن سبن این اندر صد بول کے

تجربے کئے ہوتا ہے۔'' مگر میں نے کیا کیا نہ جتن کیے کس کس طرح سے انکل کومطمئن کیا کچھ ایک دو خاندان ے مراسم نکالے جو شاہد علوی کو اور اس کے خاندان كوجائة تضغرض اكآك كادريا تعاجو میں نے یار کیا، شرمین نے بوں تو تمام اختیارات اہے والدین کوتھا رکھے تھے مراس نے مجھ سے

چکنے سے پوچھاضرور۔ ''مکرم بھائی آپ نے شاہد کو بتا دیا ہے نہ كميركيا عزائم بيل كيا مقاصد بيل جي كام كرنا إلى شاخت بناني ب،ميرا پروفيش بي میرا پہلاعشق ہے آپ نے اسے بتایا ہے نہ میں اپی تصویروں کے ذریعے عورت کے مسائل کو سامنے لانا چاہتی ہوں اور میری خواہش ہے کہ میں ایک رسٹ ..... شرمین کے باس اس موضوع پر ہو لئے کے لئے بہت کچھ تھا اس موضوع پر جب بات ہوئی تو وہ اس کا چیرا چک اٹھتا اس نے عزائم کی اک طویل فہرست تھی اسے یہ بھی کرنا تھااسے وہ بھی کرنا تھا، مگر ..... میں نے بری متانت سے کہا۔

''یفین نہیں تو تمہاری بات کروا دوں بلکہ

مامناب هنا (127) جون2016ء

جا ہے والاشریک سفراور من جا ہارستہ اور سیدھے سجاؤ والدین کی رضامندی سے اس کا نصیب بننے جار ہاتھا۔

ہ وہ خوش تھی مطمئن تھی ہنسی کے نوارے لیوں وہ خوش تھی مطمئن تھی ہنسی کے نوارے لیوں سے خواہ مخواہ چھوٹ پڑتے اور یمی تو میں جا بتا تھا میں بھی مطمئن اور خوش تھا کہ خود پیچھی دام صیاد میں آ رہا تھا اور بوں میں نے ابھی رسم ہوئے

سے پہلے ہی غیرمحسوں طریقے سے بیخبر پھیلا دی کہ شاہد علوی اور شرمین علی کی بات طے ہو گئی

شرمین بوی بری طرح شپٹائی انکل بھی بہت پریشان ہوئے، پریشان تو شاہد بھی تھا ابھی وہ اینے خاندان کو منانے کی کوشش کررہا تھا جو اس کی شادی سے اس کے چھا کی بنی سے جا ہے تے اور مال کی خواہش تھی کہاس کی شادی ماموں زاد ہے ہو جائے اور یہ تیسرا محاذ اس کے لئے تھل گیا تھا، مگر وہ اس قدر پریشان مہیں تھا جتنا شرمین کا خاندان کہ وہ جانتا تھا شرمین کے کرد دائرہ جتنا تھے ہوگا آئ بی آسانی سے وہ اس کی بن جائے کی مگر وجاہت انکل وہ ضرورت سے زیادہ پریشان تھے اور میں ضرورت سے زیادہ مرور تھا میں نے تو دانہ بھینکا تھا بساط بچھائی تھی، تمام مبرے میری مرضی سے بڑھ کر جاگیں چل رې تھے۔

اور پھرِ وہی ہوا جو میں جا ہتا تھا، شاہد علوی نے نہ جانے کیے اور کیا کیا دھمگیاں دیے کراہیے کھر والوں کوراضی کیا مگر وہ ان کو لے آیا اور میہ تمام ان کے رویے سے ظاہر بھی ہور ہا تھا، کہوہ زبردی لائے گئے ہیں، انکل اور آنی ان کے روبوں سے شرمندہ ہی ہوتے چلے گئے اور وہ لوگ اپنی تماتر رعونت اور غرور کے ساتھ میہ کہہ کر چل دیئے کہ جب لڑ کا اور لڑ کی راضی ہیں تو گھر

والے اور ان کی رائے کیا حیثیت رکھتی ہے۔ شرمین اس بارکواٹھانیہ یائی اور ڈھی گئی میہ الزام اس کے وجود کوآری کی طرح کاث رہا تھا اور دوسری طرف جاہت کا پھینکا ج دل کی سرز بین کو پھاڑ کر کسی سبز کونیل کی نشان دہی کررہا تھا، درد دونوں ہی منہ زور اور نو کیلے تھے جواسے لہولہان کر مجتے ،شدید تناؤنے اسے بیار کرڈ الاحق كه تيز بخار كى وجه سے اسے مبتال داخل كروانا پڑا جب شاہر علوی کو بیر پہند چلا کہ اس کی حالت د پوانون ی بوگی، وه جیسے مرغ مبل کی مانند تزیا اس کے قدموں میں جا گرا، اس نے سیجی ندلحاظ كياكه بين بهي اس وقت و بال موجود تفا\_

كتناعجيب سالحه تفاوه اب بھي آعموں كے سامنے بالکل تازہ بینٹ کیے ہوئے منظر کی طرح سِامنے آ کھڑا ہوا ہے، وہ دونوں اس سے مہلے بھی میرے سامنے تخاطب نہ ہوتے تھے، جہل ملاقات كا تمام حال بهي شريين كي زباني بي مج معلوم ہوا تھا اور آج شاہد علوی میرے سامنے بسر پر بردی شرمین کے بیروں میں گرا اس کے پیروں کو پکڑے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر

"معاف کردو جھے،معاف کردو،اس محبت کےصدیتے میں،خیرات کر دواینا ساتھ، تھیں مر جاؤل گاتمہارے بغیر، بخش دوا پنا ساتھ جھے،میرا وعده رمايش مهيس برسكهدول كاجرحدتك جاول گا، میں تمہیں عزت دلاؤں گا تمہار ہے کیوں کی مسكان داپس لا وَں گا جنہاري آئکھ بيں بھي آنسو مہیں آنے دوں گا جوتم جا ہو کی کروں گائم دن

وہ جانے کیا مجھ ہزیان بک رہا تا اے ہوش ہی نہ تھااس لڑکی کی محبت میں وہ اپنی انا وخود دارى بحلابيضا تفا\_

میرادل اک کیجے کوتو اس کی محبت کی بے ا ختیاری برخوف ہے سکڑ کر پھیلا ، مجھے لگا کہ میرا رجایا دھونگ بس حتم ہونے کو ہے اور بیکیا ہونے جارہا ہے، ایک کمھے کو مجھے شرمین علی پر پھر سے برا حسد محسوس مواقسمت اس لزكى يرلتني مبربان تھی کوئی اس بر کس بری طرح سے فدا تھا اپنا آب بھلا کراس کی جاہت میں کم ،میرا دل جاہا كدلسى طرح ميں اس كى جابت شاہدعلوى كے دل سے نوچ کر بھینک دوں ،مگریہ پچے ہے کہاس کی شدت نے مجھے دم بخو د اور قدرے خوفز دہ ضرور كرديا تفايه

اور میتال میں بستر پر زردی بوی شرمین کے چبرے یہ جانے کہاں سے گلاب سے طل ا منے ، اس نے خودی یہ، وہ آئیسیں موندے لیٹی کی مندر کی بھتلی ہوئی حسین مورتی لگ رہی تھی اور پھراس پھر کی مورثی یہ مہلے گلاب تھلے اور پھر كنول آئمهوں سے قطرے مكنے لگے اور يہے میں جذب ہونے لکے گویا اس بات کی علامت می کہ پھر میں جو نک لگ گئی۔

وہ کی کی شاہد علوی سے متاثر ہو چی تھی، اس کی محبت کی شدت سے اسے لکنے لگا تھا کہوہ وافعي ايك مختلف مردثابت ہوگا، مگر و جاہت انكل اب اس شادی کے لئے کسی طرح بھی رضامند تہیں تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ بیشادی اس کے گلے کا پھندا بن جائے گی اتنے زیادہ ماحول کے تغاوت کے ساتھ زندگی جینا بہت مشکل ہوگا۔

شربین کے لئے واپس مڑنا آسان بندتھا دل میل بارکسی نے ذاکتے ہے آشنا ہوا تھا مگر میں جانتا ہوں وہاڑ کی ایسی تھی کہ جوابی انا اورعز ہے کو پہلی محبت گردانتی ہیں اور اس محبت کی بھینٹ اپنی جا ہت ہمی خوشی کر دیتی ہیں ، میں جانتا تھا کہ وہ اپنے آپ کواندر ہی اندر مار لے کی مگرا پنی عزت

کی قیمت پر محبت حاصل مہیں کرے کی مگر حالات کا دائرہ اس کے گرد تھک ہور ہا تھا اور رسوائیاں اس کا مقدر بن کئی تھیں ، شرمین اور شاہر علوی کا اقيئر زبان زدعام تھا، وہ کچھنہ کر کے بھی برنام ہو

ان حالات میں اس کے باس کوئی جارہ ہی نہ تھا اور پھر میں نے کہا نہ کہ ہوئی کو ہو کر رہنا تھا اور ہوئی لیمی تھی کہ شرمین علی کو شاہر علوی کی زوجيت ملن جانا تھا۔

ہاں یمی تو میرامنصوبہ مثن تھااور میں اینے مقصد میں کامیاب رہا میں نے شرمین علی کو اپنی ضدانا اورحسد کی بھینٹ چڑھا دیا ہاں میں تواسے جینث ہی کہوں گا۔

میں مرم عباس جس دن شرمین علی کوشاہد علوی کے سنگ قرآن کے سائے میں رخصت کر رہا تھا اس دن میرے چرے پر جیت کے سرشاری کے اتنے انو کھے ریگ تھے کہ شرمین نے ٹھٹک کر مجھے دیکھا یہ رنگ کسی مجھی طرح ایک بھائی کے جذبات ہے میل نہیں کھاتے تھے۔ وه تُفتِك ضرور كَنْي تَقَى مَكُر جَجِي شايد كِيجِهِ بَعَى نه تحى، درنداييغ مزائم بين، بين بھي ڪامياب ند ہو

يهلي چند ماه تو آندهي وطوفان كي طرح ان دونوں کو اسے ساتھ لئے اڑاتے چرتے ایک دوسرے کی محبت میں سرشار ان دونوں کو ایک دوسرے کے سوائے کچھ نظر ندآتا، شاہداس جیسی طرحدار اور حسین بیوی با کر جتنا بھی اترانا کم تھا مرتج توبہ ہے کہ شرمین بھی اس کے ساتھ بہت برسكون اورخوش تفي ،طمأ نبيت سكون محبت حاجت اوراعماداس کے انگ انگ سے پھوٹا پڑتا اور وہ مسكان لئے كہتى۔

المان هذا (129) جون2016ء

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

ہو؟ اور بيكس طرح كى باتيس كررہ ہو، بالكل ایے جیسے کچھ جائے ہی نہوں' وہ اس سے زیادہ

غصے میں بولا۔ ''ادرِ تہمیں یہ تیز کسی نے نہیں دی کہ شوہر '' تھی ساتھ کھی کھی کھی سے بات کیے کی جاتی ہے بیتم تم کیا لگا رکھی ہے؟"وہ الک ی گئے۔

‹ مِن تَو بِهِلَى بَهِي ) وه مزيد بچر كربولا\_ " بہلے کی بات اور تھی اب تم شادی شدہ عورت ہوائی ذمہ دار بوں کو مجھو کھر او تم سے سنجلنا نهيس اور كيا كروكي نوكر جاكر بين ايني زمینداری ہے عیش کرو۔'' وہ جرت سے گنگ اس''بالکل اجبی مرد'' کودیکھے کی جو ہروعدے ہے محربالکل اس کی ذات کی فی کررہا تھا۔

اور جب مجھیے پت چلا کہ این کے درمیان س بات بر نارافتكي چل ربي تفي او يس نے شرمين كوبي ممجهايا

وراہمی تو بالکل نئ منزل ہے تم حوصلے وصبر ے کام لواس کو چڑاؤ مت آہتہ آہتہ قدم جماؤ اس کوضد مت دلاؤ۔' شرمین میرے سامنے بھر ہی تو گئی۔

كيامطلب بح يرانے سے؟ ايك الي بإت ايك ايما مطالبه جوشرط بناكر نكاح كي شرطول ك طرح مانا كمياء كياوه بهي بحث طلب اور مصلحت ك نذركيا جاسكا بي "من فا عالا "اجهانه مين بات كرون كاتم مردك فطرت ونفسات وبيس جانتى بتم اسے چرا كركام خراب كر لوگی۔''وہ عجب یاسیت سے بولی۔

"شاید جانی بون،ای کے بابا کے سامنے ایک واحدیمی شرط رفی تھی مر ..... "اس کوانسردگی و یاسیت میں جتلا دیکھ کرمیرے دل کو بری ممینی خوشی محسوں ہوئی، پھراسے پیتہ بھی نہ چلا کہ ہیں كيےاس كے باتھ سے تمام يت اسے باتھ ميں

" بيج ميں، ميں واقعي خوش قسمت موں كه شاہد جیسا شوہر ملا وہ مج میں میری بہت عزت كرتے ہيں بہت محبت اورعزت مي ہے البته ان کے گھر والے، مگر مجھے امیدے کہ آستہ آہتہ سب نحیک ہو جائے گا۔'' اور اس کی اس خوش ہمی پر تقدیر اور میں دونوں ہنس رہے تھے کیکن بظاہر میں نے شرارت سے اسے چھیٹرا۔

''اچھا یہ شاہر''الو'' اب یہ وہ بن گئے ہیں؟" واقعی بیالقابات اس کے لئے ہیں؟ اوروہ شرمیلی بلسی بنس دی۔

آج میں سوچتا ہوں اور عرق ندامت میں ڈوب ڈوب جاتا ہوں کہ میں نے کیا کیا اور میں تو شیطان کو بھی ہیجھے جھوڑ گیا تھا۔

اور جب زندگی کے اڑتے گردوغمار نے بیٹھنا شروع کیا اور زندگی کے معمولات اپنی ڈگر يرآن كلي تويس بهي اسين محاذ بردث كميا اورجو میں کا نے بور ہاتھااس کے نتائج بہت جلدسامنے نظرآنے لگ گئے۔

سب سے بہا اور براجھ کا تواسے تب لگا جب شرمین نے شاہد سے پلچرر شپ کے لئے اجازت جابى تو اس نے بوے آرام سے كه

''ای ابویے اجازت لویہلے۔'' وہ حیران ی ہوکرا ہے دیکھے گئ اور پھر بولی۔

'' پیتو ہمارے درمیان مطے تھا شاہداور آپ جانية بين كما ي بهي اجازت نبيس دين من او ايني بات کیوں کررہے ہیں؟" وہ استے بی آرام اور

" توتم كيوں الى بايت كررہى ہوجس كے متعلق جانتي موكه اجازت بهي نهيس مل علق-" وه تیوری چڑھا کر بولی۔

''کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم کہنا کیا جا ہے

النام حينا ( 130

لیتا چلاگیا، کیےوہ ہرمحاذیہ ہارتی چلی گئی۔ شاہد جیسے جذباتی شکی ، دیباتی پس منظر کے ننگ ذہن مرد کو بھڑ کا نا کون سامشکل کام تھا، اس کے مزد کی عورت سے آخری حد تک اخلاص میں تھا کہ آپ اس سے شادی کرلو گھر کی عزت بنا کر اچھا کھلاؤ بلاؤ مگرول نے اندرونی طور بروہ اس سے زیادہ آزادی یا اپن صلاحیت کے بل بوتے تحمى مقام بنانے كومحض ذھكوسلەادرا پني عزت و انا کے خلاف مجھتا تھا اس کے نزد یک عورت کو پیدا ہی بچے یا لئے اور مرد کی خدمت کے لئے کیا کیا تھا شاید شرمین کی قربت و محبت اس کے خيالات ميں كوئي سرنگ لگا بھى ليتى مگر بيەموقع

میں نے اسے بہت اچھی طرح اور غیر محسوں طبر لیتے سے یہ باور کرایا کہ شرمین جیسی اعلیٰ اور نفیس کڑی تنہارے جابل روایتی ہے خاندان میں بھی نہیں بنی سکے کی اور جو تھی وہ اس قابل ہوئی مہیں چھوڑ کر اڑ چھو ہو جائے گ ادرييه وه مقام تھا كہ د ہ شايد شريين كوايخ ہاتھوں ے لل کرنا پند کرنا ، مگر ای عزت بنا کر اسے چھوڑ نااس کے لئے مرجانے کے مترادف تھااور ای نقطے کو میں نے اینے مقصد کے لئے استعال

میں نے آنے بی ہیں دیا۔

یمی وجد تھی کہ اس نے شرین کو کوئی ایک موقع بھی نیہ دیا کہوہ اپنی ذات کے اظہار کا کہوہ اطمينان ياسكتي بات بهت زياده بحث اختيار كركيتي تو وہ ٹال مٹول سے کام لیتا، انہی رو کھے پھیکے دنوں میں جب وہ جیسے چوکھی لڑائی لڑ رہی تھی اپنی ذات و ہنر کی بقاء کی اک مکمل اجنبی ماحول میں پیر جمانے کی ، اپنے اندر جلتے جوار بھائے سے اور خود اینے ای '' محافظ'' سے جس نے نکاح کی انمول شرطوں کے ساتھ اسے جیتا تھا، اسے

يونى لكتا كه بياتو بازى بس باراور جيت كالحى جس میں اس کے حصے بس ہار ہی آئی تھی تو اخمی رو کھے سی کھیکے دنوں میں جب وقت کا ٹنا اس کے لئے عذاب بن جاتا شفا اس کی زندگی میں چلی آئی، شفانے جہاں شرمین کو کچھ مضبوطی دی وہیں پیروں میں اک زنجیر بھی باندھ دی کہوہ شاہدے رویے سے اتن مایوں تھی کہ بعض او قات چھلک

'مرم بھائی مجھے نہیں لگیا کہ میں اس بندے کے ساتھ گزارا کر یاؤں کی میرا دل کرنا ہے کہاس کو بی سزادوں کہ خودکواس سے دور کر دوب مرجب ايماسوچي مول نداويوں لکتا ہے كه کوئی جھے کندچھری سے زئ کرریا ہے شاہدے لئے شاید تھیل ہو ہار اور جیت کا مریس نے تو ہے دل سے اس کوائی زندگی میں شامل کیا تھا۔" " شفا كے آئے ير شاہد نے اس كو ميكھلونا دے کرمطمئن کرنے کی کوشش کی کہ شفا کے کچھ برا ہونے پروہ جو جا ہے کرستی ہاس نے پھر اسے خوش رنگ خواب دکھائے ، بس مجد عرصه کی بات ہے بیج برے ہوں گے تو ان کی تعلیم کے بہانے ہم شرشفٹ ہو جائیں مے پھر جوتمباری "しいろころで

وہ عارضی طور پر بہل گئی اور جب وہ بہل جانی تو اس کے رخساروں کے گلاب پھر کھل انتحتے ،امیدونا امیدی کے چ ڈولتی وہ زندگی بسر کرنے پر مجبور تھی۔

اور پھر شاہداور شاید فقدرت نے اسے کوئی موقع دیا ہی مہیں ، شفا کے بعد اوپر یتلے تین اور يح آكراس كے بيروں ميں جزيد زيجريں ڈال م اندر تک مایوس موچکی می استے سالوں معنی میں استے سالوں کی رفاقت نے جہاں اس کی کود میں جار نے ڈالے تھے وہیں شاہد کو بھی اس پر کھول دیا تھا وہ

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

کی جینٹ نہ چڑھ جائیں۔'' وہ بل بحر کورکی، میں نے اس کوغور سے دیکھا، آنکھوں کے نیچے حلقے ملکیجے بال، شفاف مجامدہ تا انگر بھر سے شعر میں مدول سے

ربگت مرجها گئی تھی، وہ شریبن کا سائیہ معلوم ہورہی تھی، وہ واتعی اندر سے مررہی تھی، شاہد کاعشق اگر اڑ مچھو ہو گیا یا بھیوت اثر کیا تھا تو کوئی ایسے اچنہے

کی بات بھی نہ تھی ہے اور آبات کہ وہ اس کی اس حالت کا ذمہ دارتھا۔

وه پھر يولى۔

''شاہد کو ہر وہ چیز بری گئی ہے جو میری ذات کو پھسکھ اور سکین دین ہے برش کینوں اور آپ کے ساتھ دکھ سکھ کی بانٹ، سب پھر چھوڑ دیا، اب آپ کو بھی چھوڑ دوں؟ وہ بھی کہتا ہے، وہ سب جوامی اور بھائی ہے بیں کہد پائی آپ سے کہددی ہوں کہ باپ کوٹو کھودیا، اب ماں کو کیے دکھی کروں لیکن ٹھیک ہے۔'' وہ تو تف کرتے دیا۔

ہولی۔ ''یوں تو یونمی سبی آخر لوگ مربھی تو جایا کرتے ہیں ہے آمرا بھی ہوتے ہیں، بالکل نبی داماں پھر بھی جیا کرتے ہیں اور پھر .....مربھی جایا کرتے ہیں۔''

وہ تجب کیفیت میں بول رہی تھی ہے ربط کی ، آج سوچتا ہوں تو اس کی اذبیت دل کوسکیڑ دیت دل کوسکیڑ دیت ہے ۔ واغ پر اس کی اذبیت دل کوسکیڑ پر ان کے کہ جو میں نے چاہا آخر وہ پایہ بحیل کو پہنچا اور اس کے دکھ کے متضاد میرے چرے پر اک عجب چک وخوش آگئی تھی وہ بول رہی تھی۔

"اس کے کہنے پر برش کینوس سے ناطراتو ڑ لیا اب تو برش پکڑنا بھی بھول گیا ہو جیسے اور وہ آپ کے میرے رشتے کو بھی شک کی نظر سے د پکتا ہے میں اندر سے مررہی ہوں مرکئی ہوں، اسے اندرتک جان گئی ہی وہ مجھ چکی تھی کہ دوائی انا کو مارا ہوا ایک رواتی سامر د ہے جواہے بھی اپنی شناخت کے لئے کچھ کرنے کا موقع نہیں دےگا کہ وہ اندر سے خوفز دہ ہے اوراس خوف کی جڑ ہڑی گہری ہے وہ اس خوف کو بھی اکھاڑ کرنہیں ہمیں کے گ

شاہد کود کھے کروہ جران ہوتی کہ واقعی ہے خص مجھی فائن آرٹس جیسے مضمون کا طالب علم تھا لطیف تو اسے بھی چھو کر بھی نہ گزری تھی،اس نے شادی کے بعد بھی اس کے ہاتھ بیں برش نہ دیکھا بلکہ اس کی تماز فرمائش وخواہش پر وہ بھی بھی اسے آرٹس اور پینٹنگ کی نمائش پر بھی نہ لے کر جاتا، وہ دھواں دارعشق جانے کہاں اڑ مجھو ہوگیا

وہ تو مکمل طور پر ایک زمیندار اور دیہاتی
روپ میں ڈھل گیا تھا جہاں اس کوشر مین کے منہ
بھولے بھائی کی موجودگی بھی کھکنے گئی تھی پہلے یہ
نا گواری ڈھکی چھپی تھی اور اب جبکہ شر مین مکمل طور
پر اس کے شکنج میں جکڑی گئی تھی وہ جانتا تھا کہ
اب اس کے پر کمٹ چھے تھے تو یہ نا گواری بڑی
واضح اور لیوں پر آگئی تھی ،اس حد تک آگئی تھی کہ
اس دن شر مین نے جھے یا سیت وحسرت کی انہا
بر جا کر کہا تھا۔

" بھائی میں سوچی ہوں آخر لوگ مربھی تو جاتے ہیں نہ اور کوئی مرجائے اس سے بڑھ کرکیا ہوتا ہے، مرجائے اس سے بڑھ کرکیا ہوتا ہے، مرجائے تو صبر بھی تو کیا کرتے ہیں نہ، بھے بھی اندر سے مرگئی ہوں، میرے ہرجذ ہے ہرگئن کوموت آگئی ہے ہوں، میرے ہرجذ ہے ہرگئن کوموت آگئی ہے بس آ ب مبرکرنا باتی ہے اور مبر بھی آئی جائے گا، شرمین علی تو بھی کی مرگئی اب تو سامنے مززشا ہد شرمین علی تو بھی کی مرگئی اب تو سامنے مززشا ہد علوی کے چار بچوں کی مال کھڑی ہے جے اپنے علوی کے جار بچوں کی مال کھڑی ہے جے اپنے بچوں کوایک ڈھال دینی ہے کہ کہیں وہ اس ماحول بچوں کوایک ڈھال دینی ہے کہیں وہ اس ماحول

معند هنا (132 جون2016ء

یں Clety coling

اچا نک اس کی نظر میرے چرے پر پڑی، یقیناً وہاں کچھ ایسا تھا کہ وہ ٹھٹک گئی گہری نظروں سے جھے دیکھتی رہی آخر اب وہ پہلے والی کمسن شرمین نہ تھی میراچرہ جانے کیوں نق ہوگیا اس کی اندراتر تی نظروں سے ہمیں ایک دو بل کو کچھ نہ بول بایا، وہ کچھ دیر کو مجھے یک ٹک دیکھتی رہی پھر جسے تھک کر بولی۔

" ' آپ جائے بھائی اور اب نہ آئے گابس پھنیں۔" پھیسے"

میں وقتی طور پر پر ملال سا ہوا مگر پھر سے میری مسرت لوٹ آئی آخر میں کامیاب رہا تھا، میں نے شرمین کو مات دے دی تھی اوروہ کچھ بھی تو نہ جانتی تھی۔

\*\*

میرا رابطہ شربین سے ٹوٹ گیا کہی کھار شاہد کے ساتھ فون پر بات ہو جاتی تھی، اس سے پتہ چلا کہ شربین کو فروس بیک ڈاؤن ہوا میں نے جانے کیوں اور کسے ہیتال اسے دیکھنے چلا گیا، وہ اتنی زرد کمز در اور ٹوٹی ہوئی نظر آرہی تھی کہ میں زیادہ دیر اس کی تعنی باندھی نظروں کا سامنانہیں کریایا۔

اس کے بعد بہت میر ااور شاہد کارابطہ بہت
کم ہوا، نہاس نے مجھ سے کوئی گلہ کیا اور نہ میں
نے اس کے غلط رویے اور شرمین سے ناروا
سلوک پر کوئی باز پرس کی، کرتے بھی کیسے ہم
دونوں کے دلوں میں کھوٹ تھا، وہ تو خود دل میں
ہزاروں بد گمانیاں میرے اور شرمین کے رشتے کو
ہزاروں بد گمانیاں میرے اور شرمین کے رشتے کو
پرس کرتا میں نے کب اسے دل سے بہن سمجھا تھا
پرس کرتا میں نے کب اسے دل سے بہن سمجھا تھا
میں تو خود اس تماتر آگ کوسلگانے کا ذمہ دار تھا۔
میں تو خود اس تماتر آگ کوسلگانے کا ذمہ دار تھا۔
میں تو خود اس تماتر آگ کوسلگانے کا ذمہ دار تھا۔
میں تو خود اس تماتر آگ کوسلگانے کا ذمہ دار تھا۔

ان دونوں کونہیں بلایا، شاہد کو دیگر دوستوں سے
پتہ چلاتو بطور خاص فون کر کے جھے سے گلہ کیا۔

"ہی سب تو میں اسے سمجھا تا تھا گر وہ نادان ہی
رہی اور اب تو گلتا ہے کہ جیسے یہ فیصلہ ہم دونوں
کے لئے ہی غلط تھا نہ وہ جھ سے سمجھوتا کر سکی
اور سسہ خیر حمہیں مبارک ہو، آنا اپنی بیگم کے
اور سسہ خیر حمہیں مبارک ہو، آنا اپنی بیگم کے
ماتھ، بھا بھی سے ہمیں بھی ملواؤیا پھرا بی بیوی کو
ردہ کرواؤگے؟" اس کے لیجے میں کیا پچھنہ تھا؟
پردہ کرواؤگے؟" اس کے لیجے میں کیا پچھنہ تھا؟
دکھ، پچھتاو نے ،غصہ، رخ ، بنی اور طبز گر میں یونہی
دھیرے دھیرے سے کھیائی سی جسی ہنتا اسے
دھیرے دھیرے سے کھیائی سی جسی ہنتا اسے
دھیرے دھیرے سے کھیائی سی جسی ہنتا اسے
میر کیری نیندسور یا تھا۔

مکافات مل کیا ہوتا ہے اور بیجہم آپ پر
کیے کھول دیا جاتا ہے، جھے تب پتہ چلا جب
عالیہ میری زندگی میں شائل ہوئی، وہ میری نبیت
اچھی خاصی حسین عورت تھی اور میں نے اپنی تمام
عاجت اس پر نچھاور کر ڈالی تھی مراج تھی اس کو
جانے کیے شرمین کے بارے میں بیتہ چل گیا تھا
بلکہ نہ صرف شرمین کے بارے میں بیتہ چل گیا تھا
بلکہ نہ صرف شرمین کے بارے میں بلکہ یہ بھی کہ
میں لڑکیوں میں 'دعرم بھائی'' کے طور پر مشہورتھا
اور کننی لڑکیاں میری بہیں تھیں۔

میرے دکھ کی انتہا نہ رہی جب میری ہوی نے جھے سے کہا، میں کرم عباس جس کا خواب تھا کہ دہ اک جنت نظیر گھر کی بنیاد رکھے گا کہ جھے بڑا مان تھا کہ میں عوورت کی نفسیات کو جھتا ہوں، اسے جب اس کی ہوی نے بڑے طنزیہ لہجے میں کما۔

''دہ مرد جوعورت کو کسی اور شکنجے میں نہ پکڑ سکیس، بہن بنا لیتے ہیں، شرمین بھی تو عالبًا آپ کی بہن تھی بڑے گہرے آپس کے تعلقات تھے

لیملی ریکشنز، آخر پھر ایسا کیا ہوا کہ وہ آپ کی منتظر تعيل-شادی رئبیس آئی یا آپ نے نبیس بلایا۔

اوربيان ديلهي تحقيقات كااك جنهم تهاجس کا درواز ہ کھلا تھا وہی گڑھا جو میں نے شرفین کے لئے کھودا تھا ان سوالوں کے جوابات مجھے اندر ہے کھار ہے تھے گر مجھے ان کودینا تھا۔

میں ایدر ہی اندر توشے لگا اکثر ضمیر مجھے چیوٹی سی چنگی بھرتا گر میں پھرنظر انداز کرکے آ مے بڑھ جاتا ،میری فنکست وریخت کے دنوں میں میرے کھر بئی نے جنم لیا، جانے کیوں وہ جوں جوں بوی ہورہی تھی بجھے شریین کاعلس لگتی اور میں اندر ہی اندر کانپ جاتا مگر انسان برا ڈھیٹ ہے جب تک ممل تکست نہ ہو مارنہیں مانتا، اندر ہی اندر میں مطمئن تھا کہ میں نے جو بھی كياا في بقاء كے لئے كيا آخرآج ميں ايك ماساز آرشت ہوں اندرون ملک میری دھوم ہے میرا کام بوی بوی آرث کیر یوں کی زینت ہے۔

الی دنوں میں قدرت نے مجھے جت كرني كالممل انظام كرديا ، بدايك ملك ميرتقالي نمائش تھی جس میں آرٹسٹوں کوایک تھیم پراپنا کام پیل کرنا تھا اور اس پر پہلے دوسرے تیسرے انعامات تھے، ھیم کا عنوان تھا ''چہرہ'' مجھے تو ی امید تھی کہ پورٹریٹ میں میرا کوئی ٹائی تہیں ہے انعام میں ہی جیتوں گا۔

نمائش کے روز میری پیٹنگ کو بہت یذیرائی ال ری تھی میں نے چبرے کوانسائی خلا ہرو باطن کا رخ دے کر پینٹنگز کی سیریز بنائی تھی، ٹا یک بڑاا چھوتا تھامیرے چہرے پرفخر وانبساط

جيرت كاجهنكا مجصاس ونت لكاجب كيلري کے بالکل کونے پر قدرے غیراہم سے کونے پر کانی رش دیکھا بجنس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں

نے آگے ہو کر دیکھا تو جرتیں آئینہ تھا ہے میری

وہاں شرین کھڑی تھی ، جھے لگا کہ بیشرین كا سايي بي بعلا يد هجرى سے بالوں والى عورت چرے یہ بوسیدگ اوڑ سے کہاں شریان موسکتی؟ مر بلاشبدو وشرمین بی می مشاید شابد نے اس ک حالت کے منظراب اے اجازت دیے دی تھی یا پھراب وہ خطرے کی منٹی سے آزاد ہو گئی تھی، جو بھی تھا وہ مجسم حقیقت میرے سامنے تھی، دوہرا جیرت کا جھٹکا پیرتھا کہ وہ میرے گردنگا سارارش مینے کے لے کئی میں ادیت وجرت پہلے سے بو ھ كرھى جب جه كموتيوں ميں، ميں نے سا۔

"بيغيرمعروف اورنيانام بيمركام انتباني پختہ ہے اور کیا لاجواب سوچ ہے چرہ کویا بول رہا ب ایک بی تفس کے مخلف سات چرے واہ کیا

بات ہے۔ لوگ مختلف ٹولیوں میں بے اپنے تاثرات میں میں میں میں میں است

بیان کررے تھے زیا دور لوگ کہدے تھے کہ ہے تصاور پہلا انعام جیتیں گی، جب اذیت، تکلیف اور جرت حدی ہوا ہوگئ تو میں غصے سے آگے بوھا کہ آخر دیکھوں تو سبی ایسا بھی کیا اس نے پینٹ کر دیا تھا، میں غصے و حقارت میں کھولٹا آگے برهاومان اك اورآئينه جرت مجيم مجمند كرنے كو

كافي تقا\_

ہاں آئینہ بی تو تھا میرے سامنے، بھلا کیے نه میں خود کو شناخت کرتا ، مجھے وقت بیدرہ سال بیچے لے گیا جب میں اور شرمین کلاس میں بیٹھے اسے اپن این ل پر کام کردے تھے، شرین نے ہنتے منتے میری طرف دیکھتے ہوئے اپنے بورڈ پر ایک بوزها پینك كر دیا كمال كا بورزیت تفا اور میری طرف شرارت سے محرائی۔

" بھائی پنچائیں اے۔" میں نے

مامناب هنا (134 جون2016ء

تھا اس ملک میں جہاں کوئی چھوٹی سی فائل بھی سفارش و رشوت کے بغیر آ کے نہیں جاتی وہاں حقدار كوحن كالمناجحه يدمكافات عمل كاجبنم كحواتا تقا كه هرغليظ كوشش اور سازش سے اوپر اک طافت ہے جو ہرتد بیروسازش کونا کام کرنے پر قادر۔ ان تصاور یا میرے وجود کے تلووں میں آخری اور میرا ساتوال چره، ساتوال مکرا جیسے آئينه تفااس آئين مين نه صرف ميري آج كل اور آنے والے برسول کی تمام کیفیات رقم تھیں بلکہ جاتے کیوں بار بار بیساتواں چمرہ میری بنی کا چره بناتها، جانے کول؟ ١٠٠٠ ١٠٠٠

اچھی کتابیں یڑھنے کی عادت ڈالیں ابن انشاء اوردوکي آخري کتاب .... خارگندم .... دنیا کول ہے .... آواره گردگ ذائری اين بطوط كنتا قب ش ..... مِلْتِ بوتو عِين كو جلين ..... محری محری محراسافر ..... خطانظامی کے .... اركىتى كاكركويي شى ..... رل وحق ..... آپ ڪياروا لاهور اكبيدمي چوک اور دوباز ارلامور فن: 3710797, 3710797

لايروابى سے كہا۔ ''کون ہے ہی؟'' وہ پھر بولی شرارتی کہجہ

'' ذراغور کریں نہ، ارہے بیآپ ہیں جب آپ بوڑ مے ضعیف ہو جائیں کے نہ تو بالکل ایے ہوں گے۔"

میں چونک گیا اور ممری بغور نظروں سے تصوريكود للحضالكار

''واقعی ہے تو میں تھا، میں شرمین کے سیے

کھرے مشاہرے پر جران رہ گیا اس نے میرے چرے پر کیے میرابر هایا ڈھونڈ لیا تھا۔" اورآج میں گویا خود کو دیکھر ہاتھا، میرا چہرہ ہاں میرے بڑھاہے کا چہرہ میرے آنے والے دنوں کا چرہ میرے سامنے دھرا تھا، آئینہ جیسے سات مکروں میں تقسیم ہو گیا تھا، میرا چہرہ الحکے ہیں برس بعد کیسا ہوگا؟ بیاسی اور نے ند پیجانا ہو مرشرمین اور میں تو اس بھید ہے آگاہ تھے۔ ساتوں رنگوں اور کیفیتوں میں بٹا میرا چرہ

میرے آنے والے دنوں کا چمرہ جووفت کی ساری كردآلودكي اور تحكن سميث كربوز ها بوكيا تها، مكر میں جانتا تھا بہجا نتا تھا، بہجان گیا تھا کہ بیآلودگی و غلاظت تو ہمیشہ ہے میری ذات کا حصرتھی ،اک چیرہ خیاثت آمیزمشکراہٹ لئے ہوا اک گھاک کسی دلال کا، اک چرے یہ باطن کا ساری آلود کی و سیای ، تیسرا چېره کسي اندرونی تکلیف کو ھکنوں سے اٹا اور چوتھا چیرہ کسی شاطر وعیار جو بساط بچھائے بیٹھا ہو۔

میں جوابھی ان تصاور میں اپنے وجود کے تؤف ہونے مکڑے ڈھونڈ رہا تھا ان میں غرق

مجھے پتہ چاا کہ اس کی تصاور اور تھیم نے يہلا انعام جيت ليا تھا اک سچا آرنشٺ جيت گيا

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



سولهوي شط كاخلاصه

کالج میں نومی کائکراؤشائزے ہے ہوتا ہے اور کہانی میں ایک نیا موڑ آتا ہے۔

شیل بر کی بنگلے پہ جانے کی خبر ہو گئل کی دیواروں کو ہلا دیتی ہے، نیل بر کااعتراف محبت صند یر
خان کوشکین فیصلے کی انتہا پہ لے جاتا ہے۔
صند برخان ، سر دار ہو کو وارنگ دیتا ہے، بیٹی کو سمجھالو، ورنداچھا تہیں ہوگا۔
نشرہ ولید کی '' فرمائش'' اور'' بدلاؤ'' پہ تشویش کا شکار ہے۔
اسامہ، ہیام کی امانت لے کر اس کے گھر پہنچتا ہے تو وہاں اس کا بے صداچھا استقبال ہوتا
ہے، اُدھرعشیہ کود مکھ کر اسامہ کے من کی مراد بر آئی ہے۔

میں بر، حمت کو ساتھ لے کر سرکاری بنگلے پہ اما مزیدے سے ملئے کو جاتی ہے، اہام فریدے،
میل بر کود کھے کر بر جمی کا اظہار کرتا ہے، لیکن جب اس کی نگاہ حمت پہ پڑتی ہے تو اس کے تاثر ات
بدل جاتے ہیں۔

ہیام کو اپنے گھر پہنے بہت ار جنٹ بھی وائے ہیں، سسٹر بیہ کے مشورے پہوہ اسامہ کی خد مات
حاصل کرتا ہے۔

ابآپآگے پڑھیئے

## MOSTANTA CONTROLLAND THE CONTR

#### wwwgalksociety.com

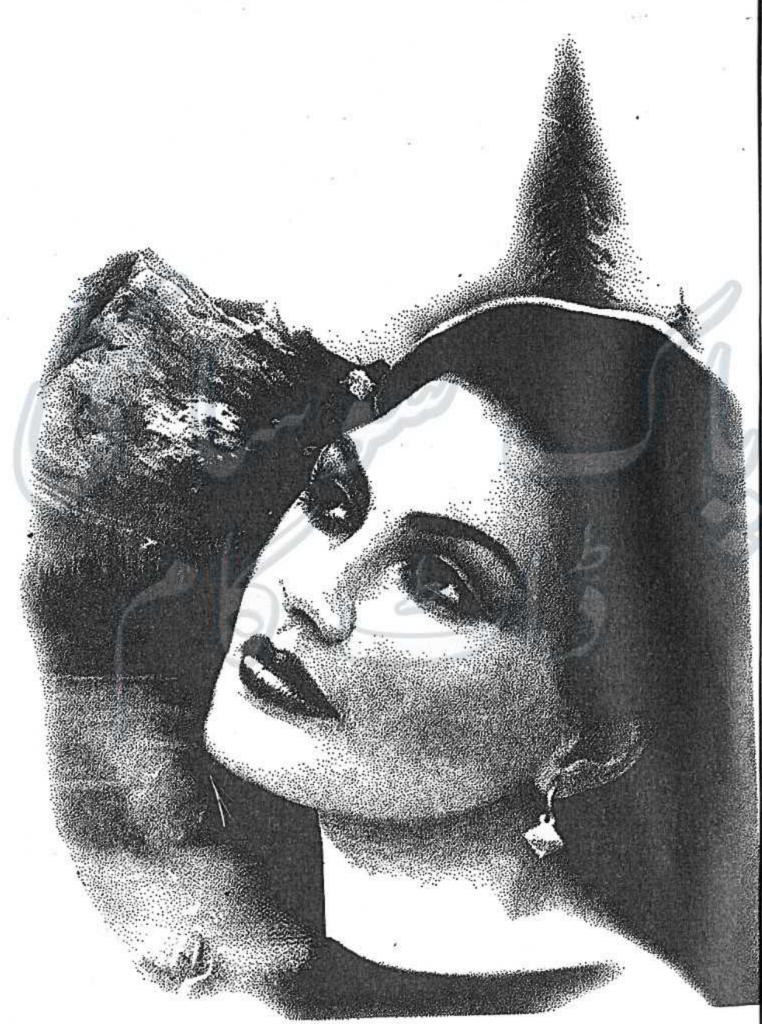

نومی کا اس اداسیوں کے شہر میں دل لگ کمیا تھا۔ امی بلاوجہ ہی اداس ہو کراہے بار ہار نون پر بلاوے جیجتی تھیں ، نومی کانی الحال لا ہور جانے کا کوئی موز تہیں تھا۔

ان دنوں اس میں ایسی تبدیلی آئی تھی کہ خواہ مخواہ کو'' آوارہ گردیوں'' سے بھی دور دور تھا اور خلاف توقع دل لگا كر بر ميدوى تيارى بيل من ربتا تها، جس كے پيچے بدى تفوى وجو بات تقيل -اگر زیادہ گرائی میں دیکھا جاتا تو اسے اپنی کلاس فیلوروی سے بدی چر تھی، کیونکہ روی شانزے کی قیورٹ اسٹوڈنٹ تھی، بہت لائق اور حاضر جواب تھی، اب رومی کے تمبر شانزے کی گڈ ب ہے کم کرنے کے لئے نومی صاحب دن رات رفے لگالگا کر پڑھ رہے تھے، تا کدرومی کو ہرا كروه شانزے كى تكاہ ميں اپنامقام بحال كر سكيے۔

کو کہ نوی نے بھی رومی کو جنایا نہیں تھا، لیکن اندر ہی اندر وہ رومی کو اپنا حریف سجھتا تھا، بلکہ ہرایک اس کا حریف اس نسبت سے تھا جے شانزے کی پندیدگی کا حصار میسر تھا، جانے کیوں سے جلن اس کے حصے میں آئی تھی ، اس کے محسوسات اور جذبات میں پیرکیسا طلاطم تھا جو ابھی تک عقل ہے باہر تھااورادھراسامہ کی ایک ہی دھمکی اسے چین لیے نہیں دیل تھی۔

" <u>مجھے</u> تبہارارزلٹ سوفیصد چاہیے۔"

حد تقی بھلا تو قعایت کی بیس پرسینٹ نہیں، پیاس نہیں، اکتھے سو فیصد، مرتا کیا نہ کرتا، اسے اسامه كى بات ماننا بى تھى ورند دوسرى صورت ميں واپس لا مور بجوا ديا جاتا، جو كمكن بى نہيں تھا، اب توبالكل بھی نہیں، اے يہيں رہنا تھا، ای مريس، ای شيريس، شانزے كے آس ياس كل جس کی نیپذیں حرام کرر کھی تھیں، آج وہ ازخوداس کی نیندیں اڑا چکی تھی،اس حال میں کہ قاتل کوخبر ہی مہیں تھی، وہ کے قبل کررہا ہے اور قبل ہونے والا بڑے شوق کے ساتھ نگا ہوں کے اثر سے قبل ہورہا

فرح کی کال نے ایک دم ہی احسان منزل والوں کو تھما ڈالا تھا۔ وه پاکستان آربی تھی، اس کا پاکستان آنا کچھا چنھے کی بات نہیں تھی، کیکن اتنی جلدی چکر لگانا کھے جیران کن تھا، اوپر نیچے والوں کو بلا کا تجسس تھا، فرح کیا ولید کی شادی کرنے آ رہی تھی، لیکن شادی کے اراد بے تو نہیں لگ رہے تھے، تا ہم جب وہ آگئی تو اچا تک ہی ایک دھا کہ ہو گیا ، فرح نے حقیقا شادی کی تاریخ رکھدی تھی۔

ادھرتائی پریشان تھیں کہسب انظام کیے ہول کے، جیزند بھی دیا تو کیش دینا پڑے گا، شادی پرخرچہ بھی ٹھیک تھاک ہوگا، ولید اکلونا تھا، فرح کے ار مان بھی اس حوالے سے بہت تھے، تائی تایا شکر تھے اور فرح کچھ بے نیاز اور پر اسرار بھی ، اسامہ دیامر تھا، اس نے سنا تو چیخ ہی اٹھا۔ '' بھیچو کو جلدی کیا ہے؟ جھیلی پہر سوں کیوں جمار ہی ہیں؟ پہلے تو پروگرام نہیں تھا، اب اچا تک کیا ہوا؟ ہم تو شادی کی پوزیش میں نہیں ہیں ابھی۔ "وہ بگر رہا تھا اور تائی پہلے سے بحری



بیقی تھی، پیٹ ہی پڑی "تو اور کیا، نه صلاح کی نه مشوره کیا اور جهاز پر بیشے کے آگئ حد ہے، ہماری کوئی تیاری ہی " نو چراپ تیاری شروع کریں، آخر شادی تو کرنا ہی ہے۔ "اسامہ کے کہنے پر تائی جزیر ہو تم اسے مجھاؤ، چھرسات ماہ تو انتظار کرے۔'' "رہے دیں، چھ ماہ بعد بھی تو کرنی ہے۔"اسامہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا، یعنی وہ اپنا ما سند میک اپ کرچکا تھا، تائی کوکوئی جواز نہیں بل رہا تھا، جے دُھال بنا گرشادی کولیٹ کردیتیں۔ م كب آؤ محى؟ تمهار بغيرتو كي نبيل موكا، ومال ذاكثر كى بهن كے فنگشنونمثات كم رہے ہو، اپنی بہن کا بھی تم نے بی کرنا ہے۔ " انہوں نے لگے ہاتھوں اسامہ کواس کی ذمہداری کا احساس دلایا تھا،ساتھ میکی جنادیا تھا کہسب کچھتھی نے کرنا ہے۔ " بھے جرے سب کھیں نے کرنا ہے، لین کھاتو تکلیف آپ کو بھی کرنا بڑے گا۔"اسامہ بھی وارخالی مبیں جانے دیتا تھا۔ "وه كيا؟" وه تحور ي جزيز بولي ميس " ظاہری بات ہے، پھیھوجہز تونہیں لیں گی، ندفرنیچر کا ٹرک بحروا کر دوئ ملکوا کیں گی اور ہم نے نشرہ کو خالی ہاتھ رخصیت نہیں کرنا ، کیڑا انا زبور گہنا تو ہوگا اور ساتھ کیش کا بندوبست بھی ر کھیں۔'' اسایہ نے تاتی کی آنکھیں کھول دی تھیں ، ان کو بڑا گہرا دھچکا لگا تھا، کھے بھر کے لئے تو وہ "اسامه!" انہوں نے گہرے صدے سے نکل کر یکارا۔ "د کھو بیاا ہم میں کیش دینے کی تو طاقت نہیں ہم خودسوچو بتہارے باپ کی تو الی آمدنی نہیں اور چیا تنہارا ہاتھ اٹھا لے گا، ہم کہاں ہے کریں گے؟" تاتی نے معا انداز بدل کراز لی تنوی کارونارویا تو اسامه مجمی مجر کمیا۔ ''عینی کا بھی تو کر ہی لینا تھا۔'' "ووتو میرے میکے والوں کا حمہیں پتا ہے، انہی کی مدد سے۔" تائی نے کمال مہارت سے بات سنجال تو اسامه نے خاصی نا کواری کا مظاہرہ کیا تھا۔ ودبس كرين امي جموتي تعريفين مت كياكرين الني ملي والوي كى مين أنيس جانتانيس ہوں، جگہ جگہ سے قرض اٹھا کر گزارہ کرتے ہیں، باتیں آپ ایک کرتی ہیں جیسے وہ کہیں کے لارڈ ہوں۔'' ''اب میرامنہ نہ کھلوا وَ اسامہ۔'' تائی شدید برا مان گئ تھیں۔



"تومنهآب كابندي كهال إامي" اسامه كواچنجا موا ''اچھا کوئی خاص ٹرک ہوگا آپ کے پاس ، بند منہ ہے گفتگو کرنے کا ، مجھے بھی بتا دیں ، میں بھی ٹرائی کروں گا۔'' اچھا بھلا سنجیدہ اسامیرایے مزاج اور جون میں لوٹ آیا تھا، وہی تانی کو زچ کرنے والے انداز ،جس سے وہ بہت چڑتی تھیں۔ "كام كى بات كراو، اسامه!" انبول نے زچ ہوكركما تھا۔ "اچھاتو بیکام کی بات نہیں تھی؟"اس نے بری معصومیت سے پوچھا تھا، تائی کا دل جا ہا اپنا سربی پیٹ لیں۔ "م كب آرب يو؟ '' آپ اتنے پیارے بلائیں گی تو ابھی آ جاؤں گا۔''اس نے بڑے دلارے کہا تھا۔ "تو آ جاؤ، میں تو بوی اداس تھی۔" انہوں نے لیج میں رفت بحر لی تھی، اسامہ کوعش آتے آتے رہ کیا تھا۔ "كياخرچخم إاى؟"اسامه في كرب ليج من استفساركيا-" كيون تم في كيون يو چها؟" وه تحوژ اگر بردا گئ تخيس ...
"ايسے بى ـ" اسامه سكرايا \_ " آب تب بى مجمع رب سے ادار موتى بين جب خرج مك مكا جاتا ہے۔" اسام بھى ازل كا كمينه تقا، تأتى كاخون كھول اٹھا، اس كى كمينگى پيتا ؤ كھا كررہ گئى تھيں، بدتميز بال كى كھال اتار ديتا '' میں اسنے بیٹے کوایسے نہیں یا د کرسکتی۔'' انہوں نے تھوڑ امسکا لگایا تھا، آخر اس کی سوتیلی ماں "رہے دیں ای المجھے خواہ مخواہ بارٹ افیک ہو جائے گا جیسے میں آپ کو جانتانہیں، بغیر مطلب کے نو آپ نے بھی اپنی امی کوجھی یا دنہیں کیا۔'' اس کا انداز صاف تپائے والا تھا، تا کی تو ناک تک بھر آئی تھیں۔ "بہت ہی کمینے ہوتم۔" آخر میں انہوں نے یہی تب کر جواب دینا تھا۔ '' وہ تو میں ہول۔'' اُس نے تشکیم کرلیا تھا۔ " پھرا جاؤ کمینے! نشرہ کی شادی کے انظامات شہی کوکرنے ہیں۔" انہوں نے جما کر کہا تھا۔ " میں ہیام کے ساتھ آ جاؤں گا۔" اسامہ نے انہیں تسلی دی تھی،اب وہ تھوڑ اسنجیدہ نظر آ رہا "اس کی بہن کی شادی ہوگئی کیا؟" تائی کوتھوڑ اتجس ہوا تھا۔ '' ماشاء الله سے کہا تھا۔ ‹ ُ کُنٹی بہنیں ہیں اس کی؟ '' وہی از لی ٹوہ لینے والی عادت\_ "چار-"اسامه نے بھی بتا دیا، پھرآ گے ان کے مزید سوال کرنے سے پہلے ہی بولا، جیسے ان كااداره بهانب چكامو مامنامه هنا (140) جون2016ء



www.palksociety.com

''حیار بہنیں ہیں اس کی، چاروں بڑی ہیں، وہ آخری نمبر پہ ہے، دو کی شادی ہو چکی ہے، ایک کی چھے ماہ تک کر دےگا۔'' ''احمال احمال علم نے انٹزیجر تفصیل نہیں جھے ''نے بھے جھنے سے نہ سے سے میں نہ سے معند سے نہ سے سے سے سے سے سے س

'''اچھا.....اچھا..... میں نے اتنی بھی تفصیل نہیں پوچھی۔''انہوں نے جھنجھلا کرفون بند کر دیا تھا جبکہ اسامہ دیر تک اکیلا ہیٹھا ہنستار ہا۔

وہ بڑے جوش وخروش کے ساتھ گھر میں داخل ہو کی تھی۔

اورا پنے پورش کی طرف آنے کی بجائے سیدھا شانزے کی طرف آگئ تھی، آج شانزے کا آف تھا، وہ گھر میں تھی اور چھٹی کوانجوائے کر رہی تھی، کوے کوآندھی وطوفان کی طرح آتے دیکھ کر چونک گئی تھی۔

" فنجريت إلى الحاكم كلواك كلوار مو"

یریت رہے ہوں ہوں ہے ہوار ہو۔ '' خیریت نہیں ہے۔'' وہ ہواس ہاختہ می شانزے کے قریب بیٹھ گئ تھی ، پھراس نے شانزے کا ہاتھ پکڑ کرا پنے مقام دل پیدرکھا تھا۔

'' ذرامحسون کرو، ہارٹ بیٹ اتنی تیز کیوں ہے؟'' اس کے انداز میں پہلے سا جوش وجذبہ موجودتھا، شانزے نے مشکوک نگاہوں سے اسے گھور کر دیکھا تھا۔

"محرمه! میں ہادت اسپیشلسٹ نہیں ہوں۔" اس کے جواب نے کو مے کا جوش تھوڑا ماند

"میں نے کب کہا ہم جیسی نالائق ڈاکٹر ہو بھی نہیں سکتی۔"اس نے ناک بھوں چڑھا لی تھی۔ "اچھا۔۔۔۔۔ بتاؤید لال ٹماٹری شکل کیوں بنالی ہے؟" شانزے نے اس کا تفصیلی جائزہ لیا

''بہت ہی غیر شاعرانہ تتم کی عورت ہوتم ، ریجھی تو کہہ سکتی ہو،الیں گلاب سی کیوں دکھائی دے رہی ہو؟'' کو مے نے اسے بری طرح سے جھڑ کا تھا۔

"او ..... ہو۔" شانزے اب کہ عن خیزی سے مسکر ائی تھی۔

''تو بیہ بات تھی۔'' وہ اسے چھیٹرنے گئی۔ ''کیا وہ آئس مین پھر دکھائی دے گیا؟''اب وہ تسلی سے پوچھر ہی تھی۔

" ہاں ….. باسسوہ آیا تھا، کو کہ پہلے جیسانہیں تھا۔'' وہ بتاتے بتاتے تھوڑ ارکی۔ "

" نہلے جیسانہیں تھا؟ مطلب بدل کیا؟" شانزے چوکی۔

''تبین یار'' کو مے جھنجھلائی۔

''جب وہ اینول ڈنر پر لاسٹ ٹائم آیا تھا، تو بہت اچھے طریقے سے ملاتھا، اس نے اپہیچ بھی کی تھی، اسٹوڈنٹس سے بات چیت بھی اور مجھ سے تو بہت خاص طریقے سے، لیکن اب وہ محض فارمیلٹی پوری کرنے آیا تھا، کچھڈ سٹرب لگ رہا تھا۔'' کو مے نے افسر دگی سے بتایا تھا۔ فارمیلٹی پوری کرنے آیا تھا، کچھڈ سٹرب لگ رہا تھا۔'' کو مے نے افسر دگی سے بتایا تھا۔ ''کیا پتا، کوئی پراہلم ہو۔'' شانزے نے سنجیدگی سے کہا تھا، پھر اس کا موڈ بدلنے کے لئے بولی۔

عامنات شنا (141) جون2016ء

و تمہارے کا کج والوں کو تو بس وہی چیف گیسٹ ملتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو تہیں "وه كالح كواتني تكرى اماؤنث دے كرجاتا ہے، بہت دولت والا بنده ہے-" كوم نے اسے تھورتے ہوئے بتایا تھا۔ " میں نے کب کہا، کسی اسکول کا چیڑای ہے۔" شانزے اسے تنگ کررہی تھی، کیونکہ وہ جانتی محى كدكالج مين أيك دوسال مصلسل انوائث كي جانے والے چيف كيت كے لئے كوے کے اندر بوے فرم کرم جذبات پنے دہے ہیں۔ "ویسے بندہ کمال کا ہے۔" آب وہ کو مے کا موبائل دیکھر ہی تھی،جس میں فنکشن کے حوالے سے تصویری محفوظ میں، شانزے بہت متاثر نظر آئی تھی۔ ''موصوف خاصم خرور لگتے ہیں۔''اس نے تبحرے سے نوازا تھا۔ " خاصے بیں، بہت مغرور " کومنے نے مسکرا کر بتایا تھا۔ "الی اکر والا بنده مارے ساتھ کیے چلے گا کو ہے؟" شانزے نے مجھ در بعد بوی بجیدگی ہے کہا تھاوہ اس کے جذبات کے تناظر میں کہ رہی تھی۔ و کیا بتا، وہ بدل جائے۔ "اس نے بوی معصومیت سے خود کو سلی دی تھی۔ '' بیمکن تونہیں لگتا۔'' شانزے اپنے تجربے کی روشی میں اہے سمجھار ہی تھی۔ ''لین میرے ساتھ وہ ایبانہیں ہے۔''اس نے شدت سے فی کی "نەكال يەنەملاقات مىس-" "ملاقات؟"شانزب بورى جان سے چونک كئى كى "اوف .....وہیں کانچ میں نا، جھ سے تو بہت اجھ طریقے سے بات کرتا ہے۔" کومے نے مسكراتي نظرول ہےاہے ديکھتے ہوئے بتايا تھا۔ " پتائمیں کومے! مجھے کیوں ڈرلگتا ہے۔" شانزے کا انداز عجیب تھا، کومے کی مسکراہٹ سمٹ "أبتم جھے ڈراؤنا۔" "میرا مقصد بیر میں، بس وہ عجیب سا بندہ ہے، سرد اور برف سا، وہ ہم سے بہت مختلف ہے؟" شانزے کو سمجھ مہیں آ رہی تھی، اے مس طرح سے سمجھائے، یاروکے یا چراس راہ پہ چلنے ہے تاخ کرے۔ " مختلف تو ہے جمعی تو اچھا لگتا ہے۔" کو سے ایک نے جہان کی آباد کاری میں مگن تھی، وہ الیی نزا کتوں سے پرے بھی، وہ اس راہ کی تلخیوں سے دور تھی۔ "اجھا بتاؤنا، موصوف کانام کیاہے؟" شانزے نے بات کوبدل دیا۔ '' بتایا تو تھا، پھر بھول گیا۔'' کو ہے تھوڑ اخفا ہوگئ۔ "ا تنامشكل نام ب، بعول توجائے گاء "شامزے نے اپنا كان تھجايا تھا۔ ''اب نہ بھولنا، پھر بتاؤں گی ہیں، وہ صندر خان ہے۔'' کومے ایک جذب کے ساتھ کہ

ربی تھی، جبکہ اندر آتی پلوشہ کے سر پہ جیسے پہاڑ آن گرا تھا، وہ کس پھر کی طرح ساکت اور بے جان ہو چکی تھیں۔

**ተ** 

بہن کورخصت کرنے کے بعد ایک فطری سی خاموثی اور ادای تو تھی جس کے حصار میں ہیام نظر آرہا تھا، لیکن اس اداس کے پیچھے ہلکی سی پریشانی بھی دکھائی دین تھی، ایک ان دیکھا سا اضطراب تھا جو ہیام سے چھپائے نہیں جھپ رہا تھا۔

رات کی تاریکی میں چٹانوں کے کہیں اوپر سے جہاں ایک خلاتھا، پھروں اور پانی کا ایک ملا جلا سلاب رواں تو دوں کی صورت میں سڑک پر بہتا چلا جا رہا تھا اور اس کا شور تھا، سڑک کے

دونول طرف چندرک اورجیبین بھی تھیں۔

روں مرک پر سے پھروں کا ایک سیلاب نیچے کہیں کھائی میں گر رہا تھا اور اس شور میں ہیام کا اسٹرک پر سے پھروں کا ایک سیلاب نیچے کہیں کھائی میں گر رہا تھا اور اس شور میں ہیام کا اضطراب کہیں واضح نہیں تھا پھر بھی محسوں ہوتا تھا، اس نے سیب کی گہری ہوتی شاخوں سے نگاہ ہٹا کر ریانگ سے نیچے جھکے ہیام کی طرف دیکھا تھا، وہ اب بھی مصطرب نظر آ رہا تھا اور اس کے چرے یہ سوچوں کا آیک تکلیف دہ جال تناہوا تھا۔

ہیام کو آخر کیا پر بیٹانی تھی؟ ایک اچھا دوست ہونے کے ناطے اسامہ کا بجس فطری تھا، جب
اس سے برداشت نہ ہوسکا تو وہ مہمان خانے سے نکل کر ہیام کے قریب آگیا، بالکونی کے اندر،
ریانگ کے پاس، جہاں ہیام اب بھی کم صم سا کھڑا تھا اور اس بارہ دری کو دیکھ رہا تھا، جو شاید بہت
دورتھی، بیال کے اندر، سردار بڑکے کل میں، یا وہ ان بالکونیوں پہ تگاہ جمائے کھڑا تھا، جو پرانے
پولوگراؤنڈ سے جھائلی تھیں، سفید محرابوں والی او تجی محارت، جس کی بالکونی میں بھی وہ کھڑا ہوتا تھا،
خوبصورت آنھوں والافرخزاد۔

ہام کی آنکھوں میں دھند تھلنے لگی،معاکسی کے زم ہاتھ کالس اسے چونکا گیا تھا، ہیام نے گردن تھماکر دیکھا، اس کے قریب اسامہ کھڑا تھا، ہیام نے نظر چراس کی تھی، شاید اپنا آپ اس

سے چھیانا جاہ رہا تھا، اسامہ نے حمر اسانس بحرا اور بولا۔

'' دل پہاگر کوئی ہو جو ہوتو اسے دل پرنہیں دھرے رکھتے ، ہٹا دیتے ہیں۔' ہیام اس کے زم الفاظ س کربھی چپ رہا، کچھ بولانہیں ، اسامہ کونظر لائق ہوا، کو یا معالمہ تبیم تھا۔

''کیا بات اکسی ہے، جس کو جھپانا مناسب ہے، تو میں اصرار مہیں کروں گا، تاہم تمہاری پریشانی مجھے ڈسٹرب کر رہی ہے۔'' مجھے دہر بعد اسامہ نے ملکے بھلکے کہتے میں کہا تھا، ہیام نے نفی میں ہولے سے سر ہلایا،اس کے ہوئٹ جینیچے ہوئے تھے، جیسے وہ بولنانہیں چاہتا تھا۔

'' میں پریشان ہوں بھی اور نہیں بھی 'بجیب می دو کیفیتوں میں پھنسا ہوا ہوں۔'' کچھ دیر بعد ہیام کی دھیمی می آواز ابھری تھی ، جیسے بہت سوچ سوچ کر بول رہا ہو، اسامہ قدرے چونکا، اتنے چونچال سے ہیام پہر ہے تبجیدگی سوٹ بھی نہیں کررہی تھی ، اسامہ کواندرونی تظرفھا، جانے کس معالمے نے ہیام کواتنا ڈسٹر ب کررکھا تھا۔

""دا اخرمسلدكيا ب بيام!" اسامدن ملائمت ساستفساركيا تها، بيام كى كافي ى آكھوں

مامنامه هنا (143 جون2016ء

میں کی بھرگئی۔ '' باپت ایسی نہیں ، جسے بیان کرسکوں ، کیکن کہہ دینا ضروری ہے، سمجھنہیں یا رہا، خوشی کا اظہار

ہا ہے ہیں ہیں ہیں ہوں ہوں ہیں جہدی سروری ہے ، بھیں پارہ ہوں وہ اسبار کروں ، یاغم سے سوگ کا اعلان کروں۔'' وہ بے ربط سابول رہا تھا،اسامہ نے اس کے کندھے پہ

باتھ رکھا، اب کہوہ پہلے سے بھی زیادہ سجیدہ تھا۔

ا برام! ابتم بجھے اور بھی پریٹان کررہے ہو۔ 'اسامہ مضطرب سا ہوگیا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ہمیام کو پہلے کی چل رہا تھا کہ ہمیام کو بہلے کی طرح ہشاش دیشاش دیکھنے کا خواہش مندتھا۔

"اسامد!" وہ لحد بحرے لئے اس کی طرف مڑا تھا۔

"میں واقعی ہی پریشان ہوں۔"

''جانتا ہوں اور پریشانی کے سبب کو جانے کے لئے اور بھی متفکر ہوں، کیاتم مجھ پہ بھروسہ نہیں کرتے؟ کیا میں تمہاری پریشانی کی تشہیر کروں گا؟'' اسامہ نے نرم الفاظ میں اس کا حوصلہ بڑھایا تو ہیام قدرے بے چین ہوگیا تھا۔

" بجھے تم پہ خود سے بھی زیادہ بھروسہ ہے، ایسے الفاظ نہ بولو۔" بیام نے صاف دل سے کہا

''بس اپنی ہی دھول اڑانے سے ڈرتا ہوں۔'' اس کی آنکھوں میں اڈیت کی لہری پھیلی۔ ''مسئلہ بہت مبیمر ہے کیا؟'' اسامہ مشکر ہوا۔

''شاید بہت زیادہ، کیکن تم نے دیکھانہیں؟ مورے کس قدر مطمئن اور خوش ہیں۔'' ہیام نے رصی آواز میں جنلایا، اسامہ مورے کی خوشی کا پس منظر نہیں جانتا تھا، اس لئے چپ چاپ اسے دیکھتار ما۔

نہیں۔' ہیام اضطراب کو دہاتا ہے ربط سابو لے جارہاتھا۔ ''اور مورے خوش ہیں، انہیں اللہ کا انصاف زمین پہاتر انظر آیا، لیکن میں خوش نہیں ہوں، میرا دل خوش نہیں ہے۔'' وہ بڑی اذبیت میں تھا، اس کی سرخ آنکھیں بلاکی رنجیدہ تھیں، گہرے م میں ڈوئی ہوئی تھیں، اسامہ کے دل کو پچھ ہوا، آخر اس کے دوست کے ساتھ راتوں رات کیا معاملہ ہوا تھا؟ ہیام کوآخر کیا ہوا تھا؟ اسے کون کی تھیں گئی تھی؟

''ہیام! آخر کیا ہوا ہے؟''اسامہ اب اس سے زیادہ صبر نہیں کرسکتا تھا، وہ گھبرااٹھا تھا، ہیام کے اضطراب نے اسے بھی مضطرب کر دیا تھا۔

'''جہیں نہیں بیا؟ علاقے میں دھواں اڑر ہاہے۔'' وہ اڑے اڑے حواسوں کے ساتھ اسامہ

ک طرف دیکی رہاتھا، اسامہ لب بھینج کراہے دیکھٹارہ گیا، ہیام کیا کہنا چاہتا تھا؟ ''سردار بٹوکی بٹی کسی سرکاری ملازم کے ساتھ بھاگ گئی ہے، جانے پکڑی گئی یانہیں، بات اندر دنی ہے، کچھ پتانہیں چل رہا، دیکھو، اگر مل گئی تو بچے گینہیں، ماری جائے گی اور سردار کا حال دیکھو، غیرت کے مارے بے حال ہے اور صندر برخان کے پالتو اسے کتوں کی طرح ڈھونڈ رہے



ہیں۔ " ہیام کی سرخ آ تھوں میں لہو بھر رہا تھا اور اسامہ اتنا جیران تھا کہ بول ہی نہ سکا، بھلا سردار بو کی بیٹی کے بھا گئے کا ہیام کو کیوں صدمہ تھا؟ آخروہ اس کی کیالگتی تھی؟ بدیوں اس قدر مرال تها؟ اسامه كي ذبن من الشخ سوال تصكه خداكي پناه اور جيام جواب دين كي پوزيش مي تها؟ "تم كيول اتنے ڈسٹرب ہو؟ تمہارا ان لوگوں سے كيالعلق؟" اسامہ نے نرمی ہے اسے · · تعلق تو بنتاً ہے نا تعلق ٹو ٹنا تو نہیں ، چاہے ہے بینہ ملیں۔ ' وہ نفی میں سر ہلا تا اب بھنچے بول ر ہا تھا، اسامہ کووہ اسے حواسوں میں میں لگ رہا تھا۔

"ممرے دل کو بوی تکلیف ہے جانے کیوں؟ وہ تو مرے گی ہی، صیدر خان اسے نہیں چھوڑے گا، کیلن وہ سرکاری ملازم، وہ تو بالکل مہیں بچے گا، اسے کیا ضرورت تھی آگ میں کودنے ك؟ " بهام نے بھنچ كہے ميں كها، اسامدا سے اب بھى الجمى الجمى الجمى نظروں سے د كيور ما تھا، جيسے اس کی باتوں کو تجھنا چاہتا ہو۔

" تہاراان سے کیاتعلق ہے؟"اسامداس کے قریب آگیا تھا،اس نے ہیام کے کندھے پر

زی سے ہاتھ رکھا، وہ بہت اپنائیت سے پوچھرہا تھا۔

" كياتمهين با؟" بيام نے جرت سے اسامه كى طرف ديكها تھا۔

''نہیں۔''اسامہ نے نفی میں سر ہلایا۔ ''نیل پر کبیر میری ۔۔۔۔'' ہیام آنگھیں تھے کے برسی اذبت کے پیاتھ کہدر ہا تھا، بھی مورے ک یجے ہے پاٹ دار آواز سنائی دی تھی، وہ پہنتو میں میام کو پچھے کہ رہی تھیں، اسامہ پہنتو سے نابلد ہوتا توشايد بھی نہ محتا مورے او کی آواز میں چلا چلا کر کہدرہی تھیں۔

" نیل پر کبیر تنہاری کچھ بیں گئی، اس عم سے نکل آؤ ہیام، سردار بو اپنے ہاتھوں سے کیے گناہوں کی سزایا رہاہے، ورجا کافل عام کرنے والا ، آج بل صراط یہ کھڑا ہے، جاؤ اور جا کراہے میرا سندیسہ پہنچاؤ، ددھا کوئل کیا تھا، اب نیل پر کوئل کرکے دکھاؤ۔'' ینچے ہے اب بھی مسلسل آوازیں آ رہی تھیں اور ہیام کے ساتھ ساتھ اسامہ بھی جیران کھڑا تھیا، وہ اس کہانی کوہیں سمجھتا تھا، وہ اس کہانی کے کرداروں کو بھی نہیں سمجھتا تھا،لیکن اسے قطعاً خرنہیں تھی کہوہ اس کہانی کا حصہ بنے والاتقا\_

**ተ** 

الكل منع بجنى بجني ى تقى ـ وہ بڑی دیر تک تسل مندی سے پڑار ہا، آج اسے واپس جانا تھا،لیکن طبیعت پہ بجیب سستی سوارتھی۔

وہ بہت دیر تک ہیام کے رویئے کوسوچتا رہا،عمکیہ کی شادی کے خوشگوار اختام کے ساتھ ان کے تحریل عجیب ی پاسیت نے ڈیرہ ڈال لیا تھا۔

عشيه كےعلاوہ مجمی الجھے الجھے اور پریشان تھے۔

آج سنح اس کا ناشته عروفه کی بجائے عشیہ اٹھا کرلائی تو اسامہ کی ساری سنتی ہوا ہوگئی تھی، وہ

ماهنام هنا (145) جون2016

ایک دم بسر سے اٹھ کرسیدھا ہو گیا تھا، چہرے یہ ہے بچھے بچھے تاثرات میں تاز کی بحر کئی تھی عشيه بوے مود ميں اندر آئی تھی، تيوري په آيك دو تيکھے بل بوے تھے، جس كامطلب تھا، مطلع ابر آلود ہے، شاید عروف یا مورے سے لڑائی ہوئی تھی۔

اسامدات دنوں میں بیتو جان ہی گیا تھا کہ عشبہ کے ساتھ مورے اور عروف کی نہیں بنتی ،اس وفت بھی عشیہ نے آف موڈ کے ساتھ فریے ٹیبل یہ پنی تو اچا تک اسامہ کونشرہ یاد آ گئی تھی، وہ بھی ہیام کے سامنے اس انداز میں ٹریے پختی تھی جب بھی اسے تاتی پیغصہ آیا ہوتا ،نشرہ کا انداز سوچ کر اسے الی آ محی کھی ،اسے مسکرا تا دیکھ کرعشیہ کا موڈ مکڑ گیا۔

"میں نے لطیفہ سنایا ہے کیا؟"

" تنهارا ایباسینس آف بیومر، لطیفے تنهیں چھوکر بھی نہ گزریں۔" اسامہ نے ہنسی دبا کراسے چھیٹرا تھا،عشیہ نے اسے گھور کر دیکھا

ہ، سیہ ہے ، ہے حور کر دیکھا۔ ''ہمارامیرا قبوں کے خاندان سے تعلق نہیں۔'' اس کا انداز طنزیہ تھا۔ ودمیں نے بیکب کہا، تمہارے مندہے تو محولیاں اور بارود لکاتا ہے، تمہاراتعلق تو کسی جنگجو خاندان سے ہے۔"اسامہ کی وضاحت پہ عشیہ کے چہرے پیالیک سامیسا آگیا تھا۔ " تم نے تھیک کیا، کاش ہم اس خاندان سے نہ ہوتے۔" وہ زیر لب بر برائی تھی، اس کے چرے پی پھیلی یاسیت دیکھ کراسامہ نے بات ہی بدل دی۔ " پھرے پی بات کا سے اسلامات کی اسامہ سے بات ہی بدل دی۔ بیادای کاشفل کرلینا۔"اسامیرے کہنے پاچا تک عشیہ چونک گی تھی۔ تم جارے ہو کہیں؟"اس کی آتھوں میں ہراس سا بحر گیا۔

'' تو جناب!مہمان دو چاردن کا ہوتا ہے،عمر بجر کانہیں۔'' وہ ملکے پھلکے کہے میں بولا تھا،عشیہ

كامنداز حميار " ہارامہمان ایسانہیں ہوتا۔" اس نے بےساختہ فی میں سر ہلایا۔ "لو پرکیا ہوتا ہے؟"اسامہ نے دلچیل کے ساتھ اس کے بچھے بچے تاثرات دیکھے تھے۔ ''عربحر کا ہوتا ہے۔'' اس نے دھیمی آواز میں بتایا تھا، اسامہ کھے بھرکے لئے بول ہی نہ سکا، ایک دم خاموش ہو گیا تھا اور پھر دونوں کے درمیان خاموشی بولتی رہی، بہت دیر تک بولتی رہے، لفظ بنتے اور بکڑتے رہے، احساسات ہو گئے رہے، دونوں کی دھڑ کنوں کا ردھم ایک ہی تھا اور قدرت نے بوے انو کھے انداز میں ایک دوسرے کے مقابل لا کھڑا کیا تھا، بیقدرت کا انعام نہیں تو اور کیا

" توسمجے او، میں تمہارے دل کا مہمان ہوں اور عمر بھر تھر نے کے لئے آیا ہوں۔ "اسامہ نے اے ایک خوشگوار اظہار کی ڈور میں با نبرے دیا تھا، عشیہ نے بے بھنی بھری نگاہوں سے اسامہ کی طرف دیکھا،اس کی آمکھوں میں ہلکی سی نمی نمودار ہوئی تھی، جیسے اسے یقین نہ آیا ہو۔ '' میں اے کیا سمجھوں اسامہ!'' وہ جیسے دو بل میں ہی امر ہوگئی تھی، فنا ہو گئی تھی، بھی بھی وفت ایسے مقام پہمی لے آتا ہے، جب لفظ معتبر ہو جاتے ہیں اور اظہار کی ضرورت بھی نہیں رمتی۔

ماسام، حيثاً (146) جون2016ء

''ایک وعدہ۔''اسامہ دلفر بی سے مسکرایا تھا،عشیہ کی آنکھوں میں ستارے بھر گے تھے،اسے گان بی نہیں تھا،فن گندھارا کی تلاش میں نکلا بی قرید قرید قرید کو متا مسافراس کے دل کو آباد کر دےگا، دل کا مہمان بن جائے گا،عشیہ ستاروں تی چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی،اسے پہلی نگاہ کی محبت یہ جیسے یقین آگیا تھا۔

**ተ** 

بیال پدرات سمایی اور بیرات خونی رات کی طرح تھی، خون آشام بلاکی طرح تھی، ماہ و انجم تک پردوں میں چھپا تھا، ہرطرف شب تاریکی کاراج تھا، ایسی شب تاریکی جو بنومحل پر برتھیبی کی طرح جھکی ہوئی تھی، ایسی شب تاریکی جو نیل برگی زندگی کو ڈینے کے قریب تھی، یوں لگتا تھا، ان مشرق سے کوئی نور کی کرن اب طلوع نہیں ہوگی، کیونکہ نیل برگی ذات ایک ایسے تاریک گڑھے میں مقید کر دی گئی تھی، بیرخوفٹاک سما جیل نما کم رہ تھا، جس کے چاروں طرف کوئی روزن کوئی دوزن کوئی در دی جہیں تھا اور وہ ابھی تک بیرجانے سے قاصرتھی کہ اسے بہاں قید کرکے لانے والا کون ہے؟ اور وہ کس طرح واپیں اس زندان میں قید ہونے کے لئے پکڑی گئی تھی؟

آج دوسری رات بھی اے اس تہد خانے میں اور وہ اپنا تمام تر احتجاج ، چیخ و پکار ، آہ و فغال کے بعد بالکل ہے بس ہوگئ تھی ، اسے انداز ہ ہو چکا تھا ، اس زندان سے اس کی آواز کہیں ہا ہر نہیں جائے گی اور نہ کوئی اسے پہاں ہے نکالنے آئے گا ، کیکن وہ ہمت ہار نانہیں چا ہتی تھی۔

ایک مرتبہ پھراس نے او کی آواز میں چلانا اور رونا شروع کر دیا تھا، وَہ پچھلے دو دن ہے یہی ایک کام دل جمعی سے کر رہی تھی، لیکن اس کی فریاد تک کوئی نہیں پہنچ رہا تھا، نیل ہر کو بی جاناں اور صند ریر خان سے کوئی امید نہیں تھی، لیکن اس کے بابا؟ ہاں بابا تو تھے نا، جو اسے بچا لیتے؟ اس زنداں سے نکال لیتے، آخراس کا جرم کیا تھا؟

وہ ان جنگی سرداروں کے چنگل سے نکل کرایک آزاداورخود مختار زندگی کے لئے اس گھر سے بھاگی تھی، اسے ان رواجوں اور رسومات کے ساتھ یہاں نہیں رہنا تھا۔

وہ آزاد ملک کی پرور دہ تھی، وہ ختیوں اور پابندیوں میں نہیں رہ سکتی تھی، لیکن اس بات کی سمجھ صند برخان کونہیں آتی تھی، اس کے سر پہنون سوار تھا اور وہ اسے گھر سے بھا گئے کے جرم میں جرگہ بلوا کرمیز ادلوانا چاہتا تھاوہ اسے جان سے مار دینا چاہتا تھا۔

کچھ در بعد ہی گھر کی ایک ملازمہ کھانا دینے کے لئے آئی تو نیل ہر کو حمت کا پیغام پہنچا گئ تھی، اس پیغام کو پڑھ کرنیل ہر کے حواس جاتے رہے تھے، خوف سے اسے ہرا حساس سے برگانہ کر دیا تھا، بیر حمت کا پیغام نہیں تھا، اس کے لئے موت کا پروانہ تھا، نیل ہر پہلی مرتبہ اپنے اس انتہائی اقدام پہ خوف و ہراس کا شکار ہوئی تھی، اس کے ہاتھ بیں ابھی تک حمت کا بھیجار قدار زرہا تھا۔

'' بجھے نہیں بتا ہتم کیسے یہاں واپس آگئی ہمہیں نہیں خبر نیل براب تمہارا کیاانجام ہوگا،صندر خان جرگہ بلوار ہاہے، آج رات یا کل سور کو تہمیں خاندانی رسومات کی بنا یہ گھر سے رات کی تاریکی میں بھاگنے کے جرم میں مار دیا جائے گا، اگر جان بچانے کی آخری کوشش کر سکتی ہوتو کرلو، یہاں سے نکل لونیل بر۔' وہ اس رقعے کو پڑھ کراد نجی آواز میں رونے لگی تھی، وہ اس جیل سے کہاں نکل

مامنامه هنا (147) جون2016ء

سکتی تھی، اگر ایس بخت آ در ہوتی تو سردار ہو کی بیٹی ہی نہ ہوتی، اگر اتنے اچھے نصیب ہوتے تو صند ریر خان کے بندوں کے ہاتھوں پکڑی کیسے جاتی؟ وہ کئی گھنٹے ہوش و ہواس سے بیگانہ روتی رہی۔

ا سے بھول گیا کہ کسی امام فریدے سے محبت بھی تھی، اس محبت کے بلند و با نگ دعو ہے بھی تھے، اسے سب پچھے بھول گیا تھا، یا دتھا تو صرف اس قدر، کہ موت چند قدم کے فاصلے پہنچی اور آج کے بعد اس کی زندگی کا چراغ گلے ہوجانا تھا، اسے دنیا سے چلے جانا تھا۔

وہ خوف کے مارے کا پینے گئی، اس پے رعشہ طاری ہور ہا تھا، پھر تہہ خانے میں اندھیرا ہو گیا، شاید بتی چلی گئی تھی، وہ بابا بابا چلاتی رہی، او کچی آ داز میں چینی رہی، دہاڑیں مار مار کے روتی رہی۔ اسے خبر تہیں تھی، صند ریے خان اسے کس جرم میں قل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، وہ تو صند رہے خان کی پابندیوں اور دھمکیوں سے تنگ آ کررات کی تاریکی میں بڑمخل سے فرار ہوئی تھی، اسے پانہیں تھا، اس کے نگران کتنے سخت تھے اور کتنے چوکنا تھے، پیتہ ہلی بھی تو الرث ہوجاتے، پھر کیے ٹیل پر کے مفرور ہونے یہ انجان رہ سکتے تھے؟

نیل بر کو پہا یقین تھا، جہا ندار نے اسے بکڑوایا ہے، کیونکہ جس وقت نیل ہر کبیر رات کی اس کی بیل بر کبیر رات کی ار کی بیل بنوکل چیوڑرہی تھی، تب ہارہ دری کے قد پچوں پہکوئی پرسکون سا کھڑا تھا اور نیل ہر کبیر کو دیوار پھلا نگتے سکون سے دیکھ رہا تھا، لیکن اس نے گارڈ زاور چوکیداروں کوسکنل دے کرالرث کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، جہا ندار نے ایسا کیوں کیا تھا؟ تہدھانے کے اس تاریک کمرے میں اپنی قسمت پہلند آواز میں رونی نیل ہر کو تب خیال نہیں آیا تھا، اسے اب خیال آرہا تھا، اس وقت بھلا کیا ہوا تھا؟ نیل ہر کی آنکھوں میں کوئی ٹوٹے تھی بھرتے رہے۔

\*\*

اوراس نے فیصلہ کرلیا تھا، اسے یہال نہیں رہنا، وہ یہاں سے نکل جائے گی، ہمیشہ کے لئے بہت دور چلی جائے گی اور بھی واپس نہیں آئے گی، اسے اپنے بابا کے دلیں سے بہت دور چلے جانا تھا، بیہ وحشیوں کا نگر تھا، جہاں انسانوں کی کوئی قیمت نہیں تھی، انسانیت کی کوئی قدر نہیں اور محبت کا کوئی مول نہیں تھا، یہاں یہ سمارے جذبوں کوڑیوں کے بھاؤ بکتے تھے، نیل بر کو یہال نہیں رہنا تھا، فیصلہ تو اسی رات ہو گیا تھا۔

جب صندیر خان نے اپنی عدالت سجائی تھی اور نیل ہریہ فرد جرم عائد کیا تھا، اسے گھر سے نکلنے یہ بابندی لگائی تھی اور اسے ہو تھے ل میں قید کرنے کا تھم دیا تھا۔

پہید ایک ٹریلر تھا کہ نیل برگھرہے ہا ہرنہ نکل سکے، امام فریدے سے نہل سکے اور صند برخان جلد از جلد اس کی زندگی کا فیصلہ سنا کر اسے اپنے گھر ، جائیدا داور خاندان سے بے دخل کرنے کا ارا دہ رکھتا تھا، نیل براس گھرسے نکلنے کا بیانتہائی قدم شاید نہ اٹھاتی ، لیکن جعہ کی شام اسے اڑتی اڑتی ایک خبرنے حواس باختہ کر دیا تھا۔

'' نیل بر کا نکاح ہے، شین قبیلے کے سر دار خنک خان کے ساتھ۔'' بی خبر نہیں ایک دھا کہ تھا، جس نے سنا کلیجہ بکڑ لیا ، خنک خان سر دار بنو کی عمر کا آ دمی تھا اور اسے نیل بر کبیر کے لئے چنا گیا



تھا، اس نیل برکبیر کے لئے جومغرب کی پیداوار تھی، ساری عمر آزاد فضاؤں کی باس رہی اور باپ ك علاق بي آنے ك شوق بيس سولى په جرماني كئي-جت توغم و غصے اور اذبیت کے مارے کم صم رہ گئی تھی، لیکن سباخانہ نے لا کھ نیل بر کو ناپہند كرنے كے باوجوداحتياج ضروركيا تھا۔ "صندىر خان! پاگل ہو چكا ہے، وہ نیل بركوس گناہ كى سزا دیے گا؟ وہ اتناظلم كيوں كرے گا؟"سباخاند كے چلاتے يہ في جاناب نے ايك سردة وليوں سے برآ مرك مى '' محبت جرم ہے، لیکن الی ظالم سزانہ دیں، ٹیل بر کوواپس بھیج دیں، کم از کم وہ اپنی من پیند زندگی تو گزار سکے، اسے خنک خان سے بیاہ کر زندہ در گورمت کریں، اس کا گناہ براسی، اس سرکاری آفیسر سے مت بیا ہیں ،لیکن اسے واپس جیجنے کی تیاری کروا دیں، پلیز بی جاناں ،ابیا میت كرين، آخرصنديرخان كيرادب رمايجي" وهسباخانه هي جود كي كي چوٺ يه بات كرسكتي هي اور نیل برکونا پسند کرنے کے باوجود نہیں جا ہی تھی کہ پرانی روایات کو دہرا کران کی زند کیوں کوایک مرتبہ پھر جاید کر دیا جائے ، حمت نے روئی روئی آتھوں سے اس منظر کو دیکھا، وہ یہ ڈ نکا بجتا کب ہے تن رہی تی۔ صندریان نے نیل بری خودسری پر بہی سرا تجویز کی تھی اسے راتوں رات بیاہ کر بوخل سے نکال دیا جانا تھااور عجیب بات ریھی کہ سردار ہو شدید ہے بس تھا۔ '' وہ سزانہیں دے رہاسیا خانہ، وہ وُدھا کا انتقام لے رہاہے۔'' بی جاناں نے آٹکھیں بند کر لی تقیس،اس کئے کیوہ سارے گیناہ آٹکھوں کی پتلیوں پیا پناعکس چھوڑ رہے تھے، جوان کے ہاتھوں مرزد ہوئے تھے، وہ گناہ جو پیچا کرتے پھرلیک لیک کرآرے تھے۔ '' وہ رکے گانہیں ، وہ ایباً ضرور کرے گا۔'' تی جاناں کی بے جان سی آواز سنائی دی تھی۔ شام تک بو محل میں پراسرار تیاریاں ہونے لکیں، باہر دیکیں پکنے لکیں،مہمان نہ ہونے کے برابر تھے، گھر پیموت کا ساسناٹا جھایا تھااور کس نے تب ہی حمت کا پیغام نیل بر کو پہنچا دیا۔ "خود کو بچانا جا ہتی ہوتو آخری فیصلہ کرلونیل بر، پرتمہاری میت پہ پھول چڑھانے آرہے میں۔" نیل بر کے دل کو منتظے لگ کئے تھے،اسے اپنے نکاح کی خبر کی تو چران رہ گئے۔ ایسائس طرح سے ممکن تھا، بھلانیل بر کے ساتھ کوئی زبردئی کرسکتا تھا؟ بابا کہاں تھے؟ وہ در اروں سے تکریں مارتی چلارہی تھی ،اس کے ماس کوئی فون نہیں تھا اور باہر کی دنیا کے ساتھ کوئی شن نہیں تھا، گھبرائی گھبرائی میں حت کود مکھ کرسدا کی پراعتا دنیل پر پھوٹ پھوٹ کررودی تھی۔ اليمير بيرساته كيا مور ما بحت! ميس مرجاؤن كي مرايبانبيس مونے دوں كي-"وه او كي تم کچھ بھی نہیں کرسکوگی ،تمہارے دعوؤں کی دیواریں بہت کچی ہیں۔" حت نے بھرائی آواز میں کہا تھا۔

'' میں کیا کروں نیل براحمہیں قربان ہوتے نہیں دیکھ سکتی، میرا دل ودھاکے بعداس صدمے ' کوسہار نہیں پائے گا۔''حمت بے آواز رونے لگی۔



تم نے ایس جلد بازی کیوں دکھائی؟ صندر خان کے سامنے امام کا نام لینا کیا ضروری تھا؟''اب وہ اسے چھڑک رہی تھی ،غصہ کر رہی تھی ،اس کی علطی کا احساس دلا رہی تھی۔ "اب جو ہو گیا، کوٹ نہیں سکے گا۔" نیل برنے کرب ہے آتکھیں میچیں، وہ اس دوراہے پہ ا کیلی ہی کھڑی تھی اور کیسی نا کام سی عاشق تھی ، دوسرا فریق تو قطعی طوریدانجان تھا، اسے خبر ہی تہیں تھی،اس پہکیا گزری؟ نیل بر پہکیا گزری؟ وہ کیسی برقسمت تھی،جس کے لئے جنگ اور ہی تھی،وہ اس كاشاير طلب كاربي مبين تفا

"اب میں کیا کروں؟" وہ رور بی تھی۔

" کیا کروگی؟ اینے لئے عذاب تو خودخریدے ہیں۔" حمت بگڑنے لگی۔

"اب مجھے ہی کچھ کرنا ہے۔"اس کا انداز پرسوج تھا۔

"تم کیا کروگی؟" نیل پرنے گھبرا کے پوچھا۔

'' میں آمام سے رابطہ کرتی ہوں ، وہ میری مدوضر ور کرے گا اور تم بیرچار دن کی بیک طرفیہ محبت کوخدا کے واسطے بھول جاؤ، میں اس کی منت کرتی ہوں،تم یہاں سے نکلو اور آ کے سے وہ مہیں پک کرے گا اور تمہیں اسلام آباد پہنچا دے گا، آگے تم ایمبیلی سے رابطہ کرلواور بہال سے چلی جاؤ، تمہاری زندگی کا بچنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ "حت نے اپنی اسکیم بتائی تو نیل برک

'وہ ہماری مد ذہیں کرے گا،میری تو بالکل بھی نہیں ،اس نے میرا فون سننا بھی چھوڑ دیا تھا۔''

نیل بر کو کچھ یا دآیا تھا۔

''ایام بیری بات نہیں ٹالے گا۔'' اس نے یفین سے کہا تھا اور اینے یفین پہ حت خود بھی حیران رہ گئی تھی، یہ یقین اسے کیوں تھا؟ وہ جیسے جیران رہ گئی، کیا پیدیقین امام کی ان نگاہوں کا بخشا ہوا تھا جس میں حت کے لئے بچھ خاص جذبوں کی لود کھائی دین تھی؟ فی الحال ان باتوں کوسو چنے کا ونت جیس تھا، حت اسے چھوٹی چھوٹی چیزیں سمجھار ہی تھی۔

''وہ صرف تمہاری مدد کرے گا، اسلام آباد تک، اس سے آگے تم کوخود اپنے لئے کوشش کرنی

'' کیکن وہ میر ہے لئے اپنی زندگی کومشکل میں کیوں ڈالے گا؟ وہ بھی نہیں مانے گا۔''نیل بر جلیجی آواز میں رونے

'' مجھے ایک کوشش تو کرنے دو،آ گے تمہاری قسمت۔''حت مجھے پر امنید تھی،نیل برنے سر ہلا دیا، وہ شدید خوّف کا شکارتھی، اچا تک اس کی زندگی میں عجیب وغریب موڑ آ گئے تھے،اس نے سوِّ جا بھی تہیں تھا، اس کے گمان میں بھی تہیں تھا کہ وہ بھی ایک دن اپنی خاندانی بھیا تک رسومات کی جینٹ چڑھ جائے گی۔

خانہ دل میں مجلتے خوف کو د با د ہا کرحمت نے اس پر جی کوشھی میں د بایا جس پہامام کا فون نمبر لکھا تھا اور چیکے سے پری گل کواشارہ کر کے پچھلے تحن میں آگئی، رات اس وفت بھی تاریک تھی اور



ایک خوف ان کے اردگرد چکرار ہا تھا،معاری کل نے اپنی اور حنی کے بنچے سے نھا ساموبائل نکال كرحت كى طرف برد هايا تقاءحت في موبائل جعيث كريرى كل كوسمجهايا "تم وہاں کھڑی رہو، جیسے بی کھنکے کی آواز آئی مجھے فور أاطلاع كرنا۔" حمت نے لرزتی آواز میں کہتے ہوئے تمبر ڈائل کیا اور نون ریسیو ہونے کا انظار کرنے گی، کچھ ہی در بعد امام کی آواز سِنائی دی تھی، حت کا دل پہلومیں دھڑ کے لگا، امام ہے پہلی مرتبہ نون پر بات کرنے کا تجربہ جانے كيها ثابت ہوتا؟ اسے اميد تو تھي كہ امام اس كى بات نہيں ٹالے گاليكن يُقين اتنام محكم نہيں تھا، امام کوکیا ضرورت بھی اپنی جان کواس کی خاطر جو تھم میں ڈالنے کی۔ پر بھی ایک امید کے تحت اس نے ہیلو کے بعد اپنا تعارف کروایا تو امام پہلے ہی لمح میں جیران اورخوش ہوا تھا۔ ''زیب نصیب! خاکسارکوکیے یادکیا؟''امام کا اِنداز بےساختہ پر جوش تھا، ایے نیل بری بیہ كزن ياديقى، جس كى شكل ايسے كومے سے كتى جلى لتى تھى إور جے ديكھ كرا بنائيت كا كهرااحساس موتا تفا، السيحمت كى آوازىن كرقلبي اورروحاني خوشى محسوس موئى تقى \_ '' میں حمت ہوں۔''اس نے دھیمی آواز میں بتایا۔ " بتانے کی ضرور ہے نہیں، میں پہچان چکا ہوں۔" امام نے خوشد لی کا مظاہرہ کیا۔ " بجھے یا در کھنے کاشکر ہیں۔" حمت بے ساختہ احسان مند ہوئی تھی، کیا وہ اتنی اہم تھی جے امام نے ذہن میں تحفوظ رکھا تھا، امام کادل جاہا، وہ ہر جستہ بیہ جواب دے۔ ''تم میرے ذہن سے ایک لیمے کے لئے بھی محوبیس ہوئی ۔''کیکن وہ بیہ کہنہیں سکا تھا، ایک جُجُك في اسےروك دياء كيا خرحت كواس كى بے تكلفى بيندنداتى؟ "ميس يوجهسكتا مول خاكساركوكيول يادكيا كيا؟" امام كى آواز في اس جوتكا ديا تها، وهجو تمہید کے لئے الفاظ سوچ رہی تھی، ایک دم چو کنا ہوئی۔ " مجھے آپ سے مدوع ہے۔" کچھ در کی چکچا ہٹ کے بعد حمت نے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا تھا، اس کے پاس وفت کم تھا، سوا پنامر عا جلدی سے آگے پہنچا دیا، امام فطری طوریہ چونکا تھا۔ ''میں اس علاقے میں آپ کی خدمتِ کے لئے موجود ہوں، کہیے کیا خدمت کروں؟'' اس نے شائنگی کا مظاہرہ کیا تھا، تب حمت نے آئکھیں بند کرکے اپنا مدعا پیش کر دیا، جے من کر لمحہ بھر کے لئے امام بھونچکا رہ گیا تھا۔ "حت الميراخيال بي بيمناسب بيس-"اسه بالآخركوئي جواب تو دينا تها، جبكه حمت منتظر تقى اور ہاں میں جواب بھی جا ہی تھی۔ میں جانتی ہوں، پھر بھی مدد ما تک رہی ہوں، نیل برکی زندگی کاسوال ہے۔ "اس نے مختصراً الفاظ میں پوری بچوئیشن کومخضر کرے بتایا تو امام سوچ میں کم ہوگیا تھا۔ "آپ انسانیت کے ناطے ہماری مدد کریں، یقین کریں، نیل برکی زندگی کوخطرہ ہے۔" حت چیے رودینے کو تھی، جانے کیے اس کے ذہن میں امام سے مدد لینے کا خیال آیا تھیا، کو کہ وہ جانی تھی، یہ بہت بڑا رسک ہے، لیکن نیل بر کو بچانے کی خاطر وہ خطرے میں گود پڑی تھی، ودھا

کے بعد نیل بر کو کھو دینا کچھ معمولی نہیں تھا۔

" آپ کوخدا کا داسطی، انکار مت کریں، صدر تک ہی نیل بر کو چھوڑ دیں، میں آپ کا بیہ احسان زندگی بحرنبیں بھولوں گی۔' وہ بری طرح سے رونے کی تھی، امام جیسے بے بس ہو گیا، حمت نے اسے اپنے آنسوؤں سے زیر کرلیا تھا، وہ نیم رضامند ہوگیا۔

''احسان کو بے شک بھول جانا ، گر مجھے نہ بھولنا ، او کے میں تیار ہوں ،لیکن یا در کھنا ،تمہاری خاطر اگر قربانی دوں گاتو قربانی لون گامجی۔ 'اچا تک امام کوجانے کیا ہوا تھا، وہ آپ سے تم پہ آگیا

تھااوراس کے الفاظ نے حمت کو پسینہ پسینہ کر دیا تھا۔

اسے امام کے الفاظ اور لہجہ غیر معمولی لگا تھا، اس کے انداز میں پھے تو ایسا تھا جس نے حمت کو تفتكا ديا تها، وه صرف حمت كي خاطر تيار موا تها، يعنى خطرے كوآواز دے رہا تها، حمت كي خاطر؟ كيوں آخر كيوں؟ حت كادل بري طرح سے كيكيانے لگا، پبلوسے باہرآنے لگا، ووابام كے غير معمولی لب و کیجے سے اس حقیقت کی خوشبوکو یا گئی تھی،جس کا ادراک کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔

رات بری تاریک تھی، بانتیا تاریک تھی،اس تاریکی میں برے بعید چھے تھے۔ بو محل کے اندرونی حصول میں کہیں کوئی ہلی سی بلچل ہوگی، تاہم ہر طرف مہراسکوت طاری تھا، وہ بارہ دری میں کھڑا تھا، جس کے ایک طرف دو ہولے پچھلے گئن ہے آتے دکھائی دیے تھے، اس نے ان بیولوں کود میکھنے کی کوشش نہیں کی تھی، وہ جانتا تھا، پیچلے صحن سے کون لکل رہا ہے، وہ بے نیازی سے تاریکی کے بارد یکھارہا،اسے رات پہلے کی نسبت کھے زیادہ بی سیاہ نظر آ رہی تھی۔ معاً باتوں کی بھنمنامیت قریب آئی، اسے اندازہ تھا، پری کل اور حمیت اب اندرونی سے کی طرف جار بی تھیں، وہ پری گل کے ہاتھ میں نھا ساچکتا آلہ دیکھ چکا تھا، کیکن اِس کی بے نیازی میں کوئی فرق جیس آیا تھا، وہ ای طرح نخوت سے تن کر کھڑار ہااور سردار بڑ کی او مجی حویلی کو تھارت

الجھی کچھ دیر بعد کیا ہونے والا تھا؟ جہا ندار اس حقیقت ہے واقف تھا اور وہ ان ساعتوں کا بلکه مبارک ترین ساعتوں کا انتظار کررہا تھا، جب سردار ہو کی او مجی حویلی کی ساری تصیلیں زمین پو*س ہوجا تیں۔* 

اس دن کے انتظار کی خاطروہ کتنے ہی عرصے سے زہر کے گھونٹ بحر بحر کے روز جیتا اور روز مرتا تھا، بھلا اس حویلی کے اندر سردار بڑ کود مکھ کرا ہے قدموں یہ کھڑ ار ہنا اور اپنے بے قابو جذبات كا كلا كمونثنا آسان تفا؟ اوركيابية سان تفا؟ سرداركبير بنؤ كوزنده حالت يس ديكينا؟ وہ نفرت اور حقارت سے بوعل کود مکھار ہا اور پھراس نے کیلی گھاس پہھوک دیا۔ "سردار بو کی بنی ایک معمولی ملازم ، مونهدسرکاری ملازم کے عشق میں کھرے فرار ہونے والی ہے۔ ' وہ اس شمر می کواسے ذہن میں دہرار ہا تھا، جس کا چرچا افق پہنور کی دھار یوں کے تكلتے ہى تھيلنے والا تھا، سردار ہو كا او نحاطر ہ زمين يہ كرنے والا تھا۔

ماهناب هنا (152) جون2016ء

معاً کچھ بی در بعد آیک ہیولا پی کھے گئی کی دیوار کے آس پاس دیکھنے لگا، کوئی مصطرب قد موں کے ساتھ ہو گئی در بین پر سردار ہو گی عزت کوروندتا دیوارتک پہنچا، دوسرے بی بل سیاہ لبادے میں لپٹا ہیولا دیوار سے پارتھا، جہا ندار نے اک پرسکون میں سانس سینے کی قیدس آزاد کی تھی۔ اب وہ دبنگ انداز میں چانا ہوا اپنے کمرے کی طرف آیا، دروازہ کھولا اور بند کیا اور پھر بوئے بی پرسکون انداز میں نیند کی دو گولیاں پھا تک کرسوگیا۔
وہ ایک گھنٹہ پہلے سردار ہو کواطلاع دے چکا تھا کہ وہ میگزین کی وجہ سے گولیاں کھا کرسونے وہ ایک گھنٹہ پہلے سردار ہو کواطلاع دے چکا تھا کہ وہ میگزین کی وجہ سے گولیاں کھا کرسونے کے لئے جا رہا ہے، اسے کوئی ڈسٹر ب نہ کرے، وہ سردار ہو کو عمر بھر کے لئے ڈسٹر ب کر کے خود پرسکون انداز میں سور ہا تھا۔

# باک سوسائی کائے کام کی میکیش پیشمہاک موسائی کائے کام کے بھی کیا ہے پیشمہاک موسائی کائے کام کے بھی کیا ہے

=:UNUSUE

يرای ئېگ کاڈائر يکٹ اور رژيوم ايبل لنک ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹیک کاپر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے ساتھ تبدیلی

> المشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ﴿ ہر کتاب کاالگ سیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ 💠 سائٹ پر کوئی تھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائلز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریٹڈ کوالٹی ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیاجاتا

واحدویب سائف جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں

انے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

### WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan









## DAKSONIAN EROM









گردی کرنے کے بعد اِب بچوں کے ساتھ ال کر ( گلی ڈیڈا) کھیل رہی تھی جو کہ گاؤں کہ بچوں کا خاصا دلچيسي كھيل ہوتا ہے۔

میجھ در کھیلنے کے بعد وہ حویلی واپس جانے كاسوچ بى ربى تھى كداس كى بے چين روح جو اس کوکسی مل گھر میں شکنے نہیں دیتی تھی ،اس کے دل کوشؤ کنے لگی کہ روزی، ''ارے اتنی جلدی حویلی واپسی؟ ابھی توحمہیں آنٹی صغرا کے گھر جانا ہے، احار کے ساتھ تنور کی روٹی کھانے" عجیب لڑئی تھی روزی بھی ، منہا ٹھا کریسی کے بھی گھر چل یونی، برجس کے بھی گھر قدم رکھتی مانوکسی لیڈر کی بنٹی تشریف لے آئی ہو، سب اس کے ناز تخرے اور لا ڈ تو ایسے ہی افعاتے تھے جیسے''کیڈی ڈائنا'' کی روح ان کے گھر چکی آئی ہو، جو کہ لیڈی ڈائنا کی شخصیت سے تو نا واقف ہی تھے کیکن روزی کی چی گوری رنگت کے اور حسن کے دیوائے تھے،

جون جولائی کی گرم تیتی دو پہروں میں جب لوگ گھروں میں آرام کرتے تو وہ گاؤں كے بچوں كے ساتھ مل كر يورے گاؤں كا دورہ كرنے ميں مصروف بوتى ، كہنے كو اس كى عمر بائيس سال تھی ليكن حركتيں اس كى اب بھى بچگانه بی تھیں، آغا جان اور بی جی سے چوری چھے وہ حویلی کا گیٹ بول عبور کرتی تھی جیسے بلی دودھ منہ ڈالنے کے بعد آئھوں میں دھول جھونک کر کھسک جاتی ہے"جی بالکل تھانی بلی کی طرح"اور بلی کی طرح میدوه درخت پرجھی ایسے چڑھ جاتی تھی كەشىرى خالەسے آئيشل كلايىز كے ركھى ہوں۔ وہ ہمیشہ سے ایس ہی تھی سب سے منفرد، گاؤں کی لاڈلی، آغا جان کی اکلوتی اولا د اور بی جی کی آنکھوں کی ٹھنڈک آرزو، جس کوسب پیار ہےروزی کہد کر پکارتے۔ اس وفت بھی وہ گاؤں کی گلیوں کی آوارہ

### مكبل ناول



حویلی داخل ہوتی ، روزی چھیتے چھیاتے حویلی کی راہداری سے ہونی اینے کمرے کی جانب برھ ربی تھی کہ لی جی کی آواز پر اس کے بوصے قدم رک گئے، روزی نے مسکرا کر اینے عقب میں کھڑی کی جی کو دیکھا اور نوراً ہے اپنی برلتی ٹون کے ساتھ ان کی جانب بڑھی۔

"اوه ميري پياري ني جان کہاں تھيں آ ب؟ كب سے بورى حويلى ميں آب كو تلاش كر رہى ہوں۔''اس نے محبت سے لی جی کے گلے میں این بانہوں کا ہارڈ التے ہوئے بے حد صفائی سے حَقوث بولا تھا، وہ بھی آ خراس کی بی جی تھیں،اس کے ہرانداز سے داقف تھیں۔

''روزی میں حمہیں بار بارسمجھا چکی ہوں کہ جس دن تمہارے آغا جان کوخبر ہو گئی تمہارے یوں چھپ جھپ کر باہر جانے کی تو پھر نہ تہاری خرہوکی نہ ہی میری ۔''

''نی جان اتنے عرصے سے ان کو پچھ معلوم موا ب جواب يه يل كا؟" اس في دهائي سے کیا تھا، لی جی ہیشہ اس کے سامنے عاجز ہو جاتی تھیں، اکلونی اور لاؤلی اولاد پر وہ محق مھی حہیں کر عتی تھیں ،لیکن بعض او قات وہ روزی کی اليي حركتول سے بے حديريشان مو جاتي تحين، جی بالکل ایس حرکتوں سے مراد اس کی آوارہ گردی تھی ، لوگوں کے گھروں میں جا کر کھا تا پینا شروع کر دینا، بچوں کے ساتھ شرطیں لگا کر تینج کھیلنا، بیرسب حرکتیں کسی بھی جوان بیٹی کی ماں کو یریشان کرسکتی ہیں ،سوانہیں بھی کرتیں تھیں \_

وه سوچ کر ہی رہ جاتی تھیں کہ جب روزی شادی کے بعدایے مسرال جائے گی تو اس کا کیا یے گا، وہ سوچے سوچے بھی خوفز دہ بھی ہوجاتی عیں، انہوں نے بہت بیار و محبت سے اپنی اکلوتی اولا دکی برورش کی تھی ،اس کئے وہ روزی کو اپ توه دیوانگی صغرا آنٹی کی ہوتی یا پھراماں رشیدہ کی ، امال رشیدہ کا گھر بھی صغرا آنٹی کے گھیر کے ساتھ ہی تھا، آنٹی صغرا کے گھر کی دیوار پھیلانگتی وہ امال رشیدہ کے کھر چیج جاتی، ابھی بھی اس نے ایبائی کیا تھا آنٹی صغراکے کھر سے روٹی اجار کے ساتھ کھانے کے بعد وہ دیوار پھلانگ کر امال رشیدہ کے صحن میں پہنچ سطی، جہاں اماں رشیدہ جاریائی بربیتی اپنی مرغیوں کو دانہ ڈالنے میں مصروف نظرا آربی محیس، روزی کو دیوار پھیلا تگتے ديکھاتو و واس کي چانب متوجه ہو کر بوليں ۔

''ارے روزی پتر بھی تو سیدھے رائے آ جایا کر، کیوں کسی دن ایمی کوئی ہٹری پہلی تڑوائے

''اوہوا ماں میری ہڈیایں بہت مضبوط ہیں ، آخر گاؤں کے چوہدری کی بیٹی ہوں، دودھ ملصن کھانے یہنے والی۔ ''روزی نے امال رشیدہ کے ساتھ چاریائی پر بیٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا تو وہ بھی اس کی بات پر مسکرادیں۔

"امال اتن كرمى ہے ايك كلاس ..... "اس ہے ہیلے کہ روزی اینا جملہ کمل کرتی اماں رشیدہ خود ہی بولتی اٹھ کھڑی ہوتیں۔

" الله الله يند م محص بهت كري إيك گلاس کی تو پا دول تخفی۔ "وہ اینے چھوٹے سے کیے مکان کے باور چی خانے کی جانب بردھیں تو روزی ان کی بات برمسکرا کران کو د میصنے لگی اور چار یائی بربینی امال رشیدہ کے ہاتھ کی بنی بوئی چانی کی کس کا انظار کرنے لگی، جوامال رشیدہ اس نے لئے لینے گئی تھیں۔

\*\*

عصر کا وقت ہو چکا تھا اور روزی جانتی تھی آغا جان نماز کے لئے مسجد جانے والے ہیں، وہ ان کے حویلی سے نکلتے ہی گیٹ عبور کرتی ہوئی

www.paksociety.com

چونی ی تکایف میں بھی نہیں دیکھ سکتی تھیں۔ مین ایک کا کا ایک

آج آغا جان کسی کام سے شہر گئے تھے اور روزی جانتی تھی وہ رات سے پہلے نہیں لوٹے والے، اس لئے آج وہ دوسرے گاؤں اپنی سہملی کو ملنے جلی آئی، بی جان نے کئی بارکہا کہ وہ گھر سے کسی ملازم کے ساتھ لے جائے، کیکن جواب اوروضاحتیں روزی کی اللہ ہی سمجھے۔

'ارے بی جان میں کوئی سخی منی کی کائی بوں جواکی بیسی جا سے؟ دیکھنایوں جاؤں گی اور یوں آبھی جاؤں گی۔'اس نے ہاتھ سے چنگی بجاتے ہوئے کہا تو بی جان اس کو دیکھ کر ہمیشہ کی طرح اس کے سامنے ہار مان بیٹھیں اور روزی بنا کسی کہ ہمراہ اپنی دوست نبیلہ کی طرف چلی آئی، اب سبیلی روزی کی تھی تو سوچے کیسی ہوگئی؟ نبیلہ اس سبیلی روزی کی تھی تو سوچے کیسی ہوگئی؟ نبیلہ شوخ چنجل کی، زندگی کواپے ہی انداز میں جینے والی، اپنی دوست نبیلہ کے ساتھ کھو منے پھر نے والی، اپنی دوست نبیلہ کے ساتھ کھو منے پھر نے کے بعد کھانا کھا کر دونوں نے کچھ دیر بیٹھ کرخوب کے بعد کھانا کھا کر دونوں نے کچھ دیر بیٹھ کرخوب کے بعد کھانا کھا کر دونوں نے کچھ دیر بیٹھ کرخوب کے بعد کھانا کھا کر دونوں نے کچھ دیر بیٹھ کرخوب کے بعد کھانا کھا کر دونوں نے کچھ دیر بیٹھ کرخوب کے بعد کھانا کھا کر دونوں سے فراغت حاصل ہوئی تو کے بعد کھانا کھا کو کھڑی ہوئی۔

والیسی پر گننی دیروہ گاؤں کے اڈے پر کھڑی
کی تائے کا انظار کرتی رہی لیکن کوئی تا نگہ نہ آیا
تواس نے بیدل ہی چلنا شروع کر دیا بھوڑا آگے
پیچی تو روزی کو اپنے گاؤں کے چاپے لطیف کا
تانگہ نظر آیا، جس میں پہلے سے ایک سواری
براجمان تھی، روزی نے تا نگہ دیکھتے ہی چالطیف
کو بلند آواز میں پکارنا شروع کر دیا، لیکن چپا
لطیف تک جب اس کی آواز نہ پہنے سکی تو روزی
نے تائے کے پیچھے دوڑ لگا دی، جوتا ہاتھ میں،
دو پٹہ زمین پر اور روزی مڑک پر، بس پھر روزی
کی دوڑتا نگے کے گھوڑے سے تو تیز ہی تجھیں،

بالآخر جب وہ تا نے کے تھوڑا قریب پنجی تو اس
نے پھر سے تا نے والے کو آواز دے کرتا نگہ
روکنا چاہا اب کی باراس کی آواز پر پچالطیف اور
تا نے میں موجود سواری دونوں نے پیچھے مرد کر
دیکھا، پچالطیف نے روزی کود کھتے ہی تا نگہ روکا
اور وہ یا بیتی ہوئی تا نے پر آن بیٹھی، تا نگے میں
موجود تخص نے سر سے پاؤں تک روزی کی
شخصیت کا جائزہ لیا تھا، جبکہ پچالطیف نے دوبارہ
شخصیت کا جائزہ لیا تھا، جبکہ پچالطیف نے دوبارہ
سے تا نگہ چلانا شروع کر دیا، روزی کی سائس پچھ
بحال ہوئی تو اس نے بولنا شروع کیا۔

'' چالطیف گئی آوازی لگائی میں نے آپ کو، کیکن آپ نے تو شاید سم کھائی تھی کہ آج جھے کا جل تو شاید سم کھائی تھی کہ آج جھے کا جل تو شاہد نے کی ، لیکن چاچا کا جل تو شاہد نے کا جل کی طرح خان کے لئے دوڑتی ہے اور میں بیچاری اپنے چاچ لطیف کے لئے دوڑ رہی تھی کہ میرے ہوتے ہوئے آپ کا سفر بورنہ گزرے '' میرے ہوئے آپ کا سفر بورنہ گڑوں کے ماس کی باتوں پر ہننے کو مجبور ہورہا تھا، کین و و اپنی اس کی باتوں پر ہننے کو مجبور ہورہا تھا، کین و و اپنی اس کی باتوں پر ہننے کو مجبور ہورہا تھا، کین و و اپنی اس کی باتوں پر ہننے کو مجبور ہورہا تھا، کین و و اپنی سنے خاموش ہوئی تو اس نے بغور اپنے تریب بیٹھے محف کود یکھا جو کہ روزی کو ہی گھوررہا تھا۔

" 'الیے کیا گھور رہے ہو، پہلی دفعہ اتنی پیاری لڑکی دیکھی ہے کیا؟'' روزی نے اپنی بڑی بڑی شریق رنگ آنکھول کو بڑے انداز میں گھماتے ہوئے کہا تو وہ شخص پہلے اس کی بات پہ جران ہوا اور پھر مسکر ادبا

اور پھر مسترادیا۔ "اب یول مسکرا کرلائن مارر ہے ہو جھے ہے؟ دیکھو بھی ۔" روزی نے دائیں ہاتھ کی انگی اس کو دکھاتے ہوئے کہا۔

''میں کوئی ایسی و کسی لڑکی نہیں ہوں، جو تمہاری ایک مسکراہٹ پہتمہارے عشق میں مبتلا

ہو جاؤں گی۔''اب کی باروہ چفس روزی کی باتو پہ حیران ہونے کے بعد ہنسنا بھول گیا تھا، وہ بغور اس کو محور رہا تھا، بنا کچھ کے، بالکل خاموثی

جب روزی نے دیکھا کہ وہ مخص ابھی بھی اس کو دیکھ رہا ہے تو اس نے نا گواری سے اس تخص کو گھورا اور مجر اپنی چبکتی ہوئی آواز میں

'' آج تم مجھے نظر اگا کر ہی رہو گیے۔'' روزی نے براسا منہ بناتے، ہوئے کہاتو اس محص نے بمشکل اینی نا گواری کو بھیاتے ہوئے اپنار خ پھیرلیا اور تا کے سے باہرسٹرک کے دائیں بائیں ہرے بھرے تھیتوں کو دیکھنے لگا ، وہ دس سال بعد گاؤں آیا تھا،اینے گاؤں کود مکھتے ہی اس کواینے بچین کے دن ماراتنے لگے، جبکہ روزی اب پخر ہے چیا لطیف کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو

' أف كتنابولتي تقى بەلۇ كى۔''

حو ملی ہے آنگن میں موتیے کے پھولوں کی خوشبو جارسوبلھری تھی ، لی جی موتیا اور گلاب کے پھولوں کو ایک ٹوکری میں جمع کیے کری ہے آن بیٹھی، روزی بھی ہاتھ میں جوس کا گلاس تھاہے ان ك قريب آكر بين كل-

" بی جی آپ چھولوں کے گجرے کیوں پہنتی ہیں۔" روزی نے جوس کا ایک تھونٹ بھرتے ہونے پوچھا۔

''تنہارے آغا جان کو پیند ہیں اس لئے۔ ' بی جی نے ہلکی سی مسکرا ہٹ لبوں یہ سجاتے ہوئے جواب دیا۔

" آپ آغا جان کی پندنا پند کا خیال اب تک رکھتی ہیں ، واہ میں واری صدقے جاؤں اس

بڑھایے کی مجی محبت ہے۔''روزی نے مسکراتے ہوئے ایے شوخ انداز میں کہاتو بی جی نے پہلے اس کو اک نظر دیکھا اور پھرمسکراہٹ لبوں یہ سجاتے ہوئے بولیں۔

''جب تمہاری شادی ہو جائے گی تو حمہیں بھی اندازہ ہوجائے گا بیٹا کہایۓ شوہر کی پسند نا پندکاخیال ساری زندگی رکھنا پڑتا ہے۔' بی جان نے زم کہے میں کہا تو روزی نے ایک جاندار قہقہہ لگایا۔

" بی جی میں نے آج تک کسی کی پند کا خیال رکھا ہے جو بعد میں رکھوں گی ، مجھے بس اپنی بیند ہےمطلب ہے، میں شادی کے بعد بھی اپنی ہی مرضی ہے رہوں گی جیسے اب رہتی ہوں۔' معبت بدل دیتی ہے بیٹا۔ "بی جی نے اس ى آنگھوں میں دیکھتے ہوئے مدھم آ واز میں کہا۔ و اليكن مجھے تحبت ہوگی تو میں بدلوں کی اور · بالفرض اگر ہو بھی گئی تو میں نہیں بدلوں کی ، کیونکہ میں بدل ہی نہیں سکتی وہ بھی کسی مرد کی خاطرتو ہر

ہاں ایک مرد کی خاطر بدل عتی ہوں بس '' روزی نے بنتے ہوئے کہا تو لی جی نے سوالیه نظروں ہے اس کی جانب ریکھا۔ ''ایسے کیا د مکھر ہی ہیں؟ وہ مردکوئی اور نہیں '' پیارے انصل' ہے ہاہا ہا۔'' وہ پھر سے بلند آواز میں ہنسی تھی۔

ا اے بی جی کیا کمال کا مردے سم ہے، اس کو دیکھتے ہی میرے دل کو کچھ کچھ ہوتا ہے، اس کالمباچوڑا قد تو میری جان لیتا ہے اور اس کی آنکھیں آف اس کی آنکھیں دیکھتے ہی دل کرتا ہے ان میں ڈوب جاؤں اور جب وہ بولتا ہے نا لی جی ، تو مانیں چھول جھڑتے ہوں ، بائے بائے کیا یاد کروا دیا کی جی آپ نے۔'' وو آہ مجرتے

ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی، پیارے افضل کیعنی حمزہ علی عیای کهعلاوہ وہ کسی مرد کے لئے تہیں بدل عتی تھی،روزی حویلی کے اندرونی حصے کی طرف چل دِي اور بي جي آنگن ميں بينھي اس کو جاتا ديھتي ره سئیں اور پھراپنی بٹی کی معصومیت پرمسکرادیں۔ ''روزی اور معصوم۔'' پیاتو ان کی سوچ تک محدود رہتا تو احیما تھا، سب کو اپنے آگے لگا کر ر کھنے والی بھلامعصوم کیسے ہوسکتی تھی، یا شاید ہو بھی

公公公

وہ بچوں کا ہجوم ایکٹھا کیے گاؤں کہ گراؤنڈ میں کرکٹ تھیل رہی تھی، جبکہ سامنے سے آتا محص موبائل پرنسی سے بات کرنے میں مصروف تھا، روزی نے گیند کو ایک روز دار شارٹ لگائی تو گیند کانشانہ بالکل سامنے کھڑااس محص کے ماتھے یہ جا لگا، روزی بلا وہیں چینگتی اس محص کی جانب لیکی ، اس محص کا فون ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا اور وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھیائے زمین بر بینه گیا، گیند واقع ہی زور سے لگا تھا، روزی اس کے قریب زمین برآ جیتھی۔

" اے ہائے سم لے لوجھٹی میں نے جان كرنبيس مارا، كيندخود آكر تهبين لگ گيا\_'' آب روزی سے تو کوئی ہو چھنے سے رہا کہ گیند کے کون سے یاؤں تھے جو چل کر آیا اور اچھل کر اس کے ماتنے پرچا کرلگ گیا۔

ووتخص اب تك زمين يربيها تفاءروزي اور اس کے قریب بیے جمع ہو چکے تھے۔

'' آؤین تمهمیں ڈاکٹر کے باس لے چلوں ، تم فکرنه کرویسے میں ہی دوں کی ، ہارے گاؤں میں شہر سے ایک نیا ڈاکٹر آیا ہے، ویسے میں اب تک گئی تہیں اس ڈ اکٹر کے باس ، کیونکہ میں اب تك بيارى نېيى بوكى اليكن تتېيى كے چلتى بون،

چلو اٹھو۔" روزی نے اس کو بازو سے تھامتے ہوئے اٹھانے کی کوشش کی۔

"،am ok آپ کوفکر کرنے کی ضرورت نہیں۔"اس محض نے چمرے سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا تو وہ پہلے اس کو دیکھتی رہ گئی اور پھراجا نک جلا کر بولی۔

"اوے تم؟ وہ تا مگے والے؟ تم ہمارے گاؤں میں کیا کررہے ہو؟'' ایک سائس میں وہ كتنا مجھ بول ليتي تھي۔

"جى ميس وه ..... برمين تاسك والاتو بركز نہیں ہوں۔"اس محض نے مسکراتے ہوئے کہا تو روزی کمریر ہاتھ رکھے کھٹری ہوگئی۔ ''احیما کون ہوتم ؟'' روزی نے تک کر

" آپ کے گاؤں کا نیا ڈاکٹر جوشمر سے آیا " آپ کے گاؤں کا نیا ڈاکٹر جوشمر سے آیا ہے اور جس کو آب ابھی تک می مہیں کیونکہ ابھی تک آپ کو بخار ہی نہیں ہوا تو اس ڈاکٹر کے پاس جانا بھی نہ ہوسکا۔' اس محص نے روزی کے ہی انداز میں جواب دیا تو روزی نے اپنی آتھ میں تھماتے ہوئے اردگر د کھڑے بچوں کو دیکھا اور مجراس ڈاکٹرکو\_

''احیما..... تو تم ہو وہ شہر والے ڈاکٹر۔'' روزی نے سر سے یاؤ تک اس کی شخصیت کا جائزہ کیتے ہوئے کہا۔

''جی بالکل میں ہی ہوں وہ۔'' اس نے متکراتے ہوئے کہا۔ " توتم يهال كرادُ عرفي آم ليخ آئ مو؟ ا پی ڈیوٹی پر جاؤے' انداز میں چوہدری کی بیٹی ہونے کی جھلک چھلک تھی۔

''ابھی تو میرا ڈیوٹی ٹائم نہیں ہے۔'' ''اجیھا نام کیا ہے تمہارا؟'' روزی نے زمین سے کینڈاٹھاتے ہوئے پوچھا۔ '' گاؤں کے لوگوں کی عادت کتنی بری ہوتی ہے یوں انٹرویو لینے کی۔'' اس نے دل ہی دل میں سوچا۔

''میکال، میرا نام میکال ہے۔'' اس نے روزی کی آنھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ ''اچھا ویسے بڑا مشکل نام نہیں تمہارا؟'' روزی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

''میرانام دیکھوکتنا آسان ہےآرزو، و پسے روزی کہتے ہیں مجھے۔'' میکال کی ساعتوں سے ایک ہی نام ہار ہارنگرانے لگا تھا۔

" آروز ......آروز ، ویسے سب مجھےروزی کیا اس کہتے ہیں۔" اس نام سے وہ آشنا تھا، تو کیا اس لڑکی کو وہ جانتا تھا؟ شاید ہاں..... یا شاید پھر مہیں۔

ہے ہیں ہے اسریلین وہ حو بلی کے آگئن میں رکھے آسریلین طوطوں کے پتجرے کے پاس کھڑی تھی، طوطوں کو دانہ ڈالنے کے بعد وہ نی جی کی جانب متوجہ مدکی

" بی جی! طوطے بول رہے ہیں انہوں نے باجرہ نہیں کھانا ان کو چاہے رحمت کے امرود کے باغ سے امرود لا کر کھلاؤں، میں ان کے لئے امرود لا کر کھلاؤں، میں ان کے لئے امرود لا کر کھلاؤں، میں ان کے لئے امرود تو رُکر لے آؤں بی جی؟" روزی نے معصوم سی شکل بناتے ہوئے کہا تو بی جی نوراً غصے سے مخاطب ہوئیں۔

''روزی خبر داراگرتم امرود توڑنے گئی، پچھلی دفعہ رحمت نے تخصے بس دھمکایا تھا کہ وہ بڑے آغا جان سے شکایت کریے گا کہ تو اس کے باغ سے امرود چوری کرتی ہولیکن اس باروہ پچ میں تیرے آغا جان سے کہہ دے گا۔'' بی جی نے روزی کو ڈراتے ہوئے کہا، وہ اپنے آغا جان کے علاوہ کسی کے قابونہیں آتی تھی۔

''لیکن بی جی!'' وہ مزید کھھ بولنے والی تھی کہ عقب سے آغا جان کی روعب دار آواز نے اس کو خاموش کروا دیا۔

اس او خاموس اروادیا۔

اس او خاموس اروادیا۔

جان نے دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا۔

'' آغا جان میں تو کچھ بھی نہیں ہوئی ہی بی بی بی بھھ سے کہدرہی تھیں جاؤ بچا رحمت کے باغ سے امرود تو ٹر کر لاؤ، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا کہ نہ بی بی میں چوری کر کے آغا جان کو شرمندہ تھوڑی کرواؤں گی۔''روزی نان اسٹاپ بوتی چلی گئیں، آغا جان نے روزی سے اندر جانے کو کہا تو وہ بھاگئی ہوئی وہاں سے نیج نکلی ، اس کے بعد بی بی کی جو جر آغاز جان نے کی ہوگی یہ سوچ کر بھی روزی کو ڈرلگ رہا تھا۔

\*\*

آغا جان زمینوں پر گئے تصاور اب ان کو شام گئے ہی واپس لوشا تھا، بی جی طبیعت کچھ ناسازھی اس لئے وہ آرام کررہی تھیں، وہ حو یلی میں بناکسی کوخبر کے باہر نکل آئی، سڑک پرا کیلے اپنی ہی دھن میں مکن چلتی وہ راستے میں پڑے ایک بچر سے نگرائی اور گرتی گرتی سنجھلی اگر سنجھلی اگر سنجھالے والے نے اپنی بانہوں کا سہارا نہ دیا ہوتا، میکال کی نظریں اس کے سرخ وسفیدر گت والے چرے پر مرکوز تھیں، روزی جلدی سے میکال سے دورہئی۔

''شکر ہے تم نے مجھے گرنے سے بچالیا ورنہ بڑی ہی زور سے گرنا تھا میں نے۔'' انداز وہی شوخ ساتھا۔

''شکر ہے تم بوی زور سے گری نہیں۔'' میکال نے اس کے انداز میں کہتے ہوئے بغور اس کو گھورااور پھرمسکرا کرآگے کی جانب چل دیا،

مامناب هنا (160 جون2016ء

کے انبار لگ جاتے اور وہ اس وقت اس کے سوالوں کے جواب دینے کے موڈ میں تہیں تھا۔

آج منتح سے نیککوں آسان پہ بادل چھائے ہوئے تھے ، مھنڈی ہوانے موسم کو خوشگوار کر دیا تھا، تیز ہوا کے ساتھ کچھ ہی محول میں بارش بر سے لگی ، وہ حویلی کی حصت پہ کھڑی خوشگوارموسم کے مزے لوٹ رہی تھی، جب تیز بارش سے بیخ کے لئے وہ نیچ جانے کے لئے سپر حیوں کی طرف بھاگی تو اچا تک اس کی نظرحو یکی کے باہر ایک درخت کے نیچے کھڑے محص پر پڑی، جو بارش سے بچنے کی خاطر درخت کے بینچے کھڑا تھا، روزی تیز بارش کی وجہ سے بوری بھیگ چی تھی،وہ حصت کی منڈیر بر کھڑی ای شخص کو گھور رہی تھی ، وه تحقی کوئی اور تبیس میکال ہی تھا، وہ میکال کو گھور ربی تھی، وہ اس وفت بالکل (پیارے انصل) کی بى كالى لك ريا تها، اونيا لمبا قد، سفيد رنكت، ممری انتهمیں بیکھی ناک، بے حد ہینڈسم، روزی نے اس کو وہیں کھڑے کھڑے آواز لگانی۔ "میکو!" تیز ہوا اور بارش کے شور کی وجہ ہے روزی کی آواز اس تک مہیں پہنچے سکی ، روزی نے دوبارہ اس کو پکارا تھا، کیکن ایب کی باروہ پہلے

کی نسبت ذرا بلند آواز میں بولی تھی۔ ''میکو!'' میکال نے او پرحو یکی کی منڈ ریک جانب دیکھا، جہاں روزی کھڑی بارش میں بھیگ ر ہی تھی ، وہ روزی کو دیکھنے لگا ،غور سے ، بہت غور ہے، وہ اس کی جانب کتنی ہی دمریوں دیجشار ہا، روزی بھی اس کو دیچه کرمشکرا رہی تھی اور پھر ہاتھ ہے حویلی کے اندرآنے کا اشارہ کیا۔

میکال نے حویلی کے گیٹ کی جانب دیکھا، حویلی آج بھی بالکل ویسی تھی جیسی دس سال پہلے وہ چھوڑ کر گیا تھا، میکال نے نفی میں سر ہلا کرآئے

وہ چند ہی قدم دور پہنچا تو روزی نے اس کو پیچھے ہے آواز لگانی۔

''او میکو!'' میکال نے بے اختیار اینے عقب میں کھڑی روزی کو دیکھا، وہ بھا گئی ہو تی اس کے قریب پیچی۔

'' یہ میکو کون ہے؟'' میکال نے حیرت بھرےانداز میں پوچھا۔

" تم ہواور میرانا م تھوڑی ہے میکو۔ "روزی نے کھلکھلاتے ہوئے جواب دیا۔

''میرا نام میکونہیں میکال ہے۔'' میکال نے سجید کی سے کہا۔

''اوہو، دیکھو ہمارے گاؤں میں ایک لڑکا شوكت ربتاب، مم سباس كوشوكى كبتے بين اور میری ایک دوست کا نام نبیلہ ہے ہم سب اس کو بیلا کہتے ہیں اور ایک لڑکا ہے جس کا نام عمران ہے، وہ جو کونے میں کریانے والی دکان ہے تا۔" روزی نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا۔

''وہ مانے کی ہے،مطلب عمران کی ہے،تو ا بتمهارا نام ميكال ہے تو ميں تمہيں ميكو ہى كہوں کی نا۔ 'روزی نے معصوم می شکل بناتے ہوئے کہا تو میکال پہلے اس کی ساری بات بہت توجہ ہے سنتا رہا اور پھر بے اختیار تہقہد لگاتے ہوئے

میں نے لطیفہ سایا ہے جوتم دانت نکال رے ہو؟" روزی نے نا گواری سے یو چھا تو وہ خامونش ہو گیا۔ ''سوری۔''

'' جُھے تو بس یونمی کچھ سوچ کر ہنمی آ گئی تھی۔'' میکال نے روزی سے بیٹبیں کہا کہ مجھے تمہاری معصومیت پہلسی آرہی ہے با پھر مجھے تمہارا سینس آف ہیومر بہت احیما لگا ہے، کیونکہ دونوں صورتوں میں اس کے سامنے روزی کے سوالوں

ماسحنا (161 جون2016

۲۰ آئی ایم سوری مجل! پلیز ناراض مت ہو، میں بنا رہا ہوں نہ کہ جب سے گاؤں آیا ہوں بہت بزی ہو چکا ہوں ،سواس مصروفیت کے چگر میں تنہیں کال نرنامجھی بھول جاتا ہوں۔'' و ہنون يرتجل كومنانے كى ناكام كوشش كررہا تھا، بجل اس کی متلیتر تھی ، ان دونوں کی مثلنی کو چند مہینے ہی گزرے تھے،کیکن وہ ایک دوسرے کو پچھلے تین سالوں ہے جانتے تھے، جل ایک ماڈرن دور کی ماڈرن فیملی ہے تعلق رکھنے والی فیشن ایبل لڑک تھی، میکال اور مجل کے والدین کے چونکہ برنس ریلشنز کے ساتھ ساتھ قیملی ریلشنز بھی اچھے تھے، اس لئے میکال کی قیملی نے اس کا رشتہ مجل ہے طے کر دیا ، میکال نے ایک دوبارا نکار کیا تھالیکن اس کے والد جو کہاہیے فیصلے برائل تھاس لئے بھر میکال نے بھی رضا مندی ظاہر کر دی بھیل میکال کو پسند کرتی تھی اور جب سے دونوں کی مثلنی ہوئی تھی میکال اس کے تخرے ہی اٹھار ہا تھا، کیکن اس کو جل کے تخرے برے مہیں لگتے تھے کیونکہ آج نہیں تو کل اس کوکسی نہ کسی کے نخر ہے جھیلنے ہی تھے توسیل کے تخرے ہی ہی۔

公公公

''تم کچھ پریشان لگ رہے ہو؟'' آرزو اس کی ڈسپینسری میں بی جی کی دوائی لینے آئی تھی، بی جی تو ساتھ نہیں آسکیں تھیں کیونکہ وہ حویلی سے بہت کم تکلی تھیں، کوئی پابندی نہیں تھی لیکن ان کو باہر جانا پہند نہیں تھا، اس لئے ان کے جھے کی کسر بھی روزی پوری کردتی تھی۔

''میں کیوں پریشان ہونے لگا؟'' میکال نے مسکراتے ہوئے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔

. '' بیتو آپ ہی بتا سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب، کہآپ منہ پر ہارہ کیوں بجے ہیں۔'' روزی نے ے انکار کر دیا، روزی بھاگتی ہوئی سیر هیاں اتری اور ملازمہ سے چھتری لے کروہ حویلی کے باہر چلی آئی جہاں درخت کے ینچے میکال کھڑا تھا۔۔

''اندرآ جاؤ، یہاں بھی تو بھیگ رہے ہو۔'' روزی نے مسکراتے ہوئے کہا۔

' د دنہیں میں پہیں ٹھیک ہوں۔'' میکال نے آسان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔

" و قرنہ کروسہیں حویلی میں قید نہیں کروں ا گ،میری فی جان اندر ہی ہیں اور آغا جان کام سے شہر گئے ہی۔ " میکال فی جی اور آغا جان کے نام بر ٹھاکا تھاا ور پھر سنجلتے ہوئے بولا۔

الله میں کے کہا نہ میں سہیں تھیک

"اچھا پھریہ چھتری رکھانو، میں اندر جارہی ہوں۔" روزی نے چھتری میکال کو تھاتے ہوئے کہا۔

''اور ہاں دوبارہ ملوں گی تو واپس بھی کر دینا، میرے آغا جان جب جج کرنے گئے تھاتو وہاں سے لائے تھے، اس لئے اپنی ملکیت مت سمجھ لینا۔'' روزی نے اپنے شوخ چنچل سے انداز میں کہاتو میکال مسکرادیا۔

''شکریتم مجھ پراحسان کرنے کورہے ہی دوتو اچھا ہے۔'' میکال نے سنجیدگ سے کہا تھا، روزی اس کو بغور دیکھتے گئی اور پھر چند ٹانیے بعد یولی۔

بر من من کا من کارواور کبھی واپس نہ کرنا۔' وہ زبردی میکال کو چھتری تھاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی، وہ حویلی میں داخل ہوئی تو لکڑی کا گیٹ بند کرتے کرتے ایک بار اس کو مڑ کر دیکھنا نہیں بھولی تھی۔

\*\*

ماهناب هنا (162) جون2016

''میکوکل ہارے گاؤ میں میلہ ہے،تم چلنا میرے ساتھ، بہت مزا آئے گا۔" میکال نے نظریں اٹھا کرروزی کو دیکھا اور پھرا نگار کرتے موتے دوبارہ کاغذ پر دوائیاں لکھنے لگا۔ " روزی نے بھنویں اچکا کر

پوچھا۔ 'دنہیں۔'' میکال نے دھیمی آواز میں

جواب دیا۔ ''مرضی تمہِاری۔'' وہ منہ بسورتی اٹھ کھڑی ہوئی اور کی جی کی دوائیاں لینے کے بعد واپس حویلی چلی آئی، سارا راستہ وہ میکال کے اٹکار پر جلتی رہی تھی، نہ جانے کیوں؟

وہ سرخ رنگ کی پٹیالہ شلوار قمیض میں ملبوس ملے میں دویشہ ڈالے باؤں میں کھیے ہے کی گلاب کی کلی ہے کم حس جبیں ڈھارہی تھی، اپنے لمے گھنے بالوں کو براندے میں قید کیے آنکھوں میں کا جل لگائے وہ اسے گاؤں کی سہیلیوں کے

ساتھ ملے میں آگئی۔

ملے میں لوگوں کا بے حد بجوم تھا، روزی نے اینے اردگرد کے ماحول کا جائزہ کیتے ہوئے اک نظر این دوستوں بر ڈالی جو کہ سامنے آسانی جھولے کے ماس کھڑیں تھیں اور روزی کو ہاتھ کے اشارے سے اپنی جانب بلارہی تھیں،روزی نے اپنے قدم ان سپ کی جانب بڑھا دیتے، وہ سب جھولے میں بیٹے کتیں، جھولا چند منٹ بعد ا ٹی پروان چڑھنے لگا،جھولے میں بیٹھے لوگوں کا شوراس قدر تھا کہ روزی نے اپنے دونوں ہاتھ کانویں پر رکھ لئے ، روزی کھلکھلا رہی تھی ،مشکرا رہی تھی، جھولے کے بنچے کھڑے لوگوں کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی، روزی کی نظر اتنے ہجوم میں کھڑے ایک محص پر آن ری۔

ہاتھ میں پہنی چوڑیوں کو تھماتے ہوئے کہا،میکال بھی اس کی چوڑیوں کو دیکھنے لگا، کالے رنگ کی سادی چوڑیاں اس کی سفید نا زک کلائی پرخوب نچ رہی تھیں۔

''ابتم مجھے بد کہنا چاہتے ہو کہ یہ چوڑیاں ميري كلائي مين بهت خوبصورت لگ ربي بين؟" روزی نے یوں اس کواپنی چوڑیوں کو گھورتے و کیھ کرکہا تو وہ ہےا ختیار ہس پڑا۔

« جمهمیں ایک بات بتأوں روزی؟ "میکال نے مسکراتے ہوئے اپنا موڈ بدلنے کی خاطر <sup>حف</sup>تگو كومزيد لمباكرتي بوع كبا\_ ''پال بتاؤ''

'تم اب بھی ٹیم باگل ہو۔'' میکال نے مرهم آواز میں بغوراس کود سمصے کہا۔ ''نیم پاگل ہوں؟'' روزی نے اپنی شربتی

رنگ بڑی بڑی آنگھوں کومزید بڑا کرتے ہوئے

د اليكن في جي تو كهتي بين مين انتها درج كي یا گل ہوں۔'' روزی نے کھلکھلاتے ہوئے کہا تو وہ بھی بے اختیار قبقہدلگا تا ہواہس پڑا۔

" جہریں میں اپنی لی جی سے ملواؤں کی ، وہ حمهيں بتائيں كي ميں كتنى ياكل ہوں۔''وہ ہنتے ہوئے بول رہی تھی اور میکال اس کو تھور رہا تھا، وہ اپنی پریشانی کو بھول کر اس کے ساتھ مسکرانے

وہ ایسی ہی تھی ،سب کواینے رنگ میں رنگ کیتی تھی، جس کے ساتھ بھی رہتی اس کی پریشانی ایک کمی میں رنو چکر کر دیتی تھی، کیونکہ روزی کو سب کواینے رنگ میں رنگنے کا ہنر بہت اچھے ہے آتا تھا، میکال بی جی کی دوائیاں لکھ رہا تھا جب روزی نے ایک بار پھر سے اس کو مخاطب کرتے ہوئے اپنی جانب متوجہ کیا۔

''کوئی اپناسینکڑوں لوگوں میں بھی کھڑا ہوتو آنکھیں اس کو آسانی سے تلاش کر لیتی ہیں۔'' روزی نے جھولے پر ہیٹھے ہیٹھے ہی میکال کو بلند آواز میں پکارنا شروع کردیا۔

''میکو۔'' روزی کی آواز اس تک نہ جا سکی تھی ،روزی دونوں ہاتھوں کو ہلا کرمیکال کو اشارے کرنے لگی لیکن میکال کی نظر اس پرنہیں ردی

جھولا رکتے ہی وہ جلدی سے پنچ اتری اور بھاگتی ہوئی میکال کے قریب پیچی ، اس کی سب دوستیں ابھی جھولے میں ہی تھیں ، وہ سب دوبارہ جھولا لینے کاارادہ رکھتیں تھیں۔

''میکو!'' روزی اس کے قریب پہنچتے ہی چہکی تھی، میکال نے اک نظراس کے سراپہ حسن پر ڈالی۔

"" " متم آگے؟ کل تو بڑا نہ نہ کررہے تھے۔" روزی نے ہلک می ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے

" میکال نے اس کی ہو؟" میکال نے اس کی ہو؟" میکال نے اس کی ہات کونظر انداز کرتے ہوئے ہجیدگی سے پوچھا۔
" میکیں میری سب دوسیں بھی آئی ہیں۔"
" بی جی اور آغا جان کی اجازت ہے آئی ہو؟" سوال پھر سنجیدگ سے کیا گیا، روزی نے ہو؟" سوال پھر جیکتی ہوگی ہوئی۔
اک نظر میکال کو گھور ااور پھر چیکتی ہوگی ہوئی۔

اک نظر میکال کو گھور ااور پھر چیکتی ہوگی ہوئی۔

روزی نے دو پٹہ درست کرتے ہوئے کہا۔ ''تو بیددو پٹہ جو بار بارسر کتا جار ہا ہے اورتم بار باراس کوٹھیک کر رہی ہو کیا بیسر پر نہیں لیا جا سکتا؟'' میکال کی شجیدگی اب تک قائم تھی، روزی اس کی اس بات اور انداز دونوں پر جیران ہوئی

ہے بھئ ان کو پتہ ہے میں میلے میں ہوں۔'

''تم سے مطلب؟ میں دوپٹہ گلے میں ڈلول یا سر پر اوڑھوں تمہیں اس سے کوئی مسئلہ ہے؟'' روزی نے اپنے دونوں ہاتھ کمر پر ٹکاتے ہوئے یو چھاتو مکال اس کو بغور گھورنے لگا۔

ہوئے پوچھاتو میکال اس کو بغور گھورنے انگا۔ میکال نے آج تک جل سے تو ایسانہیں کہا تھا، جبکہ وہ تو اس کی منگیتر تھی ، وہ تو جیز شر نے پہنی تھی اور دو پیٹر سر پر تو کیا گلے میں بھی ڈالنا گوارہ نہیں بچھتی تھی ، تو میکال نے اس کو کیوں آج تک ایسانہیں کہا تھا، کیا وہ جل پر اپنا حق نہیں سجھتا تھا؟ یا پھراس پر اپنا حق ہوتے ہوئے بھی جتانا ضروری با پھراس پر اپنا حق ہوتے ہوئے بھی جتانا ضروری

''جواب دواب؟''روزی نے اس کی سوچ کے تسلسل کوتو ژیتے ہوئے کہا۔

''ہر بات کا جواب نہیں ہوتا اور اچھے گھروں کی لڑکیاں اچھے سے اپنا آپ کور کرکے باہر نگلتی ہیں، اس لئے جہاں تک میں مہیں جان پایا ہوں تم بھی ایک اچھے گھر کی لڑکی ہو۔'' میکال نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔

"اچھا ڈاکٹر صاحب!" روزی نے اپنا دو پشہر پہ اوڑھتے ہوئے مسکرا کر کہا تو میکال کے دل میں اک خوشی کی لہر دوڑی تھی کہ روزی نے اس کی بات کوردہیں کیا تھا، اس کی بات کا مان رکھتے ہوئے اس نے نورا سے سر پر دو پشہ اوڑھ لیا تھا۔

''ابتم بتاؤ؟ تم كيوں آۓ؟ تم نے تو كل آنے سے اٹكار كر ديا تھا؟'' وہ دوبارہ سے اپنے سوال پر آن ركى۔

''ڈویوٹی نہیں تھی میری، بور ہو رہا تھا اس لئے چلا آیا۔'' میکال نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا، جبکہاس کی ڈیوٹی تھی،لیکن وہ اپنی ڈیوٹی پر کسی دوسرے ڈاکٹر کوچھوڑ کرآیا تھا،صرف روزی کی خاطر، کیونکہ وہ جانتا تھا وہ اکیلی ہی جائے گ نے محراتے ہوئے پوچھا۔

"میں جواب دوں گاتو تم پھراڑنے بیشہ جاؤ گی اور اس بھرے میلے میں مجھے اڑائی نہیں کرنی۔"میکال نے ہنتے ہوئے روزی کو جواب دہا۔

ریات ''ویسے تہہیں ملے میں نہیں آنا چاہے تھا۔'' میکال پھر سے بنجیدہ ہو گیا۔

ی '''روزی نے تک کر پوچھا۔ ''بہت بری اور بے ہودہ حرکتیں ہوتیں ہیں میلوں میں، اس لئے کڑیوں کو نہیں جانا '''

پ سید۔
\* میرے ساتھ تو مجھی کوئی الی نا کوار
حرکت نہیں ہوئی۔'' روزی نے لاپرواہی سے
جواب دیتے ہوئے کہا، ان دونوں کی گفتگو کے
دوران میکال کے بیل نون کی رنگ ٹون نے
میکال کوائی جانب متوجہ کیا۔'

''تم یہیں رکو، میں ذرا نون س لوں ، یہاں سے اب کہیں مت جانا۔'' اس نے تحکمانہ انداز میں کہا تو روزی نے بغور اس کو گھورتے ہوئے مختصر جواب دیا۔

"الحجماء" ميكال شور سے تھوڑا دور آكرائي ماما كى كال سنے لگا، جوكہ تخت ناراضكى كا اظہار كر رہى تھيں، وہ جب سے گاؤں آيا تھا جيسے اپنے گھر والوں سے كث كررہ گيا تھا، ہفتوں گزر جاتے كين وہ گھر كال نہ كرتا، جيسے وہ جان چھڑوا كر گاؤں آيا تھا، گاؤں آيا ہے كي كوشش كى تھى والدين نے اس كو كائی رو كئے كی كوشش كی تھی ليكن ميكال نے ان كی ایک نہ تی اور اپنے فيلے ليکن ميكال نے ان كی ایک نہ تی اور اپنے فيلے پر ائل رہا، اس لئے آج وہ گاؤں میں موجود تھا، والوں كی مدد كرنا چاہتا تھا اور اس نے اپنے گاؤں میں دیکھے گئے اس خواب كو پورا بھی كر دكھا يا تھا، میں دیکھے گئے اس خواب كو پورا بھی كر دكھا يا تھا،

اور میلول بین کتنے برے لوگ بھی شامل ہوتے بیں، اس لئے وہ صرف اس کی حفاظت کے لئے آیا تھا، اس کا محافظ بن کر'' آخر وہ اس کے خاندان کی عزت تھی'' اور خاندان کی عزت تو سب کو بیاری ہوتی ہے، ڈیوٹی سے بھی بیاری، کیا رشتہ تھا آخر میکال کاروزی سے؟ جس سے روزی خود بھی بے خبرتھی۔

''چلُوآ وُ برف کا گولا کھاتے ہیں۔'' روزی نے اس کا باز وتھام کرمیکال کو برف کا گولوں کے ٹھلے کی جانب تھیٹتے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکرا تا ہوا چل دیا۔

روزی برف کا گولا کھا رہی تھی جبکہ میکال
اپنا گولا ہاتھ میں پکڑے کھڑا تھا، روزی نے جب
دیکھا کہ وہ برف کا گولانہیں کھا رہا اور بس یونہی
پچھلا رہا ہے تو اس نے اپنا گولاختم کرتے ہوئے
اس کے ہاتھ کو تھا متے ہوئے اپنے منہ کے قریب
کیا اور اس کے ہاتھ سے اس کا برف کا گولا
کھانے گئی، گنی شوخ چپل اور معصوم تھی روزی،
کھانے گئی، گنی شوخ چپل اور معصوم تھی روزی،
لوگ کیا کہیں گے اس کو قرنہیں تھی، میکال اس کی
اس حرکت بر تھوڑا مختاط ہوا تھا کہ گاؤں کے لوگ

''بیر پکڑو.....اور خود کھاؤ۔'' میکال نے گولا اس کو تھاتے ہوئے کہا، وہ بے اختیار کھلکھلا اکٹی۔

اتھی۔ ''غصہ آگیا ڈاکٹر جی؟'' روزی نے ہنتے ہوئے کہا۔

"فیس تمہارا ملازم نہیں ہوں کہ تمہیں برف کے گولے بھی اپنے ہاتھوں سے کھلاتا پھروں۔" میکال نے اپنی جینز سے نشو نکال کر ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہا۔

''اچھا جی، برف کانہیں تو پھرکون سا گولاتم جھے اپنے ہاتھ سے کھلانا پسند کرو گے؟'' روز ی

عمناب هنا (165) جون2016ء

کین شاید برانے خواب پورے کرتے کرتے کھھ نے خواب اب اس کی آنگھوں میں جنم کینے والے تھے۔

وہ ماما سے بات کرنے کے بعد واپس ای جگہ جایا آیا جہاں وہ روزی کو کھڑا کرکے گیا تھا، کیلن اب محترمه و بال موجود تبین تھیں۔

میکال نے اینے ارد کرد نظریں دوڑا تیں اور روزی کو تلاشنه جایا مگر وه اس کونهیں دکھائی دی، میکال نے اینے عقب میں مر کر دیکھا، روزی کو چندلڑ کوں نے کھیررکھا تھا، شایدوہ لڑ کے کی دوسرے گاؤں کے تھے کیونکہ اینے گاؤں کے لڑکوں میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ کوئی روزی کی طرف آ تھے اٹھا کر بھی دیکھ سکتا، روزی ان کے تھیراؤ ہے نکلنے کے لئے قدم بوھائی تو وہ ان میں سے کوئی ایک آ گے بڑھ کر اس کا رستدروک لیتا، میکال جلدی ہے روزی کی جانب بو ھا اور ایک اڑے کوای کے گریان سے پکڑتے ہوئے اس کے منہ پر کھینج کر تھیٹر رسید کیا جبکہ دوسرے دو لڑے میکال کو مارنے کے لئے آگے بوسے ہی تھے کہروزی اس کا بازو تھائی ہوئی وہاں سے جانے تکی، میکال نے ایک جھکے میں اپنا بازواس کی گرفت ہے حیمٹرایا اِوران لڑکوں کی جانب بڑھ گیا، روزی میکال کو دیکھتی روگئی،میکو بیجارہ ایک تھا اور وہ تین ، روزی کا تو حلق خٹک ہونے لگا، ایک لڑکے نے میکال کوزمین پر پڑا پھراٹھا کر مارا، جواس کے سر میں لگا تھا، چند ہی محول میں ميكال كايورا چېرهلېولېان ہوگيا ،روزي بھاڭتى ہوئى میکال کی جانب بوهی، وہ نتیوں کڑ کے میکال کو یوں خون میں لت پت دیکھ کر ڈر کر وہاں ہے بھاگ گئے، لوگوں کا ایک جمع سالگ گیا تھا، میکال روزی کا سہارا کیتے ہوئے کھڑا ہو گیا، روزی سے میکال کا خون سے بھرا چیرہ دیکھا مہیں

جارہا تھا، اس نے اسے دویئے سے اس کا چہرہ صاف کیا، میکال کے سر میں اگ درد کی تیس ی جا گی تھی جس نے اس کو کراہے پر مجبور کیا تھا۔ ''میکوتم تھیک تو ہو نا؟'' روزی اپنا رویشہ ایک کونے سے محال کراس کے سر میں باندھ دیا كهاس كاخون بهناهم جائے۔

''ہو گئی نا آج نے ہودہ حرکت تمہارے ساتھ؟ آج کے بعدتم مجھے کسی بھی ملے میں جاتی دکھائی مت دو، گھر واپس چلواب۔ " میکال کے کیجے میں بحق خود بخو داتر آئی تھی،روزی بغوراس کو تھورنے لگی جبکہ میکال وہاں لگے ایک نلکے سے منہ دھونے لگا اور اپنا خون سے بھراچرہ صاف كرنے لگا۔

''چلو اب'' میکال نے منہ دھو کر واپس روزی کی جانب مڑتے ہوئے کہا، وہ بنا کوئی بحث کے حیب عاب میکال کے پیچھے چل پڑی۔ ميكال أع فل رباتها اورروزى اس كے پیچے،ایسا پہلی بار مور ہاتھا کہوہ کسی کے پیچھے جل ربی ہے ورندروزی تو سب سے آگے ہوتی تھی اور سب روزی کے بیچے، میکال نے ذرا ی كردن مور كر چيچے ديكھا كے وہ آمجى رہى ہے يا پھر کی سے شرارت کرنے کھڑی ہوگئی۔

وہ اس کے پیچھے ہی آ رہی تھی، نظریں جھائے کچھ پریشان تی کیفیت میں، میکال نے والیس کے سارے رائے اس سے بات نہیں کی تھی اور میکال جیران تھا کہ روزی نے بھی اس کو مہیں بلایا تھا اور نہ ہی کوئی بات کرنے کی کوشش ک تھی اور دونوں نے بورا راستہ خاموثی سے طے

 $\triangle \triangle \triangle$ 

بلک کلر کی کرولا اوور اسپیٹر میں روزی کے قریب سے گزری تھی اور روزی کے سارے

کیڑے کیچڑ کی چھینٹوں سے خراب ہو گئے تھے، روزی جو کہائی زمینوں برآ غا جان کے ساتھ آئی ھی اب واپس کھر جا رہی تھی، آغا جان کو کچھ ضرِوري کام آن پڑا تھااس لئے ان کوواپسی پر دہرِ ہوسکتی تھی، انہوں نے اسے ادھیر عمر ملازم کے ساتھ روزی کو واپس گھر بھیج دیا اور گھر واپس جاتے ہی ہدوا فع پیش آیا تھا جس پرروزی جل کر رہ کئی تھی، روزی نے ایک بار اینے گندے کپژوں کو دیکھا اور پھرا یک نظراس بلیک کرولا پر الی، جوروزی کے کیڑے گذے کرکے گزری تھی،روزی نے غصے کی ایک نگاہ دور جالی کرولا کرد میسے ہوئے سو جا کہ آخریہ برتمیز شخصیت کون تھی جوڈرائیونگ سیٹ پر برا جیان تھی، جو گاڑی کو زمین پر دواژمبیں بلکہاڑار ہی تھی ،سوچتے سوچتے اس نے اینے قدموں کی رفتار بڑھادی اور ملازم کے ساتھ حکے گی۔

جيز شرك ميل ملوس، ما وس ميل مائي ميلو يينے آ كھوں يرسياه سن كلاسز چر حات اور كونى نہیں بلکہ وہی تھی جس نے کل گاڑی کو ہوائی جہاز مجھتے ہوئے روزی کو کراس کیا تھا، روزی نے ایک نظر میں ہی اس کو پیچان لیا، وہ گاؤں کے سرکاری ہاسپول کے باہر کھڑی کسی سے فون پر بات کر رہی تھی، جب روزی میکال سے ملنے ہا سپول آئی تھی، روزی اس کو دیکھتے ہی اس کی

جانب بوقعی۔ ''جہیں تمیز نہیں سکھائی کسی نے؟'' روزی '' مفصر نے ایے دونوں بازوؤں باندھتے ہوئے غصے سے اس کو مخاطب کیا اور وہ جو کسی ہے فون پر بات کررہی تھی روزی کوس کران سنا کر گئی ،روزی کواس کی اس حرکت برمز پدغصه آیا تھا۔

"لكتاب بدلميز مونے كے ساتھ ساتھ اندھی اور بہری بھی ہو۔'' روزی نے ایک بار پھر

سرخ بڑے چہرے سے اس کومخاطب کما تو اس کڑ کی نے فون بند کر کے روزی کی جانب و کیھتے ہوئے این کا اس اتارے۔

". Who are you?" روزی سے یو جھاتو وہ بغوراس کو گھورنے لگی۔ "كون موتم؟" أب كى بار اردو مين اس لڑکی نے نا گواری سے یو چھا۔

"اور به بدتميز، اندهي، بهري تم كس كو بول رای تھی؟' اس نے روزی کوسرے پاؤل تک

بغورد کیھتے ہوئے پو جھا۔ ''ظاہر ہے تم الحملی کھڑی ہومیرے پاس تو حمهين بي بول ربي محمي-" شعط برساتي موئي آ تھول سے دیکھتے ہوئے روزی نے اس کو جواب دیا تھا۔

''تمہارا دمانج خراب ہے شاید، یا گل ان یڑھ جاہل گوار، پہتہ مبیں کہاں کہاں سے اٹھ کر چلے آتے ہیں اور اینے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی وقت ضائع کرتے ہیں۔" وہ زیر لب بربراتی ہوئی روزی کو اگنور کرتی ہاسپل کے اندرونی حصے میں داخل ہوئے لکی کدروزی نے

اس کاباز و تھام کراس کوروک لیا۔ ''رکوتو اب جاتی کہاں ہو ہتم نے بھی روزی ے پنگالیا ہے۔ 'اب فی کرجانا تو مشکل تھا۔ '' یہ پاگل،ان پڑھ، جاہل کوارتم نے کس کو کہا؟" روزی نے غصر میں بلندآ واز میں یو چھا۔ "جہیں۔" اس نے ساٹ کہے میں

جواب دیا۔ ''جونضول میں میرے گلے پڑر ہی ہو۔'' ''سی السی تھ ° ' فضول میں نہیں تمہاری حرکت ہی الی تھی کہ مجھے تمہارے گلے برنا برا،کل جس طرح تم نے میرے کپڑوں پر کیچڑا حیمال کر جھے کراس کیا تمااس کے بعدایک بات تو میں جان کئی ہوں کہ

" چلواندر چلتے ہیں ، باہر کافی کرمی ہے۔" تجل نے اس کا ہاتھ تھام کر قدم بر ھاتے ہوئے کہا تو وہ بھی خاموتی ہے اس کے ساتھ چل دیا۔  $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$ 

گرمیوں کی تپتی شاموں میں جس من کر آتی ہیں یادیں تہاری لتنبح سيدموسم عجيب هتين والاتفاوراب شام ہوتے ہی موسم میں مجھ خوشگوار بت محسوں ہو کی مھی، نیلگوں آ سان پر با دلوں کا راج ہونے لگا تھا، فضا میں مھنڈی ہوا کے جھوٹکوں نے کچھ سکون بخشا تفاوہ اپنے کمرے سے نکل کرحویلی کی حبیت ر چلی آئی، جہاں سے پورے گاؤں کا منظر با آسانی نظرآتا تھا، حویلی کے جاروں اطراف سے دکھائی دینے والے ہرے بجرے کھیت آ تھوں کو سکین بخشتے تھے، روزی نے اپنی کوری کلائیوں میں پہنی ہرے رنگ کی سیاہ چوڑیوں پر ایک نظر ڈالی جواس نے میلے میں میکال سے ضد كرنے يے بعداس كے باتھوں سے اپنى كلائيوں میں چہنی تھیں، روزی نے ایک ایک کر کے سب چوڑیوں کوا تار کرزمین پر پھینک دیا ،سب کا کچ کی چوڑیاں کر چی کر چی ہو کرز مین پر بلھر کئیں۔

روزی حویلی کی منڈریر پر بازؤ ٹکائے کھیتوں کی ہریالی کو دیکھنے لگی ،سب کچھ دیسا ہی تھا جیسا وہ ہمیشہ ہے دیکھتی آئی تھی الیکن آج اس کا دل نہ جانے کیوں ایک عجیب سی کیفیت میں مبتلا تھا اور وه اپنی اس حالت کوسمجھ نہیں یار ہی تھی ، یا پھر شاید سمجه گربھی ناسمجھ ہی رہنا جا ہتی تھی ، آج تین دن ہے وہ حو یلی سے باہر نہیں گئی تھی اور یہ پہلا ایسا موقع تقاجب ووتین دن تک گھر میں بزر رہی ہو، اس بایت پر حویلی کے ملازم اور خود کی جی بھی جران تھیں، لیکن کی نے بھی اس کر کچھ یو چھنا مناسب مہیں سمجھا تھا، جبکہ ٹی جی نے تو اللہ کا شکر تم انتائی بدتمیز اور بکڑی ہوئی امیر زادی ہو، کیلن اب جبکہ تم اپن ملطی کا اعتراف کرنے کی بجائے ڈ ھٹائی سے جھے سے مزید برتمیزی کررہی ہوتو مجھے اندازہ ہو گیا ہے تم کس ٹائپ کی ہو۔''روزی غصے میں آگ بگولہ ہوئی اس پر برس رہی تھی جب ہا سیفل کے اندرونی صفے سے میکال آتا دکھائی . دیا، و ه ان دونو ل کی جانب ہی بڑھر ہا تھا۔ "کیا ہوا؟" میکال نے دونوں کے قریب

بہنچتے ہوئے پوچھا۔ ''دیکھونا پتہنہیں کون جاہل ہے بلاوجہ میرا د ماغ خراب کر رہی ہے۔'' مجل نے برا سامنہ بناتے ہوئے کہا۔

مبوے ہا۔ مجل، میکال کو سرپرائز دینے کے لئے یہاں اس ہے ملنے آئی تھی اور اب باہر کسی کی کال سننے کے لئے نکلی تھی کہ روزی نے اس کو تھیر

" تم اس کو جائے ہو؟" روزی کو جیسے ایک عجيب ساجفنة لكانقياب

''ہاں میجل ہے.....عبل میری .....میری مگیتہ ا''

" آہے" کوئی کا ثنا تھا جو مشیتر کے نام پہ روزي کی دل میں آن چیھا تھا،روزی نے میکال کی آتھوں میں دیکھا اور پھر مجل کی، وہ دونوں بھی روزی کوہی دیکھ رہے تھے۔

روزی مزید کھ کے بنا وہاں سے واپس حویلی چلی آئی، میکال نے بھی اس کو جانے سے

نہیں روکا تھا۔ ''کون تھی میہ پاگل؟''روزی کے جاتے ہی تحل نے میکال سے پوچھا۔

''کوئی نہیں، یہاں کے چوہدری کی بیٹی ہے۔" میکال نے عجیب سے انداز میں جواب دیے ہوئے کہا۔

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

''کٹنا خوبصورت لگ رہا ہے۔'' اس نے دل ہی دل میں سوجا۔

آج وہ امرودوں کے درخت پر جڑھی تھی اور نہ بی آموں کے، آج وہ بس اداس سی اک مھے درخت کے نیچے کھڑی تھی، پورے باغ کے مچل دار درخت اور پھول خوش لگ رہے تھے، کیکن روزی کی آج کسی چیز پر بھی خاص توجه نہیں مھی، درخت پر بیٹی مینا کھے اس طرح ہے پھولوں کو کاٹ کاٹ کرینچے گرار ہی تھی جیسے کوئی نیا صدرآنے براس کی خوشامدی براس کے کارکن پھول نچھا در کرتے ہوں ، اس طرح اداس کھڑی روزی رہمی چینیل کے چولوں کی بارش ہو رہی تھی، چنینل کے پھولوں نے باغ کو کچھاس طرح سے معطر كرركھا تھا كہ جو بھى باغ ميں داخل ہوتا وہ كسى نەسى خواب نكر ميں ضرور كھو چاتا ، قريب ہى ثیوب ویل کا بہتا ہوا یاتی ہر ایک کھل پودے کو اس طرح دیا جار ہا تھا جس طرح کوئی آسان پر رنگ برنے برندوں کے غول کی اہریں جاتی بول، کیکن روزی تو اب بھی اداس تھی، روزی کو کسی خوش آواز برندے کی آواز نے اپنی جانب متوجہ کیا ، اس نے نظریں اٹھا کر درخت کی ایک شاخ بربیتی کوک کو دیکھا، کوکل کی آواز بوں تھی جيے كا نول ميں رس كھولتى ہو، يەخوبصورت ساياغ رنگ برنکے چھولوں سے مہکتا ہوا، کھل دار درختوں میں سجا ہوا ، پیہ باغ مجھی آج روزی کوخوش تہیں کریایا تھا، اس کی طبیعت کا بوجھل بین ابھی مجھی وییا ہی تھا، جب ہے اس کومیکال کی مثلنی کا پنۃ چاا تھا تب سے جیسے کوئی بہت بھاری ہو جھاس کے دل یر آن بڑا تھا، جس کا وزن اس کی برداشت ہے بھی زیادہ تھا اور وہ اس بوجھ کو اٹھا تہیں یارہی تھی ،اس کا موڈ جب کچھ خاص بہتر نہ ہو پایا تواس نے واپس کا فیصلہ کرتے ہوئے تدم ادا کیا تھااس نے اپنی آوارگ پر قابوتو پایا، پر کیسے پایا ہدوہ نہیں جانتی تھیں۔

اس کی طبیعت میں اک عجیب سااو جھل پن درآیا تھا،جس کواس کی لی جی اور آغا جان نے بھی با آسانی محسوس کرلیا تھا،جن کی بیٹی چوہیں مھنے بنتي تفلكصلاتي رمتي تفي، يوري حويلي مين جس كي آواز چريوں كے شور كى طرح چيلتى هي وہ ايك دم سے کیسے اتن سنجیدہ اور خاموش ہوگئ تھی ، آغا جان نے بھی اپنی لاڈلی کو محبت سے اعتاد میں لیتے ہوئے اس کی بریشانی کی وجہ جانی ماہی تھی لیکن اس نے بات کو گول مول کرتے ہوئے ان کوٹال دیا تھا جبکہ لی جی اگر اس کو بچھ یو چھنے کی کوشش کرتیں تو وہ کی جاتی تھی اور اس کے بوں عصبہ كرنے ير لي جي مزيد فكر مند ہو جاتيں اور بي سوینے پر مجبور ہو جاتیں کہان کی آرزواتو ہر گڑ ایی جبیں تھی، وہ تو بہت ہنس کھ شخصیت کی مالک تھی، تو پھراھا تک اس کے مزاج میں بہتبریلی كيول آ كمي تفى ، تھك باركريى جى نے بھى تى الحال اس كواس كے حال ير جھوڑ ديا كه مناسب وفت آنے پر وہ خود ہی اینے دل کی بات ان کو بتا دےگی۔

ا پی اس عجیب حالت سے اکتا کر آج ایک عضتے بعد وہ بی جی کو ہتا کر اپنے باغ میں چلی آئی محمی، بی جی نے بھی اس کو جانے سے نہیں روکا تھا۔

پہلے جب وہ باغ میں آتی تھی تو بھی امرود کے درخت پر چڑھ کر امرود کھانے لگتی اور بھی آم کے درخت پر چڑھ کر آم تو ژکر گاؤں کے بچوں میں بانٹ دیتی ، باغ میں دومور تھے جس میں سے ایک نے اپنے انتہائی دککش پروں کو بھیلا رکھا تھا، روزی نے اگ نظر اس خوبصورت مور پر ڈالی۔

ماهنامه هنأ (169 جون2016

رلانا توجيع اس كاامم فريضه بـ "تم تھیک تو ہو؟" میکال نے اس کے زرد یزتے چبرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا، وہ خاموش بت بی کھڑی رہی۔

''میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں؟'' میکال نے سنجیدگی ہے دوبارہ مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ''جمہیں ٹھیک نہیں لگ رہی کیا؟'' روزی

نے رو کھے بین سے کہا۔

" بالكلُّ نبيل ـ "ميكال كالهجه سيات تها ـ ''تو پھرنہیں ہوں ٹھیک۔''روزی نے اینے یاؤں سے سنتے خون کو دیکھتے ہوئے کہا جورو مال غرجهی اب بھیگو تا ہوا بہتا ہی جار ہاتھا۔

میکال مزید کوئی سوال کیے بنا اس کو سپتال لے آیا اور یاؤں پر پٹی کرنے کے بعد حویلی کے گیٹ تک بھی خود چھوڑ کر آیا تھا، روزی کواس کا يول اين خاطر فكر مند هونا اب احيمانهيس لكنا تها، اس کئے اس نے حویلی واپسی کے راہتے پر بیہ بات بول دی تھی، کہ میری اتنی فکر کرنے کی بجائے تم اپنی اس شہری متعیتر کا خیال رکھا کرو، جس کے ساتھ تم منگنی رجائے بیٹھے ہو، روزی کے کہے میں حق کے ساتھ ساتھ عجیب ی جیلسی مجمى تھى جس كود وہيں سمجھ يايا تھا۔

میکال نے اس کی بات برروزی کوایک نظر بغور دیکھا، روزی نے اپنا رخ موڑ لیا، اس کے بعد وه دونوں میں مزید کوئی گفتگونہیں ہوئی تھی، روزی حویلی کا گیٹ عبور کرتی ہوئی دھیرے دهیرے ہے قدم بڑھاتی حویلی کے اندرونی حصے میں داخل ہوگئی، میکال اس کو جاتا دیکھتار ہااوروہ ر میسے بی د میسے اس کی آنکھوں سے او جفل ہو

رات کے پچھلے پہر وہ اینے کمرے کی

بڑھا دیتے، وہ میکال کے بارے میں ہی سوچ ری تھی جب کا کچ کا کوئی مکرا اس کے نازک یاؤں میں چیجا تھا، اس نے تھلی چپل پہن رکھی محقی، اس کانچ کی درد کی شدت نے روزی کو کراہنے ہر مجبور کر دیا، وہ وہیں ایک بڑے سے پقریر بینه گئی،روزی میں اتنی ہمت نہیں ہو یار ہی می کدایے یا وٰل ہے اس کا کچ کو زکال یائے ،وہ در د کو بر داشت کرتی ہوئی اینا یا دُل دیکھتی رہی اور بھر تھوڑی میں ہمت کرکے کا کچ نکالنے کے لئے ہاتھ کو یاؤں کے قریب کرتی ہوئی ذرابی جھک من الكنن اس كے كانچ تكالنے سے يہلے ہى وہ اس کے قریب آن بیٹھا تھا اور اس کا یاؤں تھاہتے ہوئے ایک جھکے سے کا کچ یاؤں سے نکال کر دور پھینکا تھا، روزی کے یاؤں سے تنفیے تنفیے خون کے قطرے زمین برگر دے تھے، میکال نے اپنی جیب سے رومال نکال کراس کے باؤں پر ہاندھا اوراس کوسمارا دیتے ہوئے اٹھنے میں مدد کی تھی، وہ درد سے سکتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی، روزی نے ميكال كي جانب ايك بارجهي نبيس ديكها تقابه

'' آخرتم اس قدر لا پرواه کیوں ہو؟'' میکال کے کہے میں فکر مندی تھی، روزی نے اس کو کوئی جواب دیناضروری نه ممجها\_

میکال نے رک کر روزی کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں ہرونت اک عجیب می جیک ہوئی کھی اب وہاں عجیب سی ویرائی تھی ، ایک ہفتے بعد وہ اس کو دیکھ رہا تھا لیکن روزی کی حالت سے یوں محسوں ہور ہا تھا کہ وہ کوئی صدیوں بعداس کو د کھے رہا ہے اس لئے وہ اتنی بدلی بدلی لگ رہی ہے، کیونکہ اتنی جلدی تو کوئی بھی نہیں بدل سکتا نا۔ ''لوگ تو کمحوں میں بدل جاتے ہیں اس کوتو پھر ہفتہ ہوا تھابد لے'

''محبت الیی ہی ظالم شے ہے، ہنستوں کو

ماماس هنا (170) جون2016

ہوتے ہوئے بھی بالکل پاس نہیں تھا، اس کی آتھوں سے بہتے آنسو تکیے میں جذب ہونے لگے، رات کے اس پہریہ بے جان تکیہ ہی اس کا سہارا بنا تھا، جو اس کے آنسوؤں کو بنا کی سوال جواب کے اپنے اندر جذب کرتا جارہا تھا، وہ کتی ہی دیر ہے آواز آنسو بہائی رہی اور روتے روتے بی دیر ہے آواز آنسو بہائی رہی اور روتے روتے بی ذیر ہی نہ ہوگی۔

میں کھڑیں مالی بابا سے پودوں کی کیار یوں کی آنگن میں کھڑیں مالی بابا سے پودوں کی کیار یوں کی اچھی طرح صفائی کروار ہیں تھیں، روزی ہاتھ دھو کرسیدھا آنگن میں ہی چلی آئی، بی جی اس کو د کیمنے ہی روزی کی جانب متوجہ ہوئیں۔

''یاؤں کی چوٹ کیٹی ہےاب؟'' ''جی بہتر ہے۔'' روزی نے مختفر جواب دیتے ہوئے کہا۔

" 'اجھا ناشتہ کر لو پھر جا کر ڈاکٹر سے پی تبدیل کروا لینا برسات کا موسم ہے زخم کی لاپروائی ہیں کرتے۔" بی جی اس کی حالت سے بے حد پریشان تھیں، لیکن اس کے سامنے خود کو کمزور طاہر ہیں کرتیں تھیں۔

کرور ظاہر نہیں کرتیں تھیں۔

'' دل کے زخموں کی کوئی فکر کیوں نہیں کرتا؟

روح پر لگنے والی چوٹیں کسی کومحسوس کیوں نہیں

ہوتیں؟ ان سب تکلیفوں کا بھی تو کوئی علاج ہونا

ھا ہے نا بی جی۔' روزی نے کھوئے کھوئے سے

انداز میں بی جی سے بیسب کہہ ڈالا تو وہ اس کی

انداز میں بی جی سے بیسب کہہ ڈالا تو وہ اس کی

میں اولا دکوا کی لیے میں بھانپ سکتی تھیں کہوہ

کس بات کو کس انداز میں کہہ رہی تھی، وہ چند

ٹانے روزی کو بخور دیکھتی رہیں اور پھر نرمی سے

ٹانے روزی کو بخور دیکھتی رہیں اور پھر نرمی سے

اس کا ہاتھ تھا متے ہوئے بولیس۔

دروزی! مجھے بتاؤ بیٹا آخر کیا پریشانی

دروزی! مجھے بتاؤ بیٹا آخر کیا پریشانی

کھڑی میں کھڑی جاند کو دیکھرہی تھی، روزی کی نظرين تو جاند برتھيں ليكن سوچوں كا سارہ كہيں اور بی کردش کرر ما تھا، جا ندکود میسے دیکھتے اس کو کسی نامعلوم شاعر کی غز ل یا د آئی تھی۔ جإ ند جإ ند منتخصض بإدل كتنا حاند 50 جاگ انخف تحروث میری كتنا جإند نينر بعظتا صحرا ريا جإند ائيخ ثايد ایک ين دات سوتا جس کی محبت میں وہ گرفتار ہو چکی تھی، جس كووه راتول كواثه المحاكم بإدكرنے لكى تھى و وتو اس وتت سكون كي ميشى نيندسور بابويًا-"مجھ سے میری نیندیں چھین کروہ خود کتنے

''مجھ سے میری نیندین چھین کروہ خود کتنے سکون میں ہے۔'' روزی نے دل ہی دل میں سوچا۔

رہیں بھے اس کے بارے میں ہیں ہو چنا علی ہوں ہو ہے ، وہ میرانہیں ہے اور نہ ہی بھی میرا ہوسکتا ہے ، وہ تو کسی اور کی امانت ہے ، میں اس کو کسی سے کیسے چھین سکتی ہوں۔ ' وہ خود ہی اپنے سوالوں کا جواب دے رہی تھی جب اس کا دل اس کے کسی بھی جواب سے مطمئن نہ ہوا تو وہ قدم بر ھاتی ہوئی بیڈ کی جانب چلی آئی اور سونے کی ایک ناکام سعی کرنے گئی ، کئی لیمے کروٹیس بدلتے ہی گزر گئے لیکن نیندا ب تک اس کی آ تھوں سے ہی گزر گئے لیکن نیندا ب تک اس کی آ تھوں سے کوسوں دور تھی ، وہ جو نیند کی بھی شیدائی تھی آ ج کوششوں کے باوجود بھی سو ہیں پا رہی تھی ، وزی کو وہ اتنا یاد آ رہا تھا کہ وہ اس کے پاس روزی کو وہ اتنا یاد آ رہا تھا کہ وہ اس کے پاس

ماهنامه هنا (177) جون2016ء

اندر چکی آئی جبکہ کی جی این اکلونی لاڈ کی اولاد کے لئے مزیدفکر مند ہوکررہ لئیں۔

ناشتہ کرنے کے بعد وہ کھر کی ملازمہ کے ساتھ بینڈ تکے تبدیل کروانے ہوسپلل چلی آئی، ہو سپول میں داخل ہوتے ہی روزی کی نظر مجل پر تفهر کئی، جو ہاتھ میں اخبار تھامے پڑھنے میں مفروف تھی، روزی نے میکال کی بھائے دوسرے ڈاکٹر سے اپنی پٹی تبدیل کروائی، جل نے جب روزی کو دیکھا تو وہ اس کی جانب ہی چلی آئی ،روزی نے اس کوا گنور کرنا جایا تھا۔

"مم گاؤں کے لوگ بہت دو غلے ہوتے ہوئے جیے سادہ نظرآتے ہودیے سیدھے ہوتے حہیں۔'' محلِ کا جلا دینے والا جملہ روزی کی ساعتوں ہے مگرایا ،جس کوس کرروزی جاہ کر بھی خاموش ندره کی۔

"مم نے ابھی گاؤں کے لوگوں کو جانا ہی

ووسنوارى الميكال سے دور رجوتو تمبرارے کئے بہتر ہے، بڑا ہدرد ہے وہ تمہارا، تنہائی میں تمہاری بی تحریفوں کے بل باندھتا رہتا ہے۔ تحجل نے سخت کہے میں کہا تو روزی نے جلا دین والی مشراہٹ کبوں پر سجاتے ہوئے اس کی آتھوں میں جھا تکا۔

" " عورت سے بہتر عورت کو کوئی بھی نہیں سمجھ

تجل جيسي بهمي تقي ايك عورت بقي، وه روزي کی آنکھوں میں وہ سب کچھ دیکھ سکتی تھی جو کوئی اورنہیں دیکھ پار ہا تھا۔

''اچھا توتم مجھ سے ڈررہی ہو؟ ایک ان یڑھ، جابل گوار، یا کل اور بدتمیز لڑکی ہے تمہیں خوف آرہا ہے کہ وہ تم سے تمہارا منگیتر نہ چین ہے: ان فی بات برروزی نے لی جی کی آ تھوں میں جھا نکا، جہاں ان کی ممتا کی محبت کے ساتھ اکلوتی اولا دے لئے فکر مندی بھی تھی۔

'' بي جي ميں بدل گئي ہوںِ، جانتي ہيں کس ک خاطر؟ "روزی نے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔

''ایک مردکی خاطر، میں غلط ثابت ہوتی ہوں کی جی،اینے خیالات میں این سوچوں میں، میں آپ ہے کہتی تھی میں نہیں بدل عتی کیکن میں بدل کی بی جی، وہ بھی ایک ایسے مرد کی خاطر جو میرا ہے ہی مہیں، وہ تو کسی اور کا ہے، آپ نہیں جائق میرے ساتھ میری قسمت نے گتنا بوانداق كيا ہے، اتنا برا نداق كے ميں خود ہى اپني حالت ر بے بی سے منے پر مجبور ہو جاتی ہوں۔ "وہ درد برئ سرايت اي ليول يرسجائ نه جان لن خِیالوں میں کم اپنی مال سے اینے دل کا حال کہہ کئی تھی، جس کو انہوں نے بے حد توجہ اور بالکل خاموتی سے سنا تھا۔

ں سے سنا تھا۔ ''روزی کون ہے وہ مخض؟'' بی جی نے خود کو نارمل رکھنے کی کوشش میں اس کو کندھوں سے تھامتے ہوئے یو چھا، وہ بنا کوئی جواب دیئے کئی كمحان كوديعتى ربى اور كجر دفعته قهقهه لكالي مولي

ہنس پردی۔ ''پیارا افضل (حمز ہ علی عباسی) اور کون ہو ''سارا افضل (حمز ہ علی عباسی) اور کون ہو گا؟ ایک وہی تو ہے جس کی میں دیوالی ہوں، مين جب جب اس كوديلهتي مون نالي جي مجھة ت تب اس سے محبت ہونے لگتی ہے اور کیوں نہ ہو، وہ ہے ہی اِ تناپیارا۔'' وہ اِب کھلکصلا کر پیسب کہہ ر ٹی گئی ،لیکن اس جرا مسکراہٹ کے پیچھے چھے د کھ کواس کی ماں سمجھ چگی تھیں ، روزی نے بات کا رخ اس اندازے بدلاتھا کہ لی جی اس سے کوئی سوال ہی نہ کرسلیں ، روزی ناشتہ کرنے کا کہہ کر

2

میکال بجل کے ساتھ ہی کچھ دنوں کی چھٹی کے لئے لا ہور چلا آیا ، میکال کے گھر پہنچتے ہی اس کے والدین نے شادی کا شور مجا دیا۔

میکال نے صاف صاف انکار کر دیا کہوہ ابھی شادی نہیں کرنا جا ہتا لیکن گھر والوں کے زور دیے براور جل کے اسرار براس نے شادی کے لئے رضا مندی دے دی، میکال کے ہاں کرتے ہی جل جیسے ہواؤں میں اڑنے لگی تھی ،اس کے ماما ما ما مھی بے حد خوش تھے، شادی کی تاریخ ایک ماہ کے بعدر کھی کئی تھی۔

میکال شادی سے پہلے ایک چکرگاؤں کالگا چکا تھالیکن روزی ہے اس کی ملا قات مہیں ہو یائی ھی، دو دن گزارنے کے بعد وہ چھٹیاں لے کر والپس لا ہور چلا آیا ،کل شام وہ لا ہورآیا تھا اورآج اس کو مجل کو شاینگ پر لے جانا تھا، شادی میں ایک ہی ہفتہ باقی تھا، اس لئے ہرروز بازار کے چکرلگ رہے تھے، میکال نے بحل کواس کے گھر سے یک کیا اور وہ دونوں ایک شاپٹک مال طلے آئے، جل نے اسے بہت سے ڈرلیں فریدے تصحن مں ایک بارجی اس نے میکال کی پندنا بند کا خیال ہیں رکھا تھا، جب اس نے ساری خریداری ممل کرنی اور گاڑی میں واپس آ کربیتھی تو میکال نے خود ہی اینے دل کی بات کہہ ڈالی۔ و بنجل تم شلوار مميض کيوں نہيں پہنتي؟

روزی کی طرح سادہ ی، اچھی کھے کی تم ہے۔" میکال نے مشراتے ہوئے کہا، بجل نے اپنی آ تھوں ہے ساہ چشمہ اتار کر ڈیش بورڈ پر رکھا اورمیکال کو گھورنے لگی۔

" تم مجھاس تضول ی لڑکی کے مدمقابل لا کھڑا کررے ہو۔''عجل کی آواز میں جیرت اور تظروں میں روزی کے لئے حقارت تھی۔ کے۔'' روزی نے طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا تھا۔

'' میں اورتم جیسی لڑکی سے ڈروں گی؟ بہت مریق تین کا ایکا خوش فہم ہوتم تو۔ " سجل نے لا پرواہی سے جواب دیا اورروزی کو بخور گھور نے لگی۔

''وہ مرف میرا ہے، جل اپنی چیز کبھی کسی کو بھیک میں بھی مہیں دیت اور وہ تو چرمیکال ہے۔" تجل کے کہے میں اک غرور کی اہر دوڑی تھی۔ ''تم اس کو جاہ کر بھی مجھ سے چھین نہیں '''جل نے یقین سے کہا۔

"میں اس کوتم سے چھیننا بھی مہیں جاہتی لیکن.....''روز می چند ثانیے کو گفہری۔ ''لیکن اگر اس نے خود تمہیں چھوڑ ریا تو؟''

روزی کے چہرے پر سنجیدگی تھی کہیج میں سکون تھا اورآ واز میں محبت۔

"No way" ايما بھي ہو بي نہيں سکتا كدوه مجھے چھوڑے۔" روزی کی بات پر جل نے بے اختیار پختهانداز میں کہا۔

"اورتم جيس جابل كوار گاؤن كى معمولي ہے کیے مکان میں رہنے والی لڑکی کی خاطر تو بالكل نبين چھوڑ سكتا۔" تنجل نے حقارت بھرى نگاہ روزي پرڈالتے ہوئے کہا۔

'' کیحے مکان میں رہنے والوں کے جذبے بہت سے اور کے ہوتے ہے اور ایک اور بات نہ تو میں ان پڑھ، جاہل ہوں اور نہ ہی کیے مکان میں رہنے والی اس کتے بیسب طعنے تم وہاں دینا جہاں ان کو کوئی برداشت کر سکے، وہ بھی بنا کسی جول جرا کے۔" روزی نے دیوار کا سہارا لیتے ہوئے کھڑے ہوکر کہااور پھروہاں سے چلی آئی، کیکن جاتے جاتے وہ بحل کومڑ کر دیکھنانہیں بھولی فی، جس کی آنکھیں غصے میں شعلے برسا رہی

"ارے بار میں تہارا اس سے کوئی مقابلہ نہیں کر رہا، بس منہیں اتنا بتا رہا ہوں کیروہ مجھے سادگی میں اچھی لکتی ہے تم بھی و لیی ہو سکتی ہو That,s it " سيكال نے نارال ليج ميں

جواب دیتے ہوئے کہا۔ "جست شف إب ميكال! تنهارا دماغ خراب ہو گیا ہے اور کوئی بات نہیں ہمہارے اوپر اس لڑکی نے کوئی جادو کر دیا ہے جوتم یوں اس ك اليربن بيفي بو-" عجل في غص ميس كت موے اپنا سل فون سامنے وایش بورڈ پر فئے دیا، ميكال كوتجل كي سوچ پر جيرت هو ئي تھي كيے وہ اتن ریوهمی کلھی ہو کربھی دقیا نوسی سوچ کی ما لک تھی۔ ''احیما سوری بابا،اب موڈ خراب مت کرو،

بناؤلیج کہاں پر کریں ، جھے بہت بھوک کی ہے۔'' میال نے اس کا موڈ بہتر کرنے کی خاطر خوشگوار

انداز میں پوچھا۔ ''لکین مجھے بھوک نہیں ہے، تم مجھے گھر ''کلین مجھے بھوک نہیں ہے، تم مجھے گھر ڈراپ کردو۔ ' مجل کا موڈ ابھی بھی بگڑا ہوا تھا۔ د پلیز سوری یار! میں تو بس بوجی کہدر ہا تھا۔'' میکال نے محبت سے کہا تو سجل نے اک نگاہ اس کے چرے یر ڈالی اور بنا کوئی جواب دیے ونڈ اسکرین سے باہرد میصنے لی، میکال سمجھ گیا تھا اب اس کا موڈ اچھا ہونا ناممکن کی بات ہے،اس لے اس نے مزید کچھ کے بغیر گاڑی گھر کے راتے پرڈال دی۔

444

آج سنح سے روزی کا دل نہ جانے کیوں مسی بے چینی کا شکارتھا، وہ ہنسنا جا ہتی تھی کیکن بار بار بننے کی ناکام کوشش میں اس کی آ تھوں میں آنسو إلى آتے تھے، جنہیں وہ لا کھ کوشش کے باوجود بھی روک نہیں پائی تھی، وہ مسج سے اپنے كرے ميں بندھى جب شام وصلے لي جي اس

کے کمرے میں چلی آئیں، وہ سرہے یاؤں تک عادرتانے آئمس موندے بیر پر لیٹ تھی، جب نی جی نے مرهم آواز میں اس کا نام پکارا تو روزی نے منہ سے جا در ہٹا کران کی جانب دیکھا، وہ بیریاس کے قریب ہی بیٹے لئیں۔

''روزی! یج کیابات ہے؟ صبح سےتم نے کھے کھایا ہے نہ پیا ہے اور ایسے خود کو کمرے میں کیوں بند کررکھا ہے، طبیعت محیک ہے نا بیٹا۔'' بی جی روزی کے بالوں میں پیار سے انگلیاں پھیرتے ہوئے محبت بھرے انداز میں یو جھ رہی کیں، لی جی اس کی الی حالت سے بے حد فکر مندر ہے لکی تھیں

ئى جى!" يروزى كى آواز ميس صديول كى منظن محسوس ہوئی تھی۔

''لِي جَي آپ کوايک بات بتاؤں؟'' و ہ اٹھ كربيش كى اوراس نے ایناسر لى جى ك كند ھے

پرٹکا دیا۔ ''ایک شخص ہے میکو، وہ شہر سے جو نیا ڈاکٹر ''کا سال جی ''کی جی آیا تھانا.....وہ ہی..... ڈاکٹر میکال احمہ'' بی جی نے صرف اس کا نام ہی سنا تھا اب تک ملاقات نہیں ہوئی تھی۔

"لى جى جب وه كاؤل ميس موتا ہے نا تو مجھے ایک عجیب ساسکون ملتا ہے، مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے لی جی، بے حد محبت، وہ مجھ پر غالب آگیا ہے،اس نے میری ستی کو جیسے ناکر دیا ہے، اس کی وجیهہ شخصیت، اس کی باتوں کا اندازاس کی آوازان سب نے مجھےاس کا اسیر بنا دیا ہے، میری ساعتیں ہر گھڑی اس کوسننا جا ہتی ہیں کہ اس کی آواز میرے کانوں میں رس کھولتی ہے، دِل اس سے بات کرنے کو بے چین رہتا ہے، کین کی جی نہ جانے وہ کہاں چاا گیا ہے؟ مجھے ایسا نڈھال چھوڑ کروہ کہیں چلا گیا ہے، لی جی

aksociety.com

وہ کیا وہ بس جھے توڑنے کے لئے آیا تھا؟ اور توڑ کر چاا گیا ہے تی جی کٹین اب روزی کو کون جوڑے گا؟ جو کر چی کر چی بھر چی ہے، لی جی اس نے ایک دن مجھ سے کہا تھا کہ میں ہستی تفلکصلاتی بہت پیاری لکتی ہوں، تو پھروہ جھے اتنا رلا کیوں رہاہے؟ کیا اب میں اس کو پیاراتہیں لگنا حاجتی؟ کی جی وہ کہتا تھا میں حویلی سے باہر کم جایا كرول بليكن في جي اب تو ميس كم تم بھي با ہر نہيں جاتی مجر بھی وہ مجھے کیوں نہیں سمجھ یا رہا، وہ مجھے کہتا تھا میں سریر دویشہ اوڑھا کروں تو اب میں دو پنہ بھی سر سے سر کے جبیں دیتی لی جی الیکن پھر بھی وہ میرے جذبوں کو کیوں نہیں سمجھا یا رہا کہ میں پیسپ اس کی محبت میں کررہی ہوں، تی جی کیا آب وہ بھی واپس نہیں آئے گا؟ اگروہ نہ آیا تو میں اس کے بنا کیے رہوں گی ، بنا کیں نالی جی۔ روزی نے نم آ کھول سے لی جی کی طرف دیکھتے ہوئے بے بنی سے پوچھا، بی جی بت بنی اس کی ساری باتیں این ول میں ومن کرتی جا رہی

''بی جی مجھے بتا ئیں میں کیسے اس مخض کو بھول جاؤں جس نے مجھے اور میری زندگ کو بالکل بدل دیا ہے۔''

''بی جی جب کوئی ا پنااس دنیا سے چاا جاتا ہے۔ تو انسان کوصبر آ جاتا ہے، مگر جب کوئی ای دنیا ہے۔ تو انسان کوصبر آ جاتا ہے، مگر جب کوئی ای دنیا ہیں موجود ہوخوش ہو، ہنتا کھلکصلاتا ہوبس پاس نہ ہوتو صبر نہیں آتا ہی جی۔'' بی جی اس کی ان گہری باتوں کو خاموخی سے من رہی تھیں اور سوچ رہی تھیں کہ یہ روزی وہی ہے نا جو کہتی تھی ہیں نہیں برلوں گی، کسی مردکی خاطر تو بھی نہیں، یہ ان کی برلوں گی، کسی مردکی خاطر تو بھی نہیں، یہ ان کی برلوں گی، کسی جو بس ہنسا، کھیلنا جانتی تھی، ہروقت بات ہر قبقہ دگانے والی دفعتہ اتنی شجیدہ ہو بات بات ہر قبقہ دگانے والی دفعتہ اتنی شجیدہ ہو گئی تھی، وہ اتنی جلدی بدل گئی تھی اور اتنا زیادہ گئی تھی، وہ اتنی جلدی بدل گئی تھی اور اتنا زیادہ

برل کی تھی، وہ ساکت بیٹھی رہیں، انہیں اپنی لاڈلی کی فکر پہلے ہے بھی زیادہ ہونے لگی تھی، وہ روزی کی الی ہاتوں سے گھبرانے لگیس تھی، بی جی روزی کو اس کی کسی ہات کا بھی کوئی جواب نہیں دے سکی تھیں، روزی بھی خاموش ہو چکی تھی، دونوں ماں بنی کے درمیان ایک بجیب می خاموش جھاگئی، جس کو دونوں میں سے کسی نے بھی تو ڑنا مہیں جاہا۔

### \*\*

میکال کی شادی کے تمام فنکشنز بہت اچھے سے اختیام پذیر ہوئے تھے، آج رفصتی کے بعد مجل اس وقت میکال کے کمرے میں موجودتھی، آج مجل نے میکال کو پوری طرح اپنا بنا لیا تھا، لیکن کیا وہ خودمیکال کی بن پائے گی۔

آج وہ بہت خوش تھی کیکن میکال کے دل میں ایک درد جاگ رہا تھا جس کو وہ سجھنے سے بالکل قاصر تھا،اس کی طبیعت میں انجانا سابوجھل پن تھا جس کواس نے شادی کے تمام فنکشنز کی وجہ سے تھکاوٹ کانام دے کرا گور کردیا، میکال نے کہا کو پر خلوص طریقے سے قبول کیا تھا، میکال کر کھرے کے دروازے پر دستک دیتا ہوا اندر داخل ہوا اور مسکرا کر چھولوں کی کلیوں سے سے داخل ہوا اور مسکرا کر چھولوں کی کلیوں سے سے کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے جل کے قریب بیڈ پر آن بیٹھا۔

تجل نے اپنی جھی نظریں اٹھا کر میکال کی جانب دیکھا، میکال ایک انتہائی خوبصورت ڈائمنڈ سیٹ جل کے لئے منہ دکھائی کی رسم کے طور پر لایا تھا، جس کو دیکھتے ہی جل کا چرہ بھی ہیں ۔ کہتے سیٹ کی طرح چک اٹھا۔ ہیں کہ رہی ہو۔'' میکال نے مشکراتے ہوئے سرگوشی کی، وہ اس کے مزید مشکراتے ہوئے سرگوشی کی، وہ اس کے مزید قریب ہوکراس کے کان کے جھیکے کوچھونے لگا۔

ایک ماہ ہے بھی زیادہ ونت گزر گیا تھا اس کو میکال سے ملے ہوئے، ہیتال میں داخل ہوتے ہی اس نے ایک زس سے ڈاکٹر میکال کے لئے یو چھا، زس نے میکال کی خبر کیا دی جیسے روزی کے پر بم بلاست کردیا ہو۔

'' ژاکٹر میکال؟ وہ تو آیک ماہ کی چھٹی پر ہیں، بچھلے ہفتے ہی ان کی شادی ہوئی ہے نا۔'' روزي ميل مزيد کچه سننے کي ہمت نه ربي وه ساکت کھڑی ہے بھینی ہے اس نرس کی باتوں کو ین ربی می مزی اس کوآگاہ کر کے آگے برھ کی تھی لیکین روزی نازک گڑیا کی طرح اپنی جگیہ جم ہی گئی تھی، جو قطرہ قطرہ کرتی اندر ہی اندر پلھل رہی تھی،اس نے اپنی آنکھوں میں چھلکی ٹمی کو بے رحی ہے رگڑا تھا۔

وہ ہوسپول سے باہر چلی آئی، اس کی رفتار پہلے دھیرے تھی اور پھرا بکدم سے بڑھ گئ، تیز ر فقار سے اب وہ بھا گئے کے سے انداز میں قدم برها ربي هي، وه كمال جا ربي هي اس كو مجهم مجه مہیں آ رہا تھا، وہ بس چلنا جا ہی تھی، چلتی چلتی وہ گاؤں کی اس جگہ آن پیچی جہاں پر بہت برانا گہرا کنواں تھا، جس کولوگ ایب تم ہی استعال کرتے تھے، روزی نے اینے اردگر دنظر گھمائی ، اس تپتی دوپہر میں وہاں آس یاس تو کیا دور دور تک کوئی حبيل تها، وه كنوي كو قريب آكر ديكھنے لكى ، كنوال بے حد گہرا تھا، کیکن روزی کے دل پر لگے زخم سے زیاده گهرانهیں، وہ اس کنویں میں کودبھی جاتی تو بھی اس کا زخم نہ بھرتا، اس نے این نازک دودهیارنگ پیرول میں پہنے سیاہ کھیے کو دروا تار پھینکا، وہ اس کنویں میں کورنا جا ہتی تھی، وہ کورنے ہی والی تھی ، کہ ایک جھنکے میں اس کے حواس واپس لوفے تو وہ كنويں سے دو قدم دور منى ، دھيي سے گرم تین سوک اس کے یاؤں جاا رہی تھی،

'' جل!'' میکال کی آواز میں خماری از آئی بجل کو عجیب میلنگونے آن کھیرا۔ "ميكالِ ميں بہت تھك چكى ہوں\_" تجل نے ایک جھکے سے اس کو خود سے دور کرتے ہوئے کہا،اس کی بات پر میکال نے مجل کونا مجمی انداز میں تھورا۔

" بحجل!" ميكال نے اس كى بات كو اگنور كرتے ہوئے ہولے سے اس كے كان ميں سر گوشی کی ، وہ ایک کھے میں اس کو دور کرتی ہوئی بیڈے ار گئے۔

" مجھے نیند آ رہی ہے۔" عجل کے اس پی ہوئیر سے میکال کو بے حد غصہ آیا تھا، وہ چینج كرنے كے لئے واش روم میں چلى كئى، جبكہ ميكال اب تك اس صورت حال كوهجھنے كى كوشش كرر باتھا، وہ چينج كركے واليس آئى اور بيارك ایک کنارے پر لیٹ گئی، میکال کو اس کی اس حرکت برمزید پرالگا،کین دہ ان مردوں میں ہے مر گرنہیں تھا جو کسی کے کسی بھی مسئلے میں زبردی

وہ اٹھ کرصونے برآن بیٹاءاس کی نظریں معجل کی پشت پر تکی تھیں، آج کی رات جو کہان دنوں کے لئے بہت خاص ہوئی جاہے تھی وہی رات دونوں کے لئے بے وقعت ہو گئی تھی ، آج کی رات جب سب دوریاں حتم ہوئی تھیں مگر ایک د بوار درمیان کھڑی ہوگئی تھی میکال نے تھکے تھے سے انداز میں اپنا سرصونے کی پشت ہے تکا دیا اور نہ جانے کب سوچوں کی دنیا سے نکل کر خوابوں کی دنیا میں کھو گیا۔

\*\*

روزی آج بہت دنوں بعد حویل سے باہر نکلی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے قدم سرکاری ہپتال کی جانب برھنے لگے۔

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

مل سکتا۔''روزی کی آواز میں بے بسی تھی۔ ''اییاصرف تم سوچتی ہو،لیکن وہ تو پچھ بھی کرسکتا ہے۔'' ''بیمکن و ناممکن بس تم اور مجھ جسے لوگ

چتے ہیں اور وہ پاک ذاب ممکن کو ناممکن اور ناممکن کوممکن کرنا جانتی ہے۔'' وہ انجان ادھیڑعمر عورت نے محبت سے روزی کو سمجھایا اور اس کے قریب سے اٹھ کر چل دی، روزی اس کو جاتا د پیمتی رہی، دیکھتے ہی دیکھتے وہ عورت روزی کی تظروں سے غائب ہوئی، روزی کھڑی ہوگی اور ابيخ بوجل بھاري وجود کوسنجالتي ہوئي حویلي چلي

نماز تو وہ صرف رمضان کے مہینے میں ہی ریدتی تھی یا پھر کسی خاص مخصوص دن پر عبادت کرتی تھی، کیکن آج وہ اللہ کے سامنے دل سے بنا ممى غرض كے رجوع كررہى تھى، وہ اللہ كے حضور محدہ کنال تھی، آج سے پہلے اس نے اتنا طویل سجدہ بھی نہیں کیا تھا،لیکن آج وہ اللہ سے بے حد مرائی سے کلام کریا جا ہتی تھی، وہ اللہ سے بہت ی باتیں کرنا جا بی تھی ،اللہ سے اینے د کھتیتر کرنا چاہتی تھی، وہ اللہ ہے اللہ کی پرضا ما نگنا جا ہتی تھی، ویہ اللہ سے اللہ کو ما تکنا جا ہتی تھی، وہ سکون جا ہتی تھی، مبر جا ہتی تھی اور بیشک اللہ اپنے بندے کو ناامید مہیں لوٹا تا ، اپنے بندے کو مایوس مہیں کرتا ، وہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھی آنسو بہار ہی محى، وه اس وقت الله سے اپنی محبت مہیں بلکہ اللہ سے اللہ کی محبت ما تگ رہی تھی ، وہ اللہ کوایے دل کا حال سنار ہی تھی اور بیشک وہ بے حالوں کا بھی حال سنتا ہے اور حال والوں کی بھی پکار سنتا ہے، بس اس کوسانے سے میلے ایک بات ذہن سین کر لینی حاہیے اور وہ ہے اس پر پختہ یفین کا ہونا، وه کسی کی جھی سنی کو آن سن تہیں کرتا، وہ سب کواس

کین یاؤں کی اس جلن سے کئی زیادہ اس کا دل جل رہا تھا، جس بر مرہم لگانے والا بھی کوئی نہ

''مرنا اتنا آسان کب ہوتا ہے بھلا۔'' ردزی کے لئے بھی مرنا آسان جیس تھا، اگر ہوتا تو اب تک مرچکی ہوتی ،اس کی آنگھوں کے سامنے ا بنی لی جی کا چرہ نمودار ہونے لگا تھا، کانوں میں آغا جان کي محبت بھري آوازيں کو نجنے لکي تھيں، گاؤں کے تعلکصلاتے تھیلتے کودتے بچوں کاشور اس کوسنائی دینے لگا تھا، گاؤں میں اس کی خاطر محبت وخلوص رکھنے و لے لوگوں کے خیالات اس کو یاد آنے کے تھے، روزی کی جان اگر صرف روزی کی ہوتی تو وہ مرجاتی ،لیکن روزی کی جان تو اس کے بروردگار کی امانت تھی، اس کے لی جی، آغا جان کی زندگی ہی روزی کی جان میں اعلی تھی، وہ جاہ کر بھی نہیں مرکی تھی، روزی وہیں گرم تبتى سرك پر در ہے گئي اور اپنے گھٹنوں میں چہرہ چھائے رونے لگی، پچکیاں لینے گی، وہ سبک ر بی جی جب کی نے شفقت بھرا ہاتھ اس کے سر پررکھا تھا، روزی نے نٹ سے اپنے آنسو صاف كرتے ہوئے اسے قریب كھڑى عورت كود يكھا، وه کوئی انجانی عورت تھی ،روزی اس کو پہلی بار دیکھ

'رومت،الله يربھروسارڪو، وہ بڑا کارساز ب، این بندے کو بھی مایوس مبیں کرتاءتم اس سے رجوع کرکے تو دیکھو، تمہارے دکھوں کو وہ خود بخو دسمیٹ لے گا۔'' اس ادھر عمر عورت کی باتیں کرروزی کے آنسو کھم چکے تھے۔ "مم ویسی بن جاؤ جیسا رب مہیں دیکھنا چاہتاہے، پھروہ تمہیں ویساہی عطافر مائے گا جیسا 

www.paksociety.com

کی باتوں کا جواب دیتا ہے، بس اس کو اپنا راز داں بنا کرتو دیکھواور روزی اپنا راز داب اللہ کو بنا چکی تھی اور بیشک اس ذات سے بہتر کوئی بھی راز دان نہیں ہے۔

444

ان دونوں کی شادی کودو ہفتے گر رہے تھے،
ہرروز کسی نہ کسی دوست یا رشتہ داروں کی طرف
سے ان کودعوت پر مدعو کیا جارہا تھا، بھی وہ خود بحل
کے کہنے پر اس کو گھمانے لے جاتا تو بھی وہ اپنی فرینڈ ز کے ساتھ چلی جاتی ، میکال نے اس پر کوئی بھی پابندی عا کہ نہیں کی تھی ، آج بھی وہ دات دیر سے گھر لوئی تو میکال اس کے انتظار میں بیشاتھا،
میکال نے سرسے پاؤں تک اس کی شخصیت کا جائزہ لیا، اس کی ڈرینگ اب بھی و کسی ہی تھی، جیز شرف، سلیو بازو، ہائی ہمیلو، ڈھیرو ڈھیر جیولری، میک اپ میں دبی چھپی بجل اب بھی جیولری، میک اپ میں دبی چھپی بجل اب بھی تبدیل نہیں ہوئی تھی جبکہ ہرلؤی شادی کے اس کی کوشش ضرور کرتی ہے، لیکن وہ تو کوشش بھی اہم موڑ پر آگر خودکو بدل لیتی ہے یا کم از کم بدلنے تبدیل کردہی تھی۔

نہیں کررہی تھی۔ ''آ گئی تم ..... بہت دیر ہو گئی آتے آتے۔'' میکال کے لہجے میں چھپی تھی کوجل نے اہمیت نہیں دی تھی۔

''ہاں سب فرینڈ ز نے ڈنر کے بعد کلب جانے کا ارادہ بنالیا تو ٹائم کیے گزراعلم ہی نہ ہوا۔'' مجل نے آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے جواب دیا، جیوری اتارتے ہوئے لاپرواہی سے جواب دیا، جبکہ میکال نے توسمجھا تھا وہ دیر سے گھر لوٹنے پر سوری کیے گی،شرمندہ ہوگی،میکال کی ٹاراضگی کی فکر کرتے ہوئے اس کو منانے کی کوشش کرے گی،تین یہاں تو معاملہ ہی الٹا تھا، وہ ناراض تھا کی بھی تو منانے والے کو برواہ ہی نہیں تھی اس کی

ناراضگی کی، وہ جیولری اتارنے کے بعد وارڈ روب سے اپنے کپڑے نکال کر واش روم میں چلی کئی اور میکال خاموثی ہے اس کود کھنارہا، چند کموں میں وہ چینج کر کے لوثی تو میکال کواس طرح خاموش کھڑاد کھے کراس سے مخاطب ہوئی۔ خاموش کھڑاد کھے کراس سے مخاطب ہوئی۔ ''سو جاؤ.....ا لیے کیوں کھڑے ہو؟ نیند

> ن کسی عجیب عورت تھی۔'' ''کسی عجیب عورت تھی۔''

''تم سوجاد مجھے کام کرنا ہے۔'' وہ اپنالیپ ٹاپ بکڑ کر ہاہر لا وُرنج میں چلا آیا اور بجل نے بھی اس کوروکنا ضرور کی نہیں سمجھا تھا۔

اس گورو کنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔
اس کی شادی ہو چکی تھی گین اسے یوں لگنا تھا کہ وہ اب بھی اپنی پہلے جیسی ہی لائف گزار رہا ہے ، فرق بس اتنا تھا کہ پہلے ان کے گھر چارا فراد سے بیلے ان کے گھر چارا فراد سے بیلے ہوگئے تھے ، پہلے وہ اپنے ہوگئے تھے ، پہلے وہ اپنے ہموگئے تھے ، پہلے وہ ساتھ ہو کہ بھا جوا تھا اور اب جل اس کے ساتھ ہو کہ بھی ہو گئے تھے ، پہلے ہو اپنی وہ اس کو تبجھنے کا موقع ہی نہیں دے رہی ماتھ اس کے ساتھ اس کے قریب رہنا چاہتا تھا کین وہ اس کے ساتھ اس کے قریب رہنا چاہتا تھا کین وہ اس کے ساتھ اس کے قریب رہنا چاہتا تھا کین وہ اس کے ساتھ اس کے قریب رہنا چاہتا تھا کین وہ اس کی سوچ کی تھی کہنیں اور ہی پر مرکوز تھیں لیکن اس کے کہنے ہیکہ کیکھی کی سوچ کی تھی کہنیں اور ہی پر واز کر رہی تھی۔
میکال کی نظریں لیپ ٹاپ پر مرکوز تھیں لیکن اس کی سوچ کی تھی کہنیں اور ہی پر واز کر رہی تھی۔

آغا جان آج خوداس سے بات کرنے اس
کے کمرے میں چلے آئے تھے، انہوں نے محسوں
کیا تھا کہ روزی اب پہلے جیسی نہیں رہی ، نہنستی
ہے، نہ زیادہ بات کرئی ہے، لی جی سے بھی
انہوں نے روزی کے بارے میں پوچھا لیکن
انہوں نے بھی بات کو گول کرتے ہوئے انہیں
ٹال دیا کہ اب عمر کے ساتھ بچھدار ہوگئ ہے، لیکن
آغا جان مطمئن نہ ہوئے آج خود اس کے پاس
چلے آئے۔

ا پی اولاد کے ہراک کمھے سے باخبرر ہتے ہیں۔'' ''بس ویسے ہی آغا جان! اب میں تجھدار ہوگئی ہوں نا اس لئے بچکائی حرکتیں نہیں کرتی۔'' روزی نے سنجیدگی سے جواب دیا تو آغا جان نے بغوراس کوگھورا۔

روس و روس ''اجھاتو ہماری بٹی اب مجھدار ہوگئ ہے۔'' انہوں نے مسکراتے ہوئے یفین دہانی چاہی۔ ''جی آغا جان!'' روزی نے مسکرا کر ان کے کندھے پر سر نکاتے ہوئے کہا تو وہ بھی کچھ ریلیکس ہو گئے۔

میکال کی لا کھا نکار کے باوجود بھی اس کے والدین نے ان دونوں کوہنی مون کے گئے بھیج دیا ، میکال اور سجل اس وقت ہوئل کے شاندارروم میں موجود تھے بجل نے میکال کے بہت اسرار كرنے ير لا مك فراك اور چورى دار يا جامه بہنا تھا، وہ اس ڈریس میں نیچ بھی خوب رہی تھی، وہ ستکھارمیز کے سامنے کھڑی بال بنا رہی تھی جب میکال واش روم سے شاور لے کر ٹکلا اور سیدھا اس کی جانب چلا آیا، میکال نے کندھوں سے تفاضتے ہوئے اس کا روخ این جانب کیا اورسر ے یاؤں تک اس کود مکھنے کے بعد مسکرا دیا۔ ''ان کیروں میں اور بھی زیادہ پیاری لگتی علی ار ہو۔" بحل اس كى بات برمسكرا أي تھى۔ " حجل!" ميكال نے اسى دائيں ہاتھ كى شہادت کی انقل سے چہرے پر آئیں رکھیں ہٹاتے ہوئے ہولے سے اس کانام نیکارا۔ "ہول۔"

ہوں۔

دخم بے حد حسین ہو۔' میکال نے اس
کے قریب ہوتے ہوئے کہا۔

د'اتنی حسین کے کسی کو بھی ابنی خوبصور تی
ہو، اپنا دیوانہ بنا تکتی ہو۔' وہ

آغا جان کمرے میں داخل ہوئے تو وہ عشاء کی نماز پڑھ رہی تھی، آغا جان نے اس کو نماز پڑھتا دیکھا تو ہوئے سے مسکراتے ہوئے صوفے پر براجمان ہوگئے، روزی نے سلام پھیری اور دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے، دعا کے بعداس نے اپنے عقب میں دیکھا تو آغا جان ای کی جانب دیکھ رے تھے، وہ نماز میں اتن کمن تھی کہ اس کو آغا جان کی موجودگی کا بھی احساس نہیں ہوا تھا۔ جان کی موجودگی کا بھی احساس نہیں ہوا تھا۔ بان کی موجودگی کا بھی احساس نہیں ہوا تھا۔ بان کی موجودگی کا بھی احساس نہیں ہوا تھا۔

'' آغا جان آپ یہاں؟ گیریت لوی کام تھا تو مجھے بلوالیتے میں خود آ جاتی۔'' روزی نے ان کی جانب بڑھتے ہوئے کہا تو وہ مسکرادیئے۔ '' دنہیں آج سوچا خود ہی اپنی لا ڈلی سے اس کے پاس جا کر ہاتیں کروں۔'' روزی ان کے

پاس صوفے پر بیٹھائی۔ ''طبیعت کیسی ہے میری بٹی کی؟'' انہوں نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے یہ جما

پی ''جی محیک ہوں۔'' روزی نے مسکراتے ہوئے مختصر ساجواب دیا۔

"کیا گاؤں کے بچوں سے جھڑا ہو گیا ہے؟ اب ان کے ساتھ کرکٹ کھیاتی ہو یا گل ڈیڈا۔"روزی تو ان سے جھیپ کر باہر جاتی تھی، لیکن ان کوتو اس کی پوری خبرتھی، اس لئے وہ ان کی بات پر پہلے چوکی اور پھرمسکرادی۔

"اوروہ جوتمہارا چاچا رحمت جن کے باغ سے تم امرود چرا چرا کر کھاتی تھی اور ساتھ میں سب بچوں کو بھی کھلاتی تھی، وہ بھی تمہارا پوچھ رہے تھے اور بتارہے تھے کہ کتنے دن ہو گئے ان کے باغ میں لگے امرودوں پر چورہیں پڑے۔" وہ اس کی ہر شرارت سے باخبر تھے،روزی کو آج معلوم ہوا تھا۔

ان ماں باپ جا ہے ظاہر نہیں کرواتے لیکن

دونوں ایک دوسرے کے قریب تھے، اتنے قریب کے ہوا کو گزرنے کے لئے راستہ ملنا ناممکن تھا،
میکال کی بانہیں جل کے گرد گھیراؤ کو تک کر رہی
تھیں، اس کی سائسیں جل کے چہرے پرمحسوں ہو
رہی تھیں، جب اچا تک سے جل کا سیل فون بچا
اور وہ ایک جھٹلے میں اسے خود سے الگ کرتی ہوئی
این سیل کی جانب متوجہ ہوئی اور میکال ایک بار
اس کے اس کی جوئیر سے عجیب الجھنوں کا شکار
ہور ہا تھا، وہ فون پر کی سے بات کرنے میں
مردن تھی جب وہ غصے میں دروازہ بند کرتا ہوا

كمرے ہے باہرنكل كيا۔

وہ ہوتل کے لاؤریج ہیں پڑی کرسیوں ہیں اے ایک پر براجمان ہوگیا اور آس ہاس کے لوگوں کا جائزہ لینے لگا، سب اپی موج مسی ہیں گئی جو بالکل تنہا، اپنے ہی الک اجنبی لڑی پر جائی جو بالکل تنہا، اپنے ہی خیالوں ہیں کھوئی ہوئی تھی، اس لڑی کو دیسے ہی میکال کونہ جائے کیوں روزی کا خیال آیا تھا، وہ جب سے گاؤں سے لوٹا تھا یہ پہلی بار ہوا تھا کہ جب سے گاؤں سے لوٹا تھا یہ پہلی بار ہوا تھا کہ گھورتے ہوئے روزی کوسوچنے لگا، روزی کی اس کری کے بوری کوسوچنے لگا، روزی کی ادا تیں، قاتلانہ شریق رنگ آئیسی، کھیوں سا پری سے کم تو نہیں تھی، پریوں جیسی، کھیوں سا روپ، وہ آئی حسین ہو کر بھی میکال کو بھی اپنی روپ، وہ آئی حسین ہو کر بھی میکال کو بھی اپنی روپ، وہ آئی حسین ہو کر بھی میکال کو بھی اپنی وی سا ہو ہے۔ وہ اس متوجہ نہیں کر پائی تھی، جبکہ مرد تو حسن کا دیوانہ ہوتا ہے۔

نہیں ایبانہیں تھا، وہ مرد تھا، حسن کا دیوانہ بھی تھا اور روزی کی خوبصورتی اس کواپی جانب مائل بھی کرتی تھی اور یہی وہ وجہ تھی کہ میکال اس کے پاس جانے سے گریز کرتا تھا، اس سے دور رہتا تھا، وہ ہمیشہ اس کوعزت کی نگاہوں سے

دیکیا تھا، میکال نے جھی روزی پر میلی نظر نہیں ڈالی تھی اوراس ہات کا گواہ اس کارب بھی تھا۔ لیکن اب عجیب کھٹکش میں الجھنے کے بعدوہ روزی کے ہارے میں کیوں سوچ رہا تھا، اس نے سوچتے سوچتے اپناسر کری کی پشت سے تکا دیا۔ ملا ہے ہیں

وہ دونوں تنین دن بعد ہی واپس مری سے لا ہور چلے آئے اور میکال نے گھر لوٹنے ہی صبح واپس گاؤں ڈیوٹی پر جانے کا ارادہ کیا۔

میکال کی ممان نے اس سے جلدی واپس اوٹ کی وجہ بھی پوچھی کے وہ اوگ اتن جلدی کیوں سے آئے، تو میکال نے جل کی نہ سجھ آنے والی حرکتوں پر بردہ ڈالتے ہوئے اپنی معروفیت کا بہانہ بنا ڈالا بہجل اس کے غصے کو بھانپ بھی تھی اس لئے اس نے میکال کے جانے پر کوئی سوال کھڑ انہیں کیا تھا اور وہ اگلے روز ہی لا ہور سے اپنی ڈیوٹی برگاؤں چلا آیا۔

آج مجمع ہی وہ گاؤں پہنچا تو اس نے جیسے سکے کا سائس لیا تھا، اسٹے دنوں سے وہ ایک مجیب سکے کا سائس لیا تھا، گاؤں پہنچتے ہی ہاسپٹل کے تمام لوگوں نے اس کو شادی کی ڈھیروں ڈھیر مبار کہادیں دیں، جن کووہ جرا مسکراتا ہوا وصول کرتا رہا تھا، وہ اپنی ڈیوٹی پر تھا لیکن اس کا دل ابھی بھی کسی بہت بھاری ہو جھے تلے دیا تھا، ڈیوٹی کے بعد وہ شام کو کھیتوں میں واک کے لئے چلا کے ا

موسم میں کانی حد تک تبدیلی آ چکی تھی، شام ہوتے ہی موسم خوشگوار ہو جاتا تھا، ابھی بھی وہ ہرے بھرے کھیتوں میں کھڑاموسم کی خوشگواریت کومحسوں کررہا تھا جب اس کے سامنے کچھ فاصلے سے ایک روعب دار شخصیت کے بزرگ دکھائی دیئے جو زیادہ عمر ہونے کے باوجود بھی جاذب

شخصیت کے مالک تھے، ان کو دیکھتے ہی میکال نے اپنے قدم دھیرے دھیرے ان کی جانب بڑھا دیئے اور ان کے قریب آن پہنچا، وہ کھیتوں کے پچھے معاملات پر اپنے ملازموں سے گفتگو کر رہے تھے جب میکال نے سلام لے کران کواپئی جانب متوجہ کیا، آغا جان نے پر جوش انداز میں اس کی سلام کا جواب دیا، آغا جان شروع سے ہی ایک ملنسار محص تھے۔

میکال نے ان کواپنا تعارف کروایا کہ وہ شہر سے یہاں سرکاری ہپتال میں بحثیت ڈاکٹر آیا تھا، آغا جان نے بھی اس کے بارے میں من رکھا تھالیکن مجھے مصروفیات کی وجہ سے بھی ملاقات نہیں کریائے تھے۔

آئے ان کی میکال سے پہلی ملاقات تھی، میکال دس برس بعدان کو دیکھ رہا تھا، وہ آج بھی ویسے ہی تھے جیسے دس برس پہلے اس نے ان کو دیکھا تھا، اگر کچھ بدلا تھا تو ان کے بالوں کی سفیدی

ان کا انداز و ان کی چال ڈھال، ان کی افتصیت کا روعب اور کیچے کی مضاس بالکل پہلے جیسی ہی تھی، آغا جان نے ہلکی پھلکی گفتگو کے بعد میکال کو حویلی آنے کی دعوت دی تھی، جس کو میکال نے خوشد کی سے قبول کیا تھا، آغا جان اور میکال چند کمجے مزید محور گفتگو میں خلل موبائل کی ٹون نے ان کی مزید گفتگو میں خلل دالا، میکال ان سے معذرت کرتا ہوا جازت طلب کرتا وہاں سے چل دیا، وہ چلتے چلے جل طلب کرتا وہاں سے چل دیا، وہ حیکال سے اپنے کو اس کی بات کر رہا تھا، وہ میکال سے اپنے کو اس کی بات پر غصر نہیں آیا تھا کیان اسے جل کا انداز برا لگا تھا، اس نے کال کرتے ہی اپنی انداز برا لگا تھا، اس نے کال کرتے ہی اپنی ضرورت بتائی تھی گرایک بار بھی میکال کی خیریت ضرورت بتائی تھی گرایک بار بھی میکال کی خیریت

جاننا ضروری نہیں سمجھا تھا، میکال نے بنااس سے بحث کیے اس کو پیسے ٹرانسفر کروانے کا کہہ کرنون بند کر دیا اور وہ اپنی اس نٹی نویلی دولہن کے ناسمجھ آنے والے رویوں کے بارے میں سوچنے لگا۔ کا کہ کہ کہ

روزی کی طبیعت میں ایک تھہراؤ سا آگیا ہما، اس کا لہجہ شجیدہ ہو چکا تھا اور آنکھوں میں چک کی جگہ اداس نے لیے لی تھی، روزی ہیلے والی روزی نہیں رہی تھی، وہ تو کوئی نئی روزی تھی جوبس اپنے کمرے تک محدودرہتی تھی، نماز قرآن اللہ سے باتوں کے علاوہ اب دوسراکوئی کام پند نہیں تھا، اس وقت بھی وہ عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی کہ اس کو اپنے کمرے کے باہر ماتھ بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے، روزی کی ساتھ بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے، روزی کی ساعتوں نے اس آواز کولھے بھر میں بیجان لیا تھا، ساعتوں نے اس آواز کولھے بھر میں بیجان لیا تھا، یہ وہی آواز کو وہ ہمیشہ سننا چاہتی تھی، روزی کی ساعتوں نے اس آواز کو وہ ہمیشہ سننا چاہتی تھی، روزی کی نے اپنے کمرے کا درواز ہموڑ اسا کھولا۔

ے اپ طرحے اور دارہ مور اس طولا۔ لاؤنج میں بیٹھے فخص پر اس کی نظر کیا گئ جیسے اس کے جسم میں جان باقی نہیں رہی تھی۔ وہ میکایل تھا، میکال احمد، وہ اس کو تین ماہ

بعد دیکھر بی تھی، روزی نے فوراً دروازہ بند کر دیا اور بیڈ پر آ بیٹھی، ایک عجیب سی اضطرابی ہونے لگی تھی، دل اپنے معمول سے ہٹ کر دھڑ کنے لگا تھا، یورے وجود میں لرزش پیدا ہوگئی تھی۔

ے و بودیں کرر ک چید ہوں گ۔ ''وہ واپس آ گیا ہے، کیکن اب وہ کیوں آیا

وہ وہ ہیں اسیا ہے ، ین اب وہ بیوں ایا ہے ، یہ اب وہ بیوں ایا ہے جب میں خود کوسنجا گئے میں کامیاب ہونے ، گئی ہوں ، خود کو کتنی مشکل سے سمیٹا ہے میں نے ، وہ تو مجھے الیم وہ تو مجھے الیم آئے ہوں پر میں پورا نہ اتر سکوں ۔'' روزی نے نم آئھوں سے دل ہی دل سکوں۔'' روزی نے نم آئھوں سے دل ہی دل

میں دعا کی تھی۔

''اگروہ میرانہیں ہے تو اس کو مجھ سے دور ہی رہے دے ، یوں بار باراس کو میر سے سامنے لا کراس کی محبت کو مزید مت بڑھا، کہ میں ہر بار نوٹ نے پرخود کو نہیں جوڑ پاؤں گی۔' وہ ہاتھوں میں چہرہ چھیائے بیٹھی رورہی تھی جب بی جی کمرے میں داخل ہوئیں، روزی نے جلدی سے اپنے آئی تھیں، روزی نے جلدی سے اپنے آئی تھیں کہ وہ روئی ہے، آئی تھیں، ورنہ وہ تو خود نہیں چاہتی کے لئے لینے آئی تھیں، ورنہ وہ تو خود نہیں چاہتی کے لئے لینے آئی تھیں، ورنہ وہ تو خود نہیں چاہتی سے واقف تھیں کی وہ اس کے دل کی حالت سے واقف تھیں کیات سلی دینے کے علاوہ اور پچھ سے واقف تھیں کیات سلی دینے کے علاوہ اور پچھ نہیں کر سکیں۔

بی جی جانتی تھیں ہیو ہی میکال ہے جس نے ان کی بیٹی کی الی حالت بنا دی ہے، لیکن وہ میکال ہے اس بارے میں کوئی شکایت بھی نہیں کر سکتی تھیں کیونکہ اس نے تو کبھی روزی کو الیلی کوئی امید نہیں دلائی تھی اور نہ ہی الیک کسی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، آج آغا جان گھر لوٹ رہے تھے جب راستے میں ان کو میکال مل گیا اور وہ اس کو زیر دی حویلی لے آئے، میکال نے حویلی میں قدم رکھتے ہی محبوں کیا کہ جیسے وہ اپنے بچین میں لوٹ گیا ہو، حویلی کی درو دیوار و لیلی ہی تھیں جیسی وہ چھوڑ کر گیا تھا، میکال نے اندر دوڑتی خوشی کی لہر کومحسوں کی درو دیوار و لیلی ہی تھیں جیسی وہ چھوڑ کر گیا تھا، میکال نے اپنے اندر دوڑتی خوشی کی لہر کومحسوں کیا، وہ خویلی میں داخل ہوتے ہی جیسے اپنے اندر دوڑتی خوشی کی لہر کومحسوں کیا، وہ خویلی میں داخل ہوتے ہی جیسے اپنے انہوں کے یاس ہمیشہ کے لئے لوٹ آیا ہو۔

روزی بی جی کے ساتھ بھاری بھاری قدم اٹھاتی ہوئی ڈائینگ ٹیبل تک پہنچی ، اس نے جھی نگاہوں سے ہی سب کوسلام کیا، آغا جان نے روزی کا تعارف کروایا کہ وہ ان کی بیٹی ان کی

جان ہے سین میکال تو پہلے سے اس کو جانتا تھا کیکن خاموش ر با اور اس کوبس دیکهتا ہی رہ گیا ، و ہ کتنا بدل کئ تھی، وہ بڑی سی جا در اوڑھے کھڑے تھی جس میں دہ تقریباً پوری جھپ چی ھی، اس کی آنکھوں کی سرخ، چرے کی ویرانی، کہے میں محکن ،میکال نے ایک کمبح میں سب کچھ بھانپ لیا ہلین اس حالت کی وجہوہ تھی سمجھ سکا تھا،روزی نے ایک باربھی میکال کونظر اٹھا کرمہیں دیکھا، وہ آغا جان سے باتیں کرتا رہا اور گاہے بگاہے روزي کواين نظرول کامحور بناتا رما تھا، وہ چپ جاب کھانے کی پلیٹ میں پچھ کوٹر کت دے رہی تھی لیکن کھا کچھ جیس رہی تھی، میکال اس کی اس حرکت کو بہت توجہ ہے دیکھ رہا تھا، وہ بار باریہ سوینے پرمجبور ہور ماتھا کہ ایسا کیا ہو گیا تھا کہ اتنی جلدی اس میں اتن تنبدیلی آئٹی، مگر وہ نہیں سمجھ یا ر ہا تھا، اس کئے وقت ملنے پر روزی سے بات كرنے كا سوچ كرخودكومطمئن كرنے لگا۔ 公公公

ایک ہفتے بعد وہ لاہور آیا تو معمول کے مطابق گھریں اس کی جھوٹی بہن علیہ ہے علاوہ کوئی بھی نہیں میں کسی میشک میں کوئی بھی نہیں تھا، بابا آفس میں کسی میشک میں مرعو تھے، ماما پی فرینڈ کے ہاں ٹی پارٹی میں مرعو تھی، جبہ بجل شاپنگ کے لئے گئی ہوئی تھی، علیہ کی نیچر بھی اپنے بھائی میکال جیسی ہی تھی اس کو پارٹیز میں جانا تو بالکل پندنہیں تھا اور روز روز کی شاپنگ سے وہ آکتا جاتی تھی، اس کوبس روز کی شاپیگ سے وہ آکتا جاتی تھی، اس کوبس اپنی کتابوں سے مطلب تھا۔

وہ ٹی دی لاؤنج نیں بیٹا تھا جب وہ اپنے کمرے سے نگلتی سیدھی اس کی صرف ہی چلی آئی۔

''بھائی آپ کچھ کھا ئیں گے؟''علیشہ نے محبت بھرے لہج میں پوچھا، میکال جو کہ آٹکھیں ''میراد ماغ تو بالکل درست ہے کین تمہارا شاید ضرور خراب ہو چکا ہے، اس گاؤں والی کی محبت میں۔'' مجل نے اپنی نگاہیں سیل پر مرکوز کیے ہوئے لا پروائی سے کہا۔

"" من آخر چاہتی کیا ہو؟ اور تمہارے دماغ میں الی نضول سوچ آ بھی کیے سکتی ہے تم مجھ پر ایے نضول سم کے الزامات لگا کر ثابت کیا کرنا چاہتی ہو، جن سے میر اکوئی تعلق ہے اور ندائی کا، ہم دونوں کے درمیان بھی الی کوئی بات بھی نہیں ہوئی جس کی بنیاد برتم الی نضول سم کی بکوائی ہوئی جس کی بنیاد برتم الی نضول سم کی بکوائی ہات کر رہا تھا، علیجہ مجل کے آتے ہی اپنے ہات کر رہا تھا، علیجہ مجل کے آتے ہی اپنے ہمرے میں جا بھی تھی۔

دوتم، میں اچھی طرح جانتی دوتم میں اچھی طرح جانتی ہوں تہمیں بھی اور ایسی کڑ کیوں کو بھی جو کسی کے بھی شوہر کوایے بس میں کرلیتیں ہیں۔'' دو تجل!''میکال چلایا تھا۔

''چلاؤ مت، نیج سی کوبھی برداشت نہیں ہوتا، اس لئے حمہیں بھی نہیں ہو رہا۔'' مجل طنز کرتے لہج میں کہتی ہوئی کھڑی ہوگئی اور اپنے کرے میں چلی آئی، میکال نے غصے میں نیبل پر پڑا گلاس سامنے دیوار پر دے مارا اور ٹی وی لاؤنج سے نکل گیا۔

公公公

میکال مجل سے ہونے والے جھڑے کی وجہ سے اس دن واپس گاؤں چلا آیا، اس وقت میکال گاؤں کے اس باغ میں تھا جہال روزی اکثر آتی تھی، آغا جان کی طبیعت آج اچا تک ہے حد بھڑ گئی تھی، ریشانی کی حالت میں آنسو بہاتی نی حد بھڑ گئی تھی، ریشانی کی حالت میں آنسو بہاتی نی بی روزی کے تمرے میں داخل ہو تمیں، روزی کے سمرے میں داخل ہو تمیں، روزی کے سامنے کھڑی تھی جب لی جی کویوں روتا د کھے فور آان کی جانب بڑھی۔

موندے صوفے کی پشت سے سر نکائے بیٹھا تھا اس کی آواز پرسیدھا ہوگیا۔ دونہیں مجھے ابھی بھوکنہیں۔''

''آپ کچھ تھے تھے لے لگ رہے ہیں، کافی بنا کر لاتی ہوں آپ کے لئے۔'' اس نے زم لہجے میں کہا مگر میکال نے کافی سے بھی انکار کردیا۔

''کیا ہوا بھائی آپ کچھ پریثان لگ رہے ہیں؟''علیشہ نے اس کو یوں نٹر ھال بیٹھادیکھا تو فکر مندی سے پوچھنے لگی۔

دونہیں الی تو کوئی بات نہیں، بس ذرا تھکادٹ ہوگئی ہے تھوڑا آرام کروں گاتو فریش ہو جاؤں گا۔' میکال نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دونوں بہن بھائی محو گفتگو تھے جب جل لاؤنج میں نمودار ہوئی۔

''ارےتم؟ تم نے بتایا بی نہیں کرتم آرہے ہو؟'' مجل نے میکال کے پاس صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔

''کیوںتم نے میرے آنے پر کوئی خاص اہتمام کرنا تھا جو تہمیں بتا دیتا؟'' میکال کا لہجہ طنزیہ تھا۔

'''تم کون سا امریکہ ہے آ رہے تھے جو تہارے گئے خاص اہتمام کیا جاتا۔''مجل نے لاپرواہی سے قبقہدلگاتے ہوئے جواب دیا۔ ''ناوکیسی ہے تہاری وہ محبوبہ'' ''محبوبہ؟ میری کون سی محبوبہ ہے؟'' میکال

حوبہ میری ون کی ہو ہہ ہے. نے جرت سے تھنویں اچکاتے ہوئے پوچھا۔ ''وہی ہاگل لڑکی، جس کی سادگی برتم فدا ہو۔'' وہ سمجھ کیا تھا تجل روزی کی ہی بات کر رہی

ہے۔ ''تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟'' میکال کے لیجے میں بختی تھی۔

"كيا مو لي جي؟ آپ رو كيوں رہي ہيں؟ روزی نے فکر مندی سے پوچھاتھا۔

''وہ..... وہ تمہارے آغا جان کی طبیعت ا جا تک بہت خراب ہوگئی ہے، وہ کمرے میں بے ہوش پڑے ہیں۔'' روزی کی جی کی بات ممل كرتے ہی آغا جان کے تمرے کی جانب

'آغا جان.....آغا جان..... الطين آغا جان-''روزی نے ان کے گال مفیت اربی تھی،وہ بھائتی ہوئی حویلی کے آتکن میں آئی اور ملازم کو آغا جان اور لی جی کے پاس جانے کو کہا، روزی بھیلتی آتھوں سے حویلی کا میث عبور کرنی باہرآ کئی ارو تیز تیز قدم بر هاتی هیپتال پیجی ،اس نے ميكال كوتلاش كرنا حيا ہاليكن وه كہيں بھى دكھائى نه

وہ بھاگتی ہوئی اسے انہی جگہوں پر تلاش کرنے لگی جہاں وہ اکثر چہل قدی کے لئے جاتا تها، وه کھیتوں میں تھا نہ ہی گراؤنڈ میں، وہ باغ کی جانب بڑھی پھولی ہوئی سانسوں سے وہ باغ بیجی تو میکال ایک درخت کے سائے میں کھڑا امرود کھا رہا تھا، وہ بھائتی ہوئی اس کے قریب پیچی،میکال نے اس کوکرتے کرتے بیایا،روزی کا سائس کھولا ہوا تھا، آنکھوں سے آنسومتواتر بہدرے تھے، وہ کچھ بول ہیں یا رہی تھی، میکال اس کو بول بے حال دیکھ کر بریشان ہو گیا۔ "كيا بوا؟ روكيول ربى بو؟"

"وه ..... وه آغا جان، آغا جان کی طبیعت .....، وه مزید مچه نه کهه بانی اور مچوٹ پھوٹ کررو دی۔ میکال اس کی بات سمجھ گیا، وہ جلدی ہے

حویلی کی جانب بھا گا اور آغا جان کو گھر کے دو ملازموں کی مدد ہے ہپتال لے آیا۔

آغا جان کو ہارٹ افیک ہوا تھا،اگر مرکال کو آنے میں مزید چند کیے بھی لگتے تو آج ان کی جان بھی جا علی تھی الیکن اللہ نے آغا جان کی حیات ابھی مزید لکھی تھی۔

جب تک آغا جان کو ہوش نہ آ گیا کی جی اور روزی روتے ہی رہے تھے، میکال ان کوتسلیاں ويتاريا

. تا جان کواندرین اندر کوئی پریشانی دېپک کی طرح جاٹ رہی تھی، جس کو وہ طاہر تو نہیں ہونے دیتے تھے، لیکن ای پریشائی کی مجہ سے ہی آج ان کی طبیعت اس موڑ پر آن پیچی تھی، میکال لى جى كے ياس بى اللہ يا استار

" بي جي! آغا جان کو کيا پريشاني ہے؟ اِس ك إس طرح اجا ك طبيعت بكرن كي وجه جو بهي بمبيمرے،آپ بتائيں مجھے ايس كيابات ب جوان کوفکر مند کیے ہوئے ہے؟'' وہ بی جی ہے محبت بھرے انداز میں مخاطب تھا، لی جی خاموش ر ہیں، روزی حویلی واپس چلی آئی تھی اور اللہ کے حضور بیتی آغا جان کی صحت یا بی کی دعا ما تگ رہی

''لی جی!'' میکال نے ان کو یوں خاموش آنسو بہاتا دیکھا تو محبت سے ان کا ہاتھ اپنے باتھ میں تھامتا ہوا بولا۔

''لِي جي! آپ جانتي ٻيس ميس کون هون؟'' میکال نے مرحم آواز میں کہتے ہوئے ان کی آتھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔

"چوہدری شجاعت احمر کا بیٹا، آغا جان کے بھائی کا بیٹا تی ٹی جی میں وہی میکال ہوں جوآپ کے ہاتھ کے بے گاجر کے حلوے کا شوقین تھا، آپ کالا ڈلہ میکال ،ای شجاعت احمر کا بیٹا جوآج سے بندرہ سال بل اپنے بھائی سے صرف جائیداد کے لڑائی جھڑے کی دجہ سے ہمیشہ کے لئے حویلی

سب گلے، شکوے دور ہوجاتے ہیں اور نا راضگی تو بروں میں تھی جن میں بچوں کا تو کوئی قصور بھی نہیں تھا،اس لئے لی جی نے بھی اس سے بغیر کس شکوے شکایت کے خوشد لی ہے اسے گلے لگا لیا

میکال نے بی جی سے وعدہ کیا کہ وہ آغا جان اورائے بابائے درمیان جوبھی دوریاں ہیں سب مٹا کر رے گا بس اس کے لئے مجھے تھوڑا وقت درکارے اور آپ ابھی روزی اور آغا جان ہے کچھمت کہے گا کہ میں کون ہوں اور لی جی اس کے نصلے میں اس کے ساتھ تھیں۔ \*\*

آغا جان کی حالت اب پہلے سے کائی بہتر تھی، بی جی نے اب ان کا باہر جانا اسلیے سفر کرنا، زیاده مصروف رہنا،سب پریابندی لگادی تھی۔ اپ وہ پہلے ہے بھی زیادہ آغا جان کا خیال ر کھنے لکی تھیں ،اس وفت بھی وہ آغاجان کے پاس كمرے ميں تھيں جب ميكال ان كى خيريت معلوم کرنے حویلی چلا آیا، آغا جان سے مجھ در باتیں کرنے کے بعد وہ ان سے اجازت لیتا ہوا باہر آیا تو روزی آنگن میں لکے موتے کے چھولوں کوز مین سے چنتی دکھائی دی، وہ قدم بر هاتا اس کی جانب چلا آیا، روزی کومیکال کی موجودگی کا احباس اس ونت ہوا جب اس کی آواز روزی کی ساعتوں ہے مکرائی۔

''آرزو!'' ميكال نے مخصوص دھيمے لہج میں اس کا نام پکارا،روزی نے گردن تھما کرائے عقب میں کھڑے میکال کو دیکھا، اس نے پہلی بارمیکال کے منہ ہے اپنا نام آرز وسنا تھا، ورنہ وہ مجھی اس کوروزی ہی پکارتا تھا۔

''کیسی ہو؟'' وہ جب سے گاؤں لوٹا تھا روزی ہے بات مبیں کریایا تھا، وہ اس کا سامنا ہی

چھوڑ کرا ہے اپنوں کو چھو کر چلے گئے تھے، لی جی میں ہیں جانا جا ہتا تھا، آپ سب سے الگ نہیں ہونا جا ہتا تھا، کین کی جی میں اس وفت چھوٹا تھا مامابا مجھے بھی زبردی اینے ساتھ لے گئے تھے، میں آپ کواور آغا جان کو یا دکر کے بہت روتا تھا، کین ماما باہا میرے رونے کی برواہ کیے بنا مجھے كمرے ميں بند كردية تھاور ميں روتا روتا سوتا جاتا تھا،میرا آپ کے روزی کے، آغا جان کے بنا بالكل بهى دل تبيل لكنا تها، پھر ميس نے بحيين میں ہی ایک اتل فیصلہ کرلیا تھا کہ میں ڈاکٹر ہنوں گا اور اینے گاؤں واپس آؤں گا اور اینے گاؤں کے غریب لوگوں کی بھی مدد کروں گا آور آپ لوگوں کے قریب آس ماس رہوں گا، پھر جب میں دس سالوں بعد ایک اچھا ڈاکٹر بن کر گاؤں لوٹا تو میرا بہت دل جا ہا کیسب سے پہلے حویلی آ کر آپ سب سے ملوں کین میں آغا جان کے غصے اور ناراضگی سے ڈرتا تھا، مگر جس دن مجھے آغا جان کے اور میری ان سے ملاقات ہوئی تو میرے وسوسوں میں کی ہوئی، مجھے اندازہ ہو کہ آغا جان آج بھی ویسے ہی ہیں" سخت جا در کی لپیٹ میں چھےزم سےدل کے مالک آغاجان۔ وه نان اساب بولنا رما، اور بي جي مبهوت ي بيم اس کوشنتی رئیں، جس میکال کو وہ اپنی اولاد کی طرح جا ہی تھیں، جو روزی اور میکال میں فرق نہیں کرتی تھیں وہ میکال آج پھران کے سامنے بیٹھا تھا، کتنا بڑا ہو گیا تھا وہ ، لی جی نے بے بھینی سےاس کود مکھتے ہوئے سوھا۔

"ميكال ..... تم مارے ميكال مو\_" لى جى کی آنکھوں کے ساتھ اُ وازبھی بھگ چکی تھی۔ "تم ستم كت برے مو كے مو"ى بى خوشی ہے چہکتی ہو کی بولیں۔

جب کوئی اپنا بچھڑ اہوا لمے تو ایک کمے میں

مساسمنا (185 جون2016

کیا، میکال کے نمبر پر کسی انجان نمبر سے کچھ تصاویرا یم ایم ایس کی گئیں جیس، میکال ایک کے بعد ایک وه تمام تصاویر دیکهتا چلا گیا، وه تصاویر جس نے بھی سینڈ کی تھیں ایں نے میکال کی غیرت کوللکارا تھا، میکال کی آنکھوں کے سامنے اندهیراجهانے لگا تھا،اس کابس چلتا تو وہ سپتال کی ہر چیز کوہس نہس کر دیتا، اس نے رپورٹ کو وہیں میل پر پخا اور اس کمح لا مور کے لئے روانہ ہو گیا آج اس کے صبر کا بیانہ ٹوٹے والا تھاء آج اس نے پہلی باراین زندگی کا فیصلہ این مرضی سے

کرنے کا سوچ لیا تھا، ہنائسی کی پرواہ کیے۔

میکال اس وفت اینے گھر میں موجود تھا، اس نے اینے کرے میں پڑائجل کا تمام سامان ا تھا باہر بھینکا تھا،اس کے ماں باپ اور بہن سب اس کو بوں غصے میں دیکھ کریریشان ہو گئے تھے، وہ غصے میں جومنہ میں آر ہا تھا مجل کے لئے بولتا جا ر ہا تھا بجل معمول کے مطابق اس وقت بھی گھر پر مہیں تھی ،شجاعت صاحب نے آگے بڑھ کراس کو مضبوطی سے تھاہتے ہوئے جھنجھوڑا تھا۔ "ميكال آخر ہوا كيا ہے؟ بتاؤ جھے۔" وہ

"آب مجھ سے لوچھ رہے ہیں کہ کیا ہوا ہے؟ آپ کوخود کچھ دکھائی تہیں دیتا کہ میری غیر موجودگی میں بہال کیا مجھ ہوتا رہاہے؟ آپ کوتو اینے برنس سے فرصت ملے تو گفر کو دیکھیں اور ماماً، ماما کے لئے تو ان کی بارشیز ، فرینڈ ز ، شاپٹک بی سب کچھ ہے، ان کوانی ان سرگرمیوں ہے ہٹ کر کچھ دکھائی کب دیا ہے،میری غیرموجود کی میں میرے ہی گھر پر میرے ہی کمرے میں میری

بیوی کسی اور کے ساتھ منہ کالا کرے یہ میں کیے

برداشت کرسکتا ہوں ، اس عورت کو مجھ سے تہیں

عصيس جاائے تھے۔

بہت کم کرتی تھی۔ '' ٹھیک ہوں۔'' روزی نے ہاتھ میں تھاہے پھولوں کوٹو کری میں ڈالتے ہوئے تھیکے سے انداز میں جواب دیا۔

'' ٹھیک لگتی تو نہیں ہو۔'' میکال نے بغور اس کو گھورتے ہوئے کہا۔

" كيونكيتم وه روزي لكني بينهيس جوشور مجاتي تھی، اتنا بولتی تھی کہ دوسرا اگر اپنی بات کہنا تھی جا ہتا تو بیجارہ موقع نہ ملنے کی وجہ یے کہہ ہی نہ یا تا تھا۔''میکال کے لیجے میں سجیدگی تھی۔

''توتم تو مجھےا ہے ہی دیکھنا جا ہے تھے، کم بولوں، کم باتیں کروں، کم باہر جاؤں کم شرارتیں کرو، شجیده رجول، انجھی لڑکی بن کر۔ "روزی نے اس کے قدموں میں دیکھتے ہوئے جواب ديا، وه اس كي آنهول مين بين ديمنا جامي محي، وه اس کی آنکھوں میں دیکھ کرخود کو کمزور جبیں کرنا

'تم میری خاطر، میرے کہنے پراتنا زیادہ بدل كئ مو؟" ميكال نے جرت الكيز انداز ميں

دنہیں اپنی خاطر، اپنی مرضی ہے۔"روزی نے سیاٹ کہے میں کہا۔

"این خاطر،این مرضی سےمطلب؟" ''مطلب کچھنیں، مجھےعصر کی نماز پڑھنی ب، يبلے دريمو چک ہے۔" وہ كہتى ہوكى وہاں مزیدنهنی رکی تھی اور میکال ساکت کھڑا سوچوں میں کنگ اس کو جاتا دیکھتارہ گیا۔ \*\*

میکال اینے کسی مریض کی رپورٹ ہاتھ میں تھاہے اس کا جائزہ لے رہا تھا جب بیل نون یرسیج ٹون کی آ واز نے میکال کواپنی جانب متوجہ

المناب حيثاً (186) جون2016

صفائی پیش نہیں کر عی تھی، جل کا اس الا کے سے افیئر شِادی ہے پہلے کا پھا، سجل کی میکال سے شادي کي وجه صرف دولت تھي۔

"اب بیبال بت بنی کھڑی مت رہو، دور ہو جاؤ میری نظروں ہے، ورنہ میں کچھ ایسا کر بيفون كا جوتم سوچ بهي نهين سكتي-"سجل بنا مجه کیے ای ونت کمرے ہے ہی نہیں بلکہ میکال کے گفرے بھی چلی گئی، میکال کا چبرہ غصے سے سرخ ر چکا تھا، اس کے جاتے ہی وہ ابنا سرتھامتے وہیں صوفے پر ڈھے گیا، وہ جیسی بھی تھی اس کی ہوی بھی، وہ بجل کی ہر حرکت ہر شلطی اگنور کر سکتا تھا،لیکن بیر کت نہ برداشت کرنے کے قابل تھی اور نہ ہی معاف کرنے کے۔ میکال کے باباس کے قریب آکر بیٹے

"ميكال بينا!" انهول في شفقت ساس ك كنده ير باته ركها تفاجس كوميكال في ايك جعظے میں ہٹا دیا۔

"مت كتبيل مجھے بيٹائ وہ غصے ميں جلايا

''میں اب مزید اس گھر میں نہیں رہ سکتا جہاں کی درو د بوار سے مجھے وحشت ہوتی ہو، میں اس کھر سے اور اس کھر کے تمام لوگوں سے دور جا ر ہا ہوں ، اگر بھی اس مینے کی ضرروت بڑے یا یاد آئے تو پہلے حو ملی جا کر آغا جان کوراضی سیجئے گا اوران سے معانی ما تکیئے گا، پھراس بیٹے کی طرف رخ كريج كا، ورنه مجھے بھول جائے گا، آپ جب تك ان سے معالى مبيں مائے گے ميس آب كوايي شكل مهيس دكھاؤں گا۔''وہ غصے ميں كہنا ہوا تيبل سے اپناموبائل اور گاڑي کی حالي اٹھا كر چلا گیا، چوہدری شجاعت اور ان کی بیوی اس کو حیاہ كربھى نەروك يائے ،عليب اپنے بھائی كے ہر

میری دولت سے محبت تھی، اس کو میکال مبیں میکال کے روپ میں کریڈٹ کارڈ جا ہے تھا، آپ نے زیردی مجھے ایموشیل بلیک میل کرے میری شادی جل سے کروائی تھی ورنہ میں تو اسے بھی بھی اپنی بیوی کےروپ میں مہیں دیکھنا جا ہتا تھا، بھل سے میری شادی کروا کر بھی آپ کو ہی بریس میں فائدہ تھا، آپ کواولا دے محبت نہ کل تھی نہ ہی آج ہے، آپ کو بھی بس پیسے سے محبت ہے ای دولت جائیداد زمین کے چکروں میں آپ پندرہ سال پہلے جو ملی چھوڑ کر یہاں چلے آئے تھے،آپ نے نہ کل اپنوں کی فکر کی تھی نہ آج\_" ميكال بلندآواز مين سب ير برس ربا تها، كمرے ميں موجودتمام افراد خاموش تماشانی ہے كورے اس كوس رہے تھے، جب دفعنا تجل كرے ميں داخل ہوئی۔

دوتم .....تم دفع ہو جاؤیہاں سے ،نکل جاؤ میرے گھڑ ہے۔" میکال بنجل کو دیکھتے ہی اس کی جانب بزا تفااوراس كودهكا ماركر دوريجينكا تفاءوه سامنے دیوارے مراتے مرائے بی تھی۔

" ایکل تو نہیں ہو گئے تم؟ کیا کیا ہے میں؟" علی نے غصے کے عالم میں چلا کر پوچھا۔ ' پیه..... بیراین حرکتیں خود دیکھ لوتم جمهیں

پتہ چل جائے گا کیا کارنا ہے سرانجام دیتے ہیں تم نے " وہ اس کے سامنے اپنا موبائل کرتے ہوئے غصے سے بلندآ واز میں بولا تھا۔

موبائل اسكرين برسجل كي تصوير تفي عجل كسى غیر مخص کی بانہوں میں بانہیں ڈائے اس مخص کے کندھے پر سرٹکائے اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی تھی اور دو غیر مخص جل کے بالوں میں الكليال الجهائے كن آكھيوں سے جل كو ديكھ رہا تھا بجل ان تصویر وں کوسا کت کھڑی دیکھتی ہی رہ کئی، وہ کچھ بول ہی نہیں سکی تھی، جاہ کر بھی اپنی

اساس منا (187) جون2016ء

فیلے میں اس کے ساتھ تھی ، کیونکہ وہ جانتی تھی اس كا بھائى بھى غلطنبيس ہوسكتا\_

\*\*

وہ گاؤں کی قریبی نہر کے کنارے کھڑا تھا، ایں کو جل سے اگر محبت نہیں تھی تو نفرت بھی نہیں تھی، وہ اس کی بیوی تھی جس کواس نے پورے غلوص سے قبول کیا تھا، کیکن اس کی بیوی نے اس کودهوکه دیا تھا،جس کوسوچ کراگر وہ ایک طرف غصے سے ماگل ہوجاتا تھاتو دوسری طرف بے لبی سے نڈھاڵ، وہ ہرممکن کوشش کرتا تھا کہ اپنی بیوی کے حقوق بورے کر سکے ، اس کوخوش رکھ سکے ، مگر لیجل کی برسمتی تھی کہ اس نے میکال جیسے محص کی نا قدری کی تھی، وہ آج بہت بے بس تھا، پہلے ماں ہاپ نے اپنی مصروفیت کی وجہ سے اس کو محبت سے محروم رکھا تھا اور آج شریک حیات نے دغا بازی کرکے اس کو مزید اندر سے تو ڑ ڈالا تھا، وہ آج کی ایسے کندھے کی تلاش میں تھاجس پرسر ر کھ کر وہ کھل کر رو سکتا، اپنی برسوں کی چھپی اداسیوں کو ظاہر کر سکتا، میکال نے این قدم حویلی کی جانب بره ها دیئے، وہ حویلی پہنچا تو آغا جان سورے یتے اور روزی ایسے کرے میں تھی، نی جی اس کو آنگن میں ہی مل کنٹیں تو وہ ان کے قریب چلا آیا اور ان کے ما*س بڑی کری بر* براجمان ہوگیا، لی جی نے اچا تک اس کے لا ہور جانے اور پھر یوں واپس چلے آ جانے کی وجہ ہو چھی تو وہ کوئی جواب نہ دے سکا اور آ گے بڑھ کر زمین یر نی جی کے قدموں میں بیٹھ گیا، اس نے ا پنا سران کی گود میں رکھ دیا، لی جی اس کو ایسے نڈھال دیکھ کر کچھ فکر مندی ہوگئ تھیں۔

"بى جى! آج <u>جھے</u>آپ كى گود ميں سرر كھ كر رونے کامن کررہا ہے، آپ تو ہیشہ سے مجھے جھتی آئی ہیں اور رویا بھی اتبی کے سامنے جاتا

ہے نا جوآپ کو دکھ کی شدت کو جان سکے، آپ کے آنسووں پر آپ کے ساتھ برابر کا شریک رے نا كرآب كا غراق اڑا ئيں۔" ميكال تھے تتفكي سے انداز ميں بول رہا تھا۔

"لی جی میری قسمت ہر بار مجھے دھوکہ دیتی ہے، میں جس چیز کو بھی جانے لگتا ہوں وہی مجھ سے چھین کی جاتی ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے بی جی؟"ميكال كى آواز ميس بے بسي تھى۔

''ایے نہیں کہتے بیٹا،اللہ اکر آپ ہے کی محبوب چیز کو دور کرتا ہے تو اس کئے کہ آپ کواس سے بھی بہتر سے نواز سکے، وہ اپنے بندے سے اس وفت تک مجھ بہیں لیتا جب تک اس کو کچھ بہتر دے نہ دے۔" لی جی نے تھبراؤ سے زم کہے میں اس کو سمجھاتے ہوئے کہا، وہ اٹھ کر واپس کرس برآن بیشا اور بغور نی جی کوخاموشی سے محورنے لگا۔

#### \*\*

میکال نے چند ہی روز میں طلاق کے كاغذات تيار كروا كريجل كو بفيجوا ديئے تھے، وہ میکال کی زندگی میں صرف ایک طوفان بریا کرنے آئی تھی، جس کو ہریا کرنے کے بعداب گہری خامویتی کی صورت میکال کی زندگی کو ویران کر کئی تھی ، میکال کواس کی جدائی کاعم نہیں تفامكرافسوس ضرورتهابه

وہ بیوی سے پہلے اس کی ایک اچھی دوست رہ چی تھی، وہ دوئی کا ہی مان رکھ کر اے اس رشتے کی لاج رکھ لیتی، میکال نے آجھیں موندے ہوئے سوچا ، وہ ہیتال کے ایک کمرے میں کچھ دیر آرام کرنے کی غرض ہے آیا تھا، جہاں وہ ڈیوٹی کے بعد رہنا تھا، کمرے میں صرف میکال کی چند ضرورت کی اشیاء ہی موجود تھیں، اس نے اٹھ کر کھڑی سے پردے مٹا دیے،

ا كيوبر كامبينه شروع مو چكا تها اورموسم من كاني حد تک تبدیلی آ چکی تھی ، کھڑ کی کھو لتے ہی مھنڈی ہوا کے جھونکوں نے میکال کو اپنی آغوش میں لیا تھا،اس نے آسان پر چھائے بادلوں پر ایک نظر ڈ الی جہاں آ سان با دلوں کی اوٹ میں حصیب جکا تھا، اس نے ہاتھ میں پہنی کھڑی پر ٹائم دیکھا تو اس کوخیال آیا آج اس نے آغاجان کا چیک اپ کرنے کے لئے حویلی جانا تھااور وقت بھی ہو چکا تھا، میکال نے تیبل سے اپنا موبائل اٹھایا اورروم لاک کر کے حو ملی کے لئے نکل گیا۔ \*\*

آج ایک ہفتے ہے بھی زیادہ دن بیت کھے تھ، شجاعت صاحب میکال سے رابطہ کرنے کی كوشش ميں كيے تھے كيكن وہ ان كافون نہيں اٹھا تا تھااور جب اس کاموڑ آف ہوجاتا تو ایٹاموبائل بند کر دیتا، میکال نے اینے والدین کے سامنے ایک شرط رکھی تھی کہ اگر ان گو بیٹے سے محبت ہے تو يبلي آغا جان سے معانی مائلے بھر مجھ سے كوئی رشتہر کھیئے گا، وہ چوہدری شجاعت احمر کے سامنے ڈٹ گیا تھا، وہ اینے والدین کے اپنے تک پہنچنے والح تمام راست بند كرآيا تهاسوائ أيك راست کے اور وہ راستہ آغا جان سے معانی مانگنے والا

میکال اس وفتت ان کے کمرے میں موجود آغا جان کو دوائی کھلا رہا تھا، جب لی جی اس کے کئے جوں کا گلاس تھاہے تمرے میں داخل ہو تیں، میکال نے ان کے ہاتھ سے گلاس کیتے ہوئے صوفے برآن بیٹھا۔

''تم حویلی ہی رہ جادُ میکال، مجھے رات کو ان کی فکر کئی رہتی ہے کہ کہیں طبیعت نہ بکڑے جائے ، اكرتم ہو كے ميں ذرا آرام سےرہ سكوں كى \_" بى جی نے آغا جان کی طرف فکر مندی سے دیکھتے

ہوئے کہا تو آغا جان مسکرا دیتے، میکال بی جی کی بات يركوني جواب ندد بسكاءاس في آغا جان کی طرف دیکھا تو ہ بھی میکال کو ہی تھور رہے

''ایے کیا دیکھ رہے ہو بھئی ، کوئی مسلہ ہے ہارے ساتھ حویلی رہنے میں۔" آغا جان کی رِ وعِب دار آ واز مگر نرم کہنج کی مٹھاس کمرے میں

''ارے نہیں آغا جان، مجھے کیا مسئلہ ہوسکتا ہے، بلکہ مجھے تو آپ کی خدمت کر کے خوشی ہو گی۔''میکال نے مسکراتے ہوئے محبت سے کہا تو آغا جان اور لی جی دونوں مسکرادیئے۔

''چلو پھرآج تمہارا کمرہ صاف کروا دیتے ہیں، آج سے تم بھی اس حو یلی کے فرد ہو۔ " آغا جان نے شفقت مجرے انداز میں کہا تو میکال اندر ہی اندرخوش سے سرشار ہو گیا، کتنے عرصے بعدوہ پھر سے اس حویلی کا مکین بن گیا تھا جس حویلی میں اس کا حسین یا د گار بچین گز را تھا۔

رات کانی ہیت چکی تھی جب وہ تبجد کی نماز یڑھ کرحو ملی کی حبیت پر چلی آئی ، ہلکی ہلکی سرد ہوا کے جھو نکے اس کومسر ور کر رہے تھے، وہ حجات پر چی تو وہاں منڈ رر کے قریب ایک محص موجودتھا، حصت کی جارد بواری کے ایک کونے میں ماچس کا ننها ساشعله بحزكا نفااور بحرسكريث كاجتنا كونا نظر آیا، وہ قدم قدم چلتی اس کے قریب چلی آئی۔ ''کون؟'' روزی نے مرحم آواز میں ڈرتے ڈرتے یو چھا، میکال اینے عقب میں کھڑی روزی کی جانب پلٹا، جاند کی ہلکی می روشنی میں وہ پہلے سے زیادہ دلکش نظر آرہی تھی۔ 'نت .....ت سيتم يهإل، إس ونت؟'' روزی نے جیرت سے کرزلی ہوئی آواز میں

روزی نے ایناریخ پھیرلیا ميري آتھوں ميں ديھو؟" ميال اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔

''روزی میں نے کہا میری آتھوں میں دیکھو۔''روزی نظریں جھکائے کھڑی رہی۔ ''میری آنکھوں میں دیکھ کر بولو کہتم مجھ ہے کچھ میں چھیا رہی؟" میکال نے اس کا بازو مضبوطی ہے جھکڑتے ہوئے کہاتو وہ اندر ہی اندر سٹ کررہ گئی، وہ ایک جھکے میں اپنا بازوای کی گرفت سے آزاد کروائی ہوئی چیچے ہی تھی اور میکال کو بنا کچھ کیے تیز تیز قدم چکتی سیرھیاں اتر آئی، جبر میکال اس کوجاتا دیکھناره گیا۔

آغا جان اینے کمرے میں آرام کررے تے اور روزی لی جی کے ساتھ کون میں دو پہر کے کھانے کی تیاری کررہی تھی اور میکال اپنی ڈیولی ہر تھا، حویلی کے جارسو پرسکون ماحول کا راج تھا، جس کو دفعتا چندلوگوں کی آمہ نے حتم کر دیا،حویلی کا گیٹ عبور کرتے ہوئے وہ اینے بھاری قدم اٹھاتے ہوئے لاویج میں چلے آئے جہاں کوئی بھی مہیں تھا، ان میں اتن ہمت بھی مہیں تھی کہ آواز دے کر کسی کو یکار سکتے ، کچھ دریے فی وی لاؤنج میں کھڑار ہے کے بعدوہ ہمت کرتے ہوئے آغا جان کے کرے کی جانب بوھ گئے، کرے کے وروازے پر ہلکی می دستک کے بعد انہوں نے دروازہ کھولاء آغاجان بیٹر پر آئکھیں موندے لیئے تھے جب دستک کی آواز پر انہوں نے آتھ میں کھول کر دروازے کی جانب نظریں دوڑا میں، وہ اینے سامنے کھڑے تحص کو دیکھ کر بے ساختہ اٹھ کر بیٹھ گئے، چوہدری شجاعت حسین کتنے برسوں کے بعدان کی نظروں کے سامنے کھڑے تھے، ان کے عقب میں شاکلہ بیکم اور علیشبہ بھی

يوجيها، ميكال خاموش كھڑا اس كوتھورتا رہ، وہ كتنا "تم سكريث بحي پيتے ہو؟" روزي نے اس کے ہاتھ میں جلتے سکریٹ پرایک نظر ڈالتے

'' پیتا تو نہیں تھا گر اب پینے لگا ہوں۔'' میکال نے مرحم سے جواب دیا۔

-كيونكه بهلي بهي مجيهاس كي ضرورت نهيس

''روزی!'' اس نے چند ٹانیے خاموش رہنے کے بعد ہولے سے اس کا نام یکارا۔ ''ہم انسانوں کی حیثیت بھی اس سکریٹ جتنی ہی ہے، جب تک سی کوہم سے مطلب ہوتا ہے وہ جارے ساتھ رہتا ہے جیسے اب سیسکریث

مرے ہاتھ میں ہے، لین جیسے بی مجھے اس کی ضرورت مہیں رہے گی میں اس کوایے قدموں میں روند کر بچھا دوں گا، کچھ الیی ہی کہانی ہم

انسانوں کی بھی ہے، کچھ لوگ اپنا مطلب نکلوا کر ہمیں بھی بے مول کر جاتے ہیں۔" میکال کے

انداز مین تفهراؤ تھا اور آواز میں دکھی، روزی اس

ک ان باتوں پر کچھ پریشان ہی ہوگئ تھی۔ 'تم ابھی تک سوئی نہیں؟'' میکال نے

دفعتابات كارخ بدلية موع يوجها-"نيندنهين آئي تحي-"

'' کیونکہ..... کیونکہ بس میرا سونے کا دل تہیں کررہا تھا۔"

"روزی تم مجھے سے کچھ چھیا رہی ہو؟" میکال نے اس کی آتھوں میں دیکھتے ہوئے

پوچھا۔ ''میں تم ہے کچھ کیوں چھپاؤں گا۔''

تھیں، وہ بھی شجاعت صاحب کی طرح نظریں جھائے خاموش کھڑی تھیں۔

'' آغا جان!'' چوہدری شجاعت آگے بوھے تھے، آغا جان بالكل مبيں بدلے تھے، وجیہہ شخصیت کے مالک آغا جان آج بھی ویسے ای تھے،بس پہلے ہے کمزورلگ رہے تھے۔ " مجھے معاف کر دیں آغا جان! آپ ميرے بھائى ہيں،آپ كا مجھ پر پورائ ہےآپ جتنا جابين مجھے ڈانٹ ليس، برا بھلا بول ليس، کین مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کا بہت دل دکھایا ہے، مگر مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے، میں دولت کے نشے میں یا کل ہو گیا تھا، مجھے پییوں کی لا کچ نے اندھا کردیا تھا،اس کئے ا پوں کی محبت کی قدر نہ کر سکا، لیکن آج مجھے احساس ہو گیا ہے آغا جان رشتوں سے اہم کچھ بھی نہیں ہوتا۔'' شجاعت صاحب کی آنگھیں نم ہونے لکی تھیں،وہ آغا جان کے قدموں میں بینھے معافی کے طلب گار تھے۔

"جى آغا جان جميل معاف كردين، جم نے آپ لوگوں کو بہت دکھ دیتے ہیں۔'' شاکلہ بیٹم نے بھی جھکی نگاہوں سے معذرت کی تھی۔

آغا جان ساکت بیٹھے ان کوس رہے تھے مرکوئی بھی جواب ہیں دےرے تھے،ای کھے بی جی مرے میں داخل ہوئیں تو ان کووہاں دیکھ نرایک کیے کوساکت رہ کئیں، شاکلہ بیٹم بی جی ک جانب برهیس اوران کے ملے لگ کررو دیں اوران سے بھی معانی ما کلنے لکیس، لی جی نے ایک لمح بھی ہیں لگایا کہ انہیں معاف کر دیا، کیونکہ وہ جانتی تھیں ان کا رب معاف کرنے والے کو پہند

نی 'جی نے آگے بوھ کر آغا جان کی جانب د یکھااوران کوآنگھوں ہی آنگھوں میں سمجھا دی<u>ا</u> کہ

سب گلے شکوؤں کو بھول کرانہیں معاف کر دیں، آغا جان نے آ گے بڑھ کر شجاعت صاحب کو گلے ے لگالیا اور محراتے ہوئے بولے۔

''قبح کا بھولا شام کولوٹ آئے تو ایس کو بجولانہیں کہتے۔ " تمام تر ناراضگیاں ختم ہولئیں ، سب کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو حھلکنے کیکے تھے،علید، آگے بوھ کرآغا جان اور نی جی سے پیار لےرہی تھی جب میکال کمرے میں داخل ہوا تھا، سب نے دروازے کی جانب نظریں دوڑا نیں، وہ کمرے میں سب کود کھے کرمبہوت سا كمرًا سب كو د ميكف لگا، وه اين والدين سے ناراض تھا اس کئے ان کونظر انداز کرتا ہوا آغا جان سے خاطب ہوا۔

"آغا جان آپ کے کمرے میں، میں این فائل بھول گیا تھا بس وہی کینے آیا ہوں۔'' وہ سامنے میل پر بڑی فائل اٹھاتے ہوئے بتانے لگا، اس نے فائل میری اور واپس باہر کی جانب بڑھنے لگا جب شجاعت صاحب کی آواز نے اس

کے بردھتے قدموں کو تھا دیا۔

میکال کو یوں اس کے نام سے یکارنے پر آغا جان نے شجاعت صاحب کی جانب دیکھا اورایک خیال ان کے ذہن میں آیا، بیا پنا میکال ہے؟ وہ تو اس کو کوئی اور میکال جھیجے تھے، اب دنیا میں صرف ایک ہی تو میکال نام کا محص نہیں ہوسکتا تھا، اس لئے ان کو بھی ایسے سوچنے کا خیال بھی نہیں آیا تھا کہ بیران کا اپنا خون ہے، شجاعت صاحب میکال کی جانب بڑھے۔

'' مجھے معاف کر دو بیٹا، ہم تمہارے بھی قصور وار ہیں، کیکن بھی تجھار بروں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں ، اس لئے چھوٹوں کو جا ہیے کہ وہ بھی معاف کر دیں۔'' میکال نے ان کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو دیکھے تھے، میکال

پوچھ کی تھی، بس خاموش نگاہوں سے کمرے میں پڑی چیزوں کو گھورنے لگی۔ مدیدہ

ے ایکے عقب میں مقربے ان دو میھا، بن ہے چہرے پر اب کوئی پریشانی کے آٹار تھے نہ ہی فکر مندی کے سوائے ایک، روزی کے فرض سے سبدوش ہونے کے۔

'''بی جی نظر میں؟'' بی جی نے پوچھاتو آغا جان مسکرادیئے۔

" ہاں اپنا میکال ہے نا ، میری تو شروع ہے ہی خواہش تھی کہ اپنی روزی کو میکال سے بیاہوں گا، تہمیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ " آغا جان نے خاموش کھڑی ہی جی ہے پوچھا۔

''ن .....ن ..... بنہیں بخصے تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن میکال کی تو پہلے بھی .....،'' بی جی کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی آغا جان بول مڑے ہے۔

پڑے۔

"شجاعت مجھے سب کچھ بتا چکا ہے، وہ
شادی صرف شجاعت نے اپنے مفاد کے لئے کی
شادی صرف شجاعت نے اپنے مفاد کے لئے کی
مخلی اور اس لڑکی نے میکال سے نہیں اس کی
دولت سے رشتہ جوڑا تھا،ان دونوں کی شادی چند
ماہ سے زیادہ نہیں چل سکی تھی،اس لڑکی کا کسی اور
سے چکر تھا جب میکال کواس بات کاعلم ہوا تو اس
نے وقت ضائع کے بغیر اس کو طلاق دے کر آزاد
کر دیا۔" آغا جان نے تفصیل سے ساری بات
بی جی کو بتائی تو ان کو اندازہ ہوا کہ میکال پچھلے
رنوں اتنا پریشان کیوں تھا۔

''شنجاعت نے ہی میکال کے لئے روزی کا ہاتھ مانگاہے، میں آج میکال سے بات کروں گا تو پھرتم بعد میں روزی سے بھی اس کی رضا مندی نے آگے بڑھ کرا ہے بابا کو گلے سے لگالیا تو آغا جان بھی مسکرادئے۔

میکال آغا جان کی جانب بڑھا اور کچھ ہی لحوں میں پورا قصدان کو سمجھا دیا تو آغا جان نے اس سے بھی بنا کسی ناراضگی سے اس کومحبت سے گلے لگالیا اور بے حد پیار سے سب کواپنے اردگرد بیضالیا۔

**ተ** 

ویلی میں خوشیوں کا ساں تھا، بچھڑے ل گئے تھے، تمام ناراضگیاں ختم ہوگئ تھیں اور سب نے ایک دوسرے کو معاف کر دیا تھا، روزی کو تو جب علم ہوا کہ میکال اس کا کزن ہے تو وہ یقین ہی نہیں کر پارہی تھی، علیہ کوروزی بہت اچھی تکی تھی، وہ ہروقت روزی کے پاس پاس رہتی، سب ہورہے تھے اور علیہ روزی کے ساتھ اس کے ہورہے میں بیٹھے شام کی چائے سے لطف اندوز ہورہے میں بیٹھے شام کی جائے سے لطف اندوز مرے میں بیٹھی ہا تیں کررہی تھی۔ کمرے میں بیٹھی ہا تیں کررہی تھی۔ کمرے میں بیٹھی ہا تیں کررہی تھی۔

'''تمہاری بھابھی کیوں نہیں آئی تم لوگوں کے ساتھ؟'' روزی نے بغور علیشبہ کو دیکھتے معدد ساتھ۔

ہوئے یو چھا۔ ''کون کی بھا بھی؟''علیشہ نے انجان بنتے موسر او محھا۔

ہوئے پوچھا۔ ''عجل ..... میکال کی بیوی۔'' روزی کو تو سب پنة تھانا۔

'''اچھا وہ .....وہ اب بھی نہیں آئے گی ، نہ یہاں اور نہ ہی بھائی کی لائف میں ''

'' کیوں؟'' روزی نے جیرت سے لوجھا

" کیونکہ بھائی نے اس کو طلاق دے دی ہے، شادی کے چار ماہ بعد ہی بھائی اور اس کی علیحدگی ہوگئ تھی۔ " ایک بار پھر آج جیسے روزی کے سر پر کسی نے بم بلاسٹ کیا تھا، وہ مزید کچھ نہ

روزی حبجت پر کھڑی میکال کی دوسری شادی ہونے پردکھ سے ایک بار پھر عد حال ہور ہی تھی، وہ بیجھے مڑی تو میکال سے مکرا کر گرتی محراً سنبھلی، میکال اس کی آنکھوں کی سرخی د مکھ چکا

''روزی نے نظریں جھکا کرنفی میں

" لگ تو ايبا جي رہا ہے كدرور جي جو؟" میکال نے بغوراس کود میصتے ہوئے بولا۔ ''ہاں رو رہی ہوں پھر؟'' وہ قدرے چلانے کے سے انداز میں مخاطب ہوئی۔

"كيول رور بى ہو؟" " کیونکہ میرا دماغ تھوم گیا ہے جو بار بار تہارے کتے رونی ہوں، یاکل ہو گئ ہوں میں جوایک ایسے تحص کے لئے آٹسو بہائی ہوں جس کو یت بی جین چانا که میں کیوں رور بی ہوں اس کی خاطر رور بی موں، مجھے إنداز و مبیں تھا كہتم اس قدر ناسمجھ مجى موسكتے موكدكس كے جذباتوں كوبى نه مجه سكو، تم يح مين اتن الله المحه الوجت الكتري یا پھر بیسب جان بوجھ کر کرتے ہو، بار بارمیرا دل توڑنے کے لئے کیوں چلے آتے ہو؟ میں

ریزه ریزه بلھری اپنی ذات کی کرچیوں کوسمیٹنے کی

كوشش كرتى مول اورتم ہر بار مجھے تو ڑنے چلے

آتے ہو،تم چلے جاؤ،تم واپس چلے جاؤیس، مجھ

ے اتنا دور پلے جاؤ کے چاہ کر بھی تم مجھے یاد نہ آ سکواور بھی میراتم ہے سامنا نہ ہو سکے۔'' وہ آج اپنے دل کی ساری مجڑاس نکال کر روتی ہوئی تیز تیز قدموں سے سیر صیاب عبور کرلی ہوئی نیچ ایخ کمرے میں چلی آئی، میکال مبہوت سے انداز میں کھڑا اس کو دیکھٹا ہی رہ

کے بارے میں بوجھ لینا، کیونکہ میں اپنی بیٹی کی زندكى كااتناام فيصله صرف الني مرضى سيميس كر سكتا\_" آغا جان كے لہج ميں روزي كے لئے محبت تماما ل تھی۔

لی جی نے بھی ان کے فیصلے کوسرایا تھا اور وہ تو جانتی تھیں، میکال سے بر ھر کر اور کوئی بھی ان کی بنی کوخوش مہیں رکھ یائے گا، روزی کے دل کے حال ہے بھی وہ باخبر تھیں ، کہروزی تو میکال سے محبت کرتی ہے اس کئے اس کا جواب تو ہال ہی ہوگا، اب ان کو آگر کسی کے جواب کا انتظار تھا تو وہ میکال کے ان کی بیٹی کی خوشیاں میکال ہے وابسته تحسی، میکال ہی ان کوان کی پہلے والی چہلتی ہوئی کھلکھلاتی ہوئی روزی واپس لوٹا سکتا تھا۔

公公公 آغا جان نے میال سے روزی اور اس مرشتے کے متعلق بات کی تو اس نے سارا فیصلہ روزی کوسونپ دیا، میکال کو روزی قبول تھی مگر روزى كى رضامندى اس كے لئے بے عدائم كى، اس لئے اس نے آغاجان سے بھی میں کہا کہوہ ملےروزی سے پوچھلیں۔

حویلی میں سب کی زبان پر میکال کی شادی کے چرچے تھے لیکن روزی سے لی جی نے اب تک اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کی تھی ،روزی ہے جان کی تھی کہ ایک بار پھر میکال کی شادی کی تیاریاں ہور ہی ہیں مرشادی کس سے مور ہی ہے بيهبيں پتا تھا،شجاعت صاحب شا کله بیگم که ہمراہ مجھ دنوں کے لئے لاہور چلے آئے تھے اور علیہ ک بھی یو نیورٹ سے کانی خیشیاں ہو چکی تھیں سو اس کو بھی واپس آنا پڑا، روزی میکال کی دوسری شادی کاس کر پھر ہے اندر ہی اندر رونے تھی،

شادی کی تیار یوں کی باتوں میں مکن تھے اور

آغا جان لی جی کے ہمراہ آئین میں بیٹھے

آج دل کی ہات لیوں پر چلی آئی تھی ہمجت زیادہ دیر تک بھلا کب چھپ سکتی ہے، ایک نہ ایک دن پینظاہر ہوہی جاتی ہے۔ ایک دن پینظاہر ہو

عشاء کی نماز کا وقت تھا، شجاعت صاحب
بھی حو ہلی آئے ہوئے تھے، سب لوگ کھانے
کے بعد آغا جان کے کمرے میں تھے، آج انہوں
نے روزی اور میکال کی شادی کی تاریخ رکھ دی
بہارہی تھی، ابھی پہلی شادی کا نم اس کو بھولا نہیں
تھا کہ میکال کی دوسری شادی کا س کراس کا دل
طلق میں آ رہا تھا، بے وتو ف لڑکی کو اب بھی
انداز ونہیں ہوا تھا کہ دوسری شادی ہوکس کے
ساتھ رہی ہے، وہ فم اور صدے سے باہر نگلی تو
بید چانانا کھر میں کون کیا ہا تیں کررہا ہے۔
بید چانانا کھر میں کون کیا ہا تیں کررہا ہے۔

وہ نماز بڑھ رہی تھی جب لی جی اس کے كرے ميں آئيں اور اس كو نماز برد هنا ديكھ كر دروازے ہے ہی واپس چکی گئیں، وہ ابسلام پھیرنے کے بعد دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے ہیتھی تھی،کین دعا ما نگ جبیں رہی تھی،اس کی آتھوں سے آنسومتوار بہدرے تھے، وہ رولی رولی تجدے میں چلی گئی، وہ آج بھی اللہ سے میکال نہیں سکون ما تگ رہی تھی ،صبر ما تگ رہی تھی ،اللہ کی رضا ما نگ رہی تھی ، کیونِکہ وہ جانتی تھی جب مجھے اللہ کی رضا مل جائے گی تو سیارا جہال مل جائے گا،لیکن رضا اب تک مہیں ملی تھی،اللہ تعالیٰ مجھے مجھے ویسا بنا دیں جیسا آپ مجھے دیکھنا جا ہے ہیں ، اللہ تعالیٰ میں بہت گنبگار ہوں ، کیکن پھر بھی صرف آپ سے امیدیں وابستہ ہیں، اللہ یاک آپ عفور ورحیم ہیں، پلیز مجھ پر بھی رحم کر دیں اور مجھے معان فرما دیں ، آپ مجھے سکون بخش دیں ، میکال اگرمیرےمقدر میں نہیں ہے تو یوں اس کو

بار بارمیرے سامنے کھڑا کر کے جھے نہ آڑ ما میں،
میں اس قابل نہیں ہوں کہ اتنی آ زمائشوں پر پورا
الر سکوں، میکال دروازے میں کھڑا تھا، وہ بنا
تھا، وہ اس کو کچھ کہنے آیا تھا، کیکن روزی کو اس
حال میں دکھے کر دروازے پر ہی رک گیا تھا، یہوہ
آرزونہیں تھی جس کو میکال نے پہلے روز دیکھا
تھا، وہ والی آرزو تو بہت لا پرواہ می تھی، شوخ
چپل می روزی، اور یہ والی آرزو کوئی دوسری
آرزولگ رہی تھی، اتنی شجیدہ، اپنے اندرا تنا کچھ
جھپائے ہوئے وہ صرف اللہ کے سامنے ہے بس
کے سامنے خود کو ناری رکھنے کائن اس
کوخوب آتا تھا، میکال نے دروازے پر ہلکی کی
کوخوب آتا تھا، میکال نے دروازے پر ہلکی کی
دستک دی۔

روزی جلدی سے خود کو کمپوز کرتی ہوئی سیرهی ہوگئی اور جائے نماز تہہ کر میز پر رکھتے ہوئے میکال کواگنور کرگئی۔

وہ تمرے کی کھڑی سے پردے ہٹا کر کھڑی کھو لنے لگی ، کھڑی کے بٹ کھو لتے ہی ایک سرد نم ہوا کا جھوٹکا کمرے میں داخل ہوا تھا، دسمبر کا آغاز ہو چکا تھا، موسم بالکل سردتھا، وہ میکال کونظر انداز کرتی ہوئی وہیں کھڑی میں کھڑی ہوگئی اور چاند کو دیکھنے لگی ، میکال دھیرے دھیرے قدم بڑھا تااس کے قریب چالا آیا۔

''روزی!'' اس نے مرحم آواز میں اس کا نام پکارا، روزی نے مڑ کر میکال کی جانب د مکھا۔

ریں۔ '' مجھےتم سے کچھ ضرروی بات کرنی ہے۔'' میکال نے آنے کی وضاحت پیش کی تو وہ اس کی جانب رخ کر کے کھڑی ہوگئ تھی، وہ دوقدم مزید اس کے قریب چلا آیا۔ ''مجھے سے شادی کے بعد مجھے درخت سے

# باک سوسائی کائے کام کی میکیش پیشمہاک موسائی کائے کام کے بھی کیا ہے پیشمہاک موسائی کائے کام کے بھی کیا ہے

=:UNUSUE

يرای ئېگ کاڈائر يکٹ اور رژيوم ايبل لنک ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹیک کاپر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

> مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ﴿ ہر کتاب کاالگ سیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ 💠 سائٹ پر کوئی تھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریٹڈ کوالٹی ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیاجاتا

واحدویب سائف جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں

انے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

## WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan





تھے، چندروز بعدان دولوں کی مہندی سی اور ارخ میکال کی جی اور آغا جان کی اجازت ہے روزی کو شاینگ کے لئے لایا تھا، وہ اس کواین پیند کا اہنگا کے کر دینا حابتا تھا، وہ دونوں اس وقت ایک شایک مال میں موجود تھے، روزی کے سامنے بہت سے خوبصورت لہنگے پڑے تھے، بالآخراس نے ایک میرون کلر کا اہنگا پند کیا جس پر گرے اور سلور کلر کا کام نہایت نفاست سے کیا گیا تھا جو کئے کومزید پر کشش بنار ہا تھا، روزی نے میکال کی پسندکوسراہا تھا، وہ اپنا شادی کا جوڑا دیکھ کریے حد خوش ہو رہی تھی ، میکال نے جوڑ اپیک کروایا اور دونوں شانیگ مال سے نکل آئے، روزی میکال سے باتیں کرنے میں مکن تھی جب کوئی سائنے سے آتی ایک لڑی سے وہ مکرا گئی اور ہاتھ میں پکڑے شاپک بیک نیچ کر گئے و میکال نے جھک کرتمام شاہرزا ٹھائے اور روزی مکٹلی یا ندھ کر اس الركى كود يكھنے لكى\_

''حیل!''میکال اس کو دیکھ کرنا گواری ہے بوبروایا بچل روزی کونظرا نداز کرتے ہوئے میکال کی طرف متوجہ ہوئی۔

کی طرف متوجہ ہوئی۔

دے دو، میں اپنی ملطی سدھارتا چاہتی ہوں،
میکال پلیز بجھے معاف کر دو، میں نے تہ ہیں کتی
ہارکال بھی کی تھی کیکن تم نے ایک ہار بھی میرافون
ہیں اٹھایا، میکال ..... میکال وسیم جھے چھوڑ گیا
ہیں اٹھایا، میکال ..... میکال وسیم جھوڑ گیا
ہیں ہوں تو کہی کی بھی خاطراس کی خاطر تمہیں چھوڑ
سکتی ہوں تو کسی کی بھی خاطراس کو بھی دھوکہ دے
سکتی ہوں تو کسی کی بھی خاطراس کو بھی دھوکہ دے
سکتی ہوں۔ "وہ اپنی ہی دھن میں گمن بولتی جارہی
سکتی ہوں۔ "وہ اپنی ہی دھن میں گمن بولتی جارہی
سکتی ہوں۔ "وہ اپنی ہی دھن میں گھڑے تا گواری سے
سکتی ہوں۔ "وہ اپنی ہی دھن میں گھڑے تا گواری سے
سکتی ہوں۔ "وہ اپنی ہی دھن میں گھڑے تا گواری سے
سکتی ہوں۔ "وہ کیا غلط کہا ایس نے؟ تم جیسی عورتیں
اس کی بکواس میں حیا ایس نے؟ تم جیسی عورتیں

صرف پیسے کی ہوتی ہیں،کسی کی محبت، جذبات کی

ہ مور سر هلایا سرؤ فی؟ میکال نے اس فی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شرارت بھرے انداز میں شجیدگ سے پوچھا، وہ میکال کی بات پر بے بینی سے میکال کے چہرے کود کھے رہی تھی۔ ''م ..... میری شادی ..... تم سے؟'' وہ ٹوٹے بھوٹے الفاظ میں جملہ کممل کریائی۔

''ہاں ..... ہم ہے ہی تو میری شادی ہورہی ہے۔ ہا ہم مجھے پہلے پند تھی، لیکن اب میں پند ہے۔ ہا ہم مجھے پہلے پند تھی، لیکن اب میں پند ہے۔ ہم بہت آ گے نقل چکا ہوں، میں تمہاری محبت کی شق کا مسافر بن چکا ہوں، جس کواب منزل تک صرف تم پہنچا سکتی ہو۔'' میکال اس کی آ تھوں میں دیکھے کر بول رہا تھا۔

''روزی تم میرے ماضی کے بارے میں سب کچھ جانی ہو، کیا میں تمہیں ان سب کے اوجود قابل قبول ہوں؟ ہاں مادتا ہوں میری تم باوجود قابل قبول ہوں؟ ہاں مادتا ہوں میری تم جان لو، صرف شادی دوسری ہے، محبت نہیں، جان لو، صرف شادی دوسری ہے، محبت نہیں، میری پہلی اور آخری محبت تم بی ہو، بولو..... کیا پرچھا، روزی نے مسکراتے ہوئے تم آنکھوں سے اثبات میں سر ہلایا تو میکال بھی مسکرا دیا، روزی تو اس دن اپنی محبت اس کو ظاہر کر چکی تھی، لیکن آج اس دن اپنی محبت اس کو ظاہر کر چکی تھی، لیکن آج میکال کے اظہار کرنے پر روزی کی خوشی کی انتہا میکال کے اظہار کرنے پر روزی کی خوشی کی انتہا میکال کو مسکرا کرد یکھنے تھی۔ کیا اور میکال کو مسکرا کرد یکھنے تھی۔ کیا اور میکال کو مسکرا کرد یکھنے تھی۔ کیا اور میکال کو مسکرا کرد یکھنے تھی۔

اللہ نے اس کو آزمایا تھا اور وہ اس کی آزمائش میں پاس ہوگئ تھی جس کے انعام کے بدلے میں اس کواس کی محبت نواز دی گئ تھی۔ حویلی میں ہر جانب خوشیوں کی شہنائیاں نج رہی تھیں، ہر کوئی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھا، میکال کے گھروالے بھی حویلی آنچکے

شامیانے لگا کرمہندی کافنکشن اریخ کیا گیا تھا، سامنے اتنے پر ایک لکڑی کا جھولا رکھا تھا جس میں دلہن اور دولہا کو بھا کرمہندی کی رسومات کی جانی تھیں، گیندے اور موتیوں کے پھولوں کی لڑیوں ہے کی گئی سجاوٹ بے حدیباری تھی، کچھ ہی محول میں مہمانوں کی آمدیشروع ہو چکی تھی، ہر طرف خوشیوں کی گہما کہمی تھی ،مہندی کافنکشن شروع ہو چکا تھا، میکال نے سفید شلوار میض پر پیلے رنگ کا دویشه محلے میں مفلر کی صورت ڈال رکھا تھا، بڑھی ہوئی شیومیں وہ پہلے سے بھی زیادہ ہینڈسم لگ رہا تھا، دور سے علیشبہ لی جی اور چند لڑ کیول کے ہمراہ آئی روزی دکھائی دی، جو نگاہیں جھکائے چیرے برمسکراہٹ سجائے ہوئے تھی، وہ بنا میک آپ کے جھی بہت حسین لگتی تھی ،روزی نے مہندی كانسوك بھى ميكال كى پيند سے بنوايا تھا، ميكال نے آگے بڑھ کرروزی کو ہاتھ بڑھایا تو وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسلیج پر چلی آئی اور نزاکت سے چلتی ا بن منتخب کرده جگه پر بینه گئی ،سب لوگ آگر باری باری مہندی کی رسم ادا کرنے گئے، سب کے چروں پر خوشی کی چیک تھی، میکال گاہے بگاہے روزی کو چورنظروں ہے دیکھ رہا تھااور دل ہی دل میں رب کاشکر اوا کررہا تھا کہ اے روزی جیسی شريك حيات سے نواز جار ہا ہے۔

آج ہارات کا فنکشن تھا، روزی میرون کے کے لینے میں مابوں بے حد بیچرل ہوئی شوکرتا کیا گیا میک ایس، جس میں وہ کسی بری کی مانند لگ رہی تھی، وہ جہلی ہارا یہ بی سنوری تھی، ورنہ اس کا بناؤ سنگھار بمیشہ لب اسٹک سے کا جل تک محد ود ہوتا تھا، میکال بلیک کلری شیروانی میں ملبوں اس کے ہمراہ کھڑا کسی شنجرادے سے کم نہیں لگ رہا تھا، رزوی اندر ہی اندراتی خوش ہورہی تھی کہ اس کا دل جا ہ رہا تھا اٹھ کرخود دھال ڈالنے گے،

قدرتم جیسی عورت بھی نہیں سمجھ سکتی ، تم اتن گری ہوئی عورت ہو کہ طلاق کے بعد پھر مجھ سے کہہ رہی ہو کہ میں تہمیں ایک موقع دوں؟ اور تمہاری فلطی معاف کر دوں؟ تم نے فلطی نہیں جل گناہ کیا تھا اور گناہ کی معافی اللہ سے ما تکی جاتی ہے ہوں میر سے سامنے اپنا وقت برباد کرنے سے بہتر ہے مرید نہیں تھہرا اور روزی کا بازو تھا متا ہوا آگے مرید نہیں کھہرا اور روزی کا بازو تھا متا ہوا آگے بو ھا گیا ، جل اس کو چاہ کر بھی نہیں روک سکی تھی ، بو ھا گیا ، جو کہ گناہ تھا ، اس نے اپنے شو ہر کو دھو کہ دیا تھا ، جو کہ گناہ تھا ، کہیرہ گناہ تھا ، جو کہ گناہ تھا ، کہیرہ گناہ ہوا ۔

وہ دونوں گاڑی میں آن بیٹے تو میکال نے ایک نظر روزی پر ڈالی،اس کے چبرے پر سجیدگ تھی،وہ کچھ سوچ رہی تھی۔

'دلین اگروہ خورتمہیں چھوڑ کرمیرے پاس چلا آیا تو؟''روزی نے تو تب یونمی غصے میں جل سے مدالفاظ کیے تھے لیکن بھی بھارانسان کی بس یونمی کہی گئی ہا تیں بھی اثر دکھا کر بچ ہو جاتی ہیں، روزی سوچوں میں ڈولی تھی جب میکال نے گاڑی میں میوزک آن کیا تو اس کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹ گیا۔

جے زندگی ڈھونڈ رہی ہے کیا ہیہ وہ مقام ملا ہے کوئی مجھ کو بوں ملا ہے جیسے بنجارے کو گھر جیسے میکال کی پوری توجہ گانے پرتھی اور روزی کی ڈرائیو کرتے میکال پر، روزی نے خاموثی سے مسکراتے ہوئے ابنا چرہ دوسری جانب پھیرلیا اورگاڑی سے باہرد کیصے گئی۔

ہے ہیں ہے۔ آج روزی اور میکال کی مہندی تھی، حویلی کے ساتھ ایک کافی بڑا پااٹ خالی تھا، جس میں

مامنات هنا (196 جون106ء

## شگفته شگفته روان دوان



#### ابن انشأ کے سفر نامے









## <u> لاهوراکیگھی</u>

ى كى منزل محد على ايين مييزيسن ماركيث 207 سركلررود اردويا زارلا بهور فن: 042-37310797, 042-37321690

یکن اب وہ پہلے سے مجھدار ہو چکی تھی، وہ جانتی ی نەمۇقع ہے نەاس کا حلیہ کہوہ دھال ڈاکتی الچھی گلے۔

تمام تر رسومات اختتام پذیر ہوئی تو وہ رخصت ہوگر میکال کے ہمراہ لا ہوروالے کھر چلی آئی،علیشبہ اور شاکلہ بیگم آرز وکومیکال کے تمرے میں لے آئیں، کمرے کے بردوں سے لے کر كاريث تك كاكلرريدُ تفا، بيدُ شيث، ليب لائثر، ش، کمرے کی ہر چیز سرخ رنگ میں نہا رہی تھی، روزی کے استقبال میں زمین پر بچھائی گئی سرخ گلاب کی پتیاں، جن پر چل کر وہ بیڈ تک آئی تھی، علیشبہ اور شاکلہ بیکم کمرے سے جا چکی فیں، روزی کا دل معمول سے ہٹ کر زوروں سے دھڑک ریا تھا، وہ مہی ہوئی س کمرے کا جائزہ لے رہی تھی، کمرہ بہت پرکشش تھا، کمرے میں جلتی موم بتیوں کی میھم سی روشن کمرے کو مد ہوشی کا ماحول بخش رہی تھیں ، میکال درواز ہے یر وستک دیتا کمرے میں داخل ہوا، اس نے لمرے میں چاروں طرف نظر تھمائی، روزی نظر مبیں آئی اس نے آگے برہ کرواش روم میں دِ يَكُصَا بِتَوْ وَاثْنِ رُومٍ كَا دِرُوازُ هُ بَعِي كَلَمَا تَقَاوَهُ وَمِالُ بَعِي نہیں تھی، وہ کمرے کا دروازہ کھول کریا ہر جانے لگا جب مرے میں چھائی مہری خاموشی میں کی کی چوڑیوں کی کھنک سنائی دی، میکال واپس مڑا اور دھیرے دھیرے بیڈتک آیا،اس نے جھک کر بیڈ کے نیچے دیکھا تو بے اختیار قبقہہ لگاتا ہوا كاريث يرنى ليث كراوث چوث مونے لگا، ہنس ہنس کراس کی آنکھوں میں یانی محرآیا۔ '' مائی ڈئیر دا نَف آپ یہاں اس دفت سِیْر كے بنچ ایسے كيوں كيٹی ہيں ؟" ميكال نے بمشكل ا بن بھی پر قابو یاتے ہوئے یو چھا۔ 'وه..... وه..... ميس..... وه ميس يهال ـ'

مامناب حنا (197) جون2016ء

نے مسکراتے ہوئے دلچیسی سے یو چھا۔ "کیوں؟"

'' کیونکیتم پیارے انفیل کی طرح لگتے ہو، ہائے میکو میں مہیں بتانہیں سکتی مجھے کتنا پندے وہ۔'' روزی نے چیکتے ہوئے کہا تو میکال بے

اختیار قبقهه لگاتا موا بنس دیا، برانی روزی واپس لوث آئی، وہ پھر سے تعلکصلائی کلی کی سی طرح لگ

و من ہو، پہت اچھی لگتی ہو، پہت ہے کیوں؟" میکال نے اس کو کانی کرتے ہوئے کہا تو روزی نے صنویں اچکاتے ہوئے پوچھا۔ ''کیوں؟''

'' کیونکہ تم پوری کی جی کی کیایی ہو، میں تمہیں کیا بتاؤں میری لئی خواہش تھی کہان کی بینی سے شادی کرنے کی۔" میکال نے بنتے ہوئے اس کو چھٹرا تو وہ بھی کھلکھلاتی ہوئی ہس

میکال نے کتنے مہینوں بعد روزی کو یوں مسكراتي ہوئے كلكھلاتے ہوئے ديكھا تو ايك رسکون محراجث لبول برسجاتے ہوئے دل

منں ایل نی شروع ہونے والی زندگی کی خوشیوں کی دعا ما تکنے لگا۔

محبت، آ ز مائشۋں، دکھوں کا سفر کٹھن ضرور ہوتا ہے مگراس سفر کو یا رکرنا ناممکن ہر گزنہیں ہوتا۔ روزی نے سوچے سوچے میکال کی جانب مسکرا کر دیکھا تو وہ بھی روزی کو دیکھتے ہوئے متكراديا\_

دونوں این زندگی میں ایک دوسرے کا ساتھ یا کرمطمئن ہو گئے تھے اور دونوں دل سے الله کے شکر گزار بھی تھے۔

公公公

روزی کو بچھ تبیں آر ہاتھا کہوہ کیا بہانہ بنائے۔ ''تم مجھ سے جھپ رہی تھی؟'' میکال نے مسكرات بوع پوچھا۔

میں کیوں چھیوں گی؟" روزی نے آتکھیں گھماتے ہوئے تنگ کر کہا۔

" بول ..... چلو با ہر آؤ۔ " میکال نے ہاتھ برٔ ها کراس کو با ہر نکلنے میں مدد کی ،تو وہ اندر ہی اندرخود کو ملامت کرنے تکی کہ ایسا بھی کیا ڈر کے بیڈ کے نیچے ہی چھپ کئی۔

وہ ایک دوسرے کے روبرو کھڑے تھے، روزی این حرکت پر اب تک شرمنده مور ہی تھی اورميكال اس كى اس حالت كوانجوائے كرر ماتھا\_ ''روزی!'' میکال نے اس کا ہاتھ تھامتے

ہوئے محبت سے اس کانام پکارا۔

'' مجھے معاِف کر دو' کیس نے حمہیں بہت یریشان کیا ہے، بھی تمہارے جذباتوں کو بھھنے کی کوشش ہی تہیں کی تھی اور تمہارے لئے جومیرے جذبات تصان كوبھى اينے اندر بى كہيں دن كرتا رہا،صرف یمی سوچ کر کے میں کسی اور کے ساتھ منسوب تقا اورتمهبين جھوٹے خواب مبين دکھانا حابتا تھا، کین جو بھی ہوتا ہے بہتر ہوتا ہے، تم نے مجھے یو نمی ملنا تھا سومل گئی۔" اس نے مسکرا کر

روزی کود کیھتے ہوئے کہاتو وہ بھی مسکرا دی۔ ميكال روزي كو بغور كھور رہا تھا جب روزي نے جھکی نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا اور ہولے سے سر کوئی کے سے انداز میں مخاطب

'میکو!'' بہت دنوں بعد اس نے میکال کو اس نام سے ایکارا تھا، اس کے بوں ایکارنے پر ميكال كے ليوں پر مسكرا ہث كبرى ہوگئى۔ "تم مجھے بہت اچھے لکتے ہو، پت ب كيون؟" روزي في معصوميت سے كما تو مكال



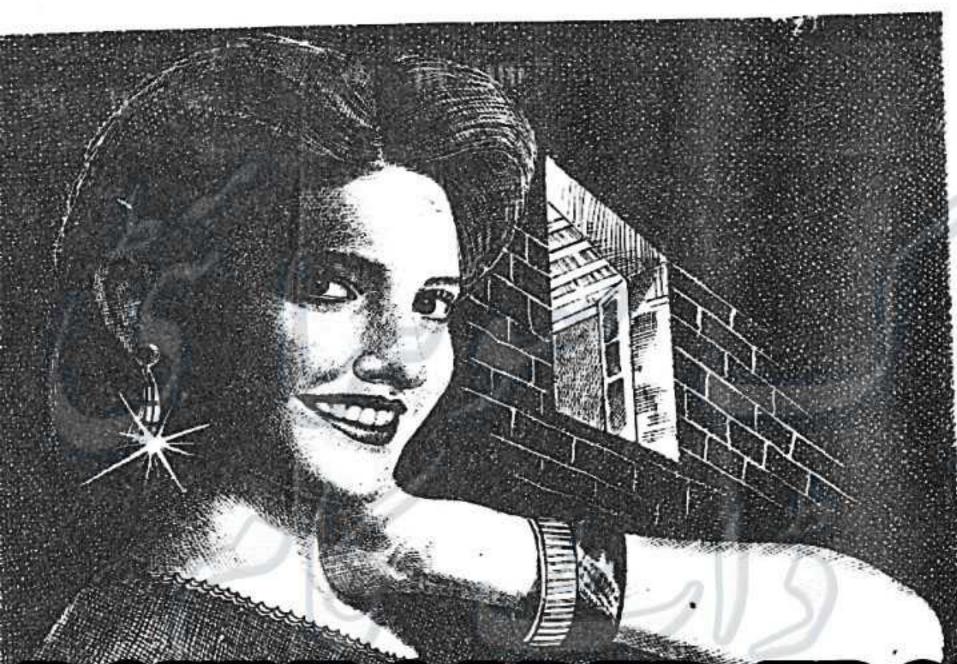

# DOWNLOADED FROM PAKSOCHENY COM



WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY
FOR PAKISTAN





مزے کی بات اس نے اپنی رضا مندی بھی دے دی ہے۔''اس کی بات س کر حقیقی معنوں میں میرا منہ کھلے کا کھلارہ گیا تھا۔

"اپنا بوتھا تو بند کر بار۔ "اس نے احساس دلایا تو میں نے فوراً منہ بند کیا اور اس کا گلا د بانے کو رکا

" در کمینے، ذلیل اتنی ہوی بات مجھے اب ہتا رہا ہے۔ "میں نے اس کی گردن دبوج لی، اس ساعت آفس کا دروازہ تھوڑا سا کھلا اور میری سیکرٹری نے اندرآنے کی اجازت طلب کی۔

''مرے آئی کم ان۔'' اور سامنے کا منظر د کھے کرشپٹا کرواپس مڑی، میں نے جل ہو کر بخیل کی گردن چھوڑی، اپنے ڈیسنٹ (آہم) ہاس کو نوراکشتی کرتے د کھے کراس نے جانے کیا سوچا ہو

''خبردار جواپنامنحوں تھوبڑا لے کرمیرے آفس میں آئے، دفع ہو جاؤیہاں ہے۔'' میں منہ پھلا کر بیٹے گیا گراس نے میرے تھم کی تکیل کی بجائے جیت بھاڑتھم کا قبقیہ لگایا۔ کی بجائے جیت بھاڑتھم کا قبقیہ لگایا۔

''نام نہیں پوچھے گا بھابھی کا؟'' اس کی آنکھیں جیسے بذات خودستارہ بن گئے تھیں۔ ''د' '''

تعمیں جلسے بذات خودستارہ بن می سیں۔ '' بکو'' ''امن!'' اس نے دھا کہ کیا تھا جس نے

میرے وجود کے پر نچے اڑا دیتے تتھے۔ '' آریوآل رائٹ تاشفین؟'' وہ جھے م بم دیکھ کرفکر مند ہوا۔

''کون می امن؟'' اس کا سوال نظر انداز کرکے میں نے جانے کس امید کے تحت پو چھا۔ ''ارکے بار اپنی امن، امن عباس اور کون۔'' اس نے امن کا پورا نام لیا، میں جیسے ساعت سے محروم ہوگیا تھا،اس کے بعدوہ نجانے کیا کیا کہتار ہا میں کچھ نہ مجھ سکا۔ اپنے آفس کے انٹرکام پر میں نے اپنی سکرٹری کا پیغام موصول کیا جس نے مجھے حیران کرنے کے ساتھ ساتھ میری ساری توجہ کام سے ہٹا دی تھی میں نے تحمیل کو اندر بھیخے کا آرڈر دیا، آفس میں داخل ہوتے تحمیل کود کھے کر میں کھڑا ہو سیا اور گرم جوثی سے اس کا استقبال کیا۔

"خریت ہے جگرا تے کیے راستہ بھول گئے میرے آفس کا۔" میں نے اپنی جیرا کی کو الفاظ کا پیرائمن دیا، اس دوران وہ بڑی بے تکلفی سے میری خالی کی گئی ریوالونگ چیئر پر براجمان ہو چکا تھا، میں نے اس کے سامنے والی نشست سنسالی

'' ہاں تیرے رخ روش کے درش کرنے کو بی چاہا تو چند گھنٹے کا انظار وہال جان بن گیا اور میں دل کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے بھا گا چلا آیا۔'' خالص لوفرانہ انداز میں ایک آٹکھ دہا کر اس نے کہا۔

'' بگومت، سیدهی طرح لائن په آؤ۔'' میں نے بینتے ہوئے اس کے دجیہہ چبرے پر نظریں جمائیں، مسرت اور جوش نے اس کی آ تکھوں میں روشنی مجردی تھی۔

''تمہارے ہاں مہانوں سے آتے ہی چائے پانی کا پوچھنے کی بجائے تفتیش شروع کردی جاتی ہے کیا؟''

بی د بی ماں آپ جیسے بن بلائے مہمانوں کو الٹا بھی لئکا دیا جاتا ہے۔ "میں نے کہتے ہوئے ساتھ بی انٹر کام پرریفر شمنٹ کا آرڈردیا۔ دیا۔ " دیا۔ " میں کی مدر اللہ میں انٹر کام پر ایفر شمنٹ کا آرڈ ردیا۔ " انٹریٹ کی مدر تا ا

''آب آپ اپنی تَشریف آوری کی وجہ بتانا کریں محری''

پند کریں ہے: ''تاشفین! خمہیں ایک گڈنیوز سانی ہے۔'' کہہ کراس نے تھوڑ اتو قف کیا۔

"دمیں نے تمہاری بھابھی ڈھوٹر کی ہے اور

\*\*

امن عباس میرے چھوٹے چیا کی بٹی تھی اور محیل بڑے چیا کابیا ، محیل اکلوتا بھائی اوراس کی دو بہیں تھیں غذیتے اور ہائی جبکہ امن میری طرح اکلونی تھی، جارے کھر ساتھ ساتھ تھے اور ہم كزىزكى آپس ميس خوب بني تھى، ميس ايم بى اے کرنے کے بعد یایا کا آفس جوائن کر چکا تھا، جبکہ محمل کا ایم ٹی آئے کا ہی فائنل سسٹر چیل رہا تفا، امن، غنينة اور ماني يونيورسي استوديف تحيس، امن اور غلینہ آئی آر کے فائنل ائیر میں تھیں جبکہ ہائی بھی ای ڈیمار ٹمنٹ میں تھی کیکن اس کا فرسٹ بارٹ چل رہا تھا، ان تیوں کے آئی آر میں ہونے کی وجہ سے محیل انہیں بہت تک کیا كرتا تقاب

''میرےعزیز سفیرو!'' ابھی اس کے اتنا کہنے کی دیر ہوتی اور وہ نتیوں چی پڑتیں۔ ''جم دونوں خوب ہنتے۔ ''ویسے تاشفین! اگر دنیا میں عورتوں کی حکومت ہوئی نا تو یقین جانو بہت امن ہوتا۔' معمیل کی رگ شرارت پھڑ کی اور وہ اکثر ایسے نداق کرتا۔

"عورتیں ایک دوسرے کی ترقی سے جیلس بی اتنا ہوتیں کسی کا منہ کسی ظرف اور کسی کا دوسری کسی طرف ہوتا ، کڑنے کی نوبت تو دور کی بات ایک دوسرے کی شکل دیکھنا گوارہ نہ کرتیں۔ " ہانی یا قاعدہ محکیل کے کان پکڑ گتی۔

''بتائی ہوں آپ کو کتنا امن ہوتا۔'' امن منه پھلا کر بیٹے جاتی بالعض او قات واک آؤٹ کر جانی، پھر تعمیل آواز دیتا۔

''امن اور امان بات تو سنو۔'' اسے تنگ كرنے كود ہ اكثر امن وامان ہى كہتا۔

المن جس كانام زبان يرلات بى رك رگ میں سکون سا پھیلتا چلا جاتا، بچپین ہے اب تک المخصيلتة بزحت نجانے كب ميں اس كى ذابت كا اسيرجو چكا تھا،ہم سب آپس ميں فريك تھے كيكن میں تعمیل کی نسبت ذرا ریزروطبیعت کا تھا، مانی مھی جو تعمیل کے ساتھ ساتھ مجھ سے بھی تخرے الفوالي اور مين خوشي خوشي الحاتا مجمي قفاء جبكه امن اور غتينة مانى سے برى اور كافى مجھدار تھيں۔

مجھے احساس ہی نیہ ہوا میں کب سے امن سے محبت کرنے لگا، وہ تھی ہی اتنی پیاری کہاس سے خود بخو دمحبت ہو جائے ، کیکن محبت شاید بک طرفہ تھی جھیل کے انکشاف کے بعد میرے دل و د ماغ کاامن چین برباد ہو چکا تھا، ابھی رات ہی کوتو مما کے سامنے میں نے امن کانام لیا تھا اور وہ کتنا خوش ہوئی تھیں کیونکہ وہ خور بھی اسے بہو بنانا جا التي ميس\_

اب تنها سر کول ير آواره كردي كرتے ين ایخ آپ سے جنگ میں مصروف تھا، اندھیرا جو میرے جارسو پھیلا ہوا تھا جھے اپنی رگ جال میں اتر تا موامحسول مور با تھا۔

دل امن سے دست برداری سے تیار میں تھا، مرجسے ہی دل اپنا راگ الایا ذہن کے یردے پر محمیل کا جوش سے تمتماتا چرہ ابھر آتا، میں اب سوچ رہا تھا کہ کیا میرا دل اتناوسیے ہے کہ میں این خواہش سے مندموڑ لوں۔

میں معمیل کے لئے اور امن کے لئے اپنی محبت کا موزانہ کر رہا تھا کہ مجھے کس سے زیادہ محبت ہے یا مچران دونوں سے زیادہ جھے اینے آپ سے محبت ہے؟ کیا کروں؟ محمیل کی خاطر چیچے ہٹ جاؤں یا مجراین جاہت کو پانے کے کئے اس کی خوتی نظر انداز کر دوں؟ مجھے فیصلہ کرنے کی تک و دو میں میرا دماغ تھک چکا تھا،

ٹونتی ہمت کوسہارا دیا تھا، وہ بڑے پیار ہےاہیے ہاتھوں سے میرے آنسو صاف کر رہی تھیں اور نیں سوچ رہا تھا اپنی تو وہ تھی ہی نہیں ،اگر وہ میری ہوئی چرمیں سوچھا کہ ہاں میں نے اینے بھائی پر این چیز قربان کی ، وہ تو آل ریڈی اس کی تھی ،مما مجهي سمجها رہي تھيں اور ميرا حوصله بڑھا رہي تھيں ، اب میرا اراده کچھ کچھ مضبوطی کی سرحد پر دستک

دےرہا تھا۔ یہ رفاقتوں کی خواہش میں دل منتظر ہے بڑا ہوا اسے کیا خبر کہ جدائیوں کے عذاب کتنے شدید تھے \*\*

معمول کی طرح ہاری محفل ہوے بچاکے لاؤرنج میں بھی ہوئی تھی اور میں بھی روز کی طرح بىموجود تقاءا ينكى غيرمعمولى حركت كى وجهس انہیں شک میں مبتلامہیں کرنا جا ہتا تھا،شام کو جب سباہے اسے کاموں سے فارغ ہو کرآتے تو گفننہ دو تھنٹے ضرور مل بیٹھتے ، اب بمیل نے اپنی محبت کا انکشاف کیا تھا تو منظر واضح ہونے لگے تنے، غینۃ اور ہائی بھی کچھ کچھ واقف تھیں جوان دونوں کے چھے چل رہا تھا، اک میں ہی تھا جو سمجھ تہیں سکا تھا۔

'' تاشفین بھائی! چلیں مل کر لڈو کھیلتے ہیں۔''مانی کو ہیٹھے بیٹھے تر کیب سوجھی۔

'رہنے دو،نضول کیم،اس سے اچھاہے ہم كركث تحيل ليس-"ميرے جواب دينے سے یہلے غتیۃ نے نیامشورہ پیش کر دیا۔

''جی مہیں ہم لڈو ہی تھیلیں گے۔'' ہانی اسے بیان برقائم رہی اور تائید طلب نظروں سے میری طرنب دیکھا۔

''ہاں کبوں نہیں گڑیا، ہم لڈو کھیلتے ہیں۔'' ميرا مثبت جواب يا كر ماني كل أهمي جبكه غنية كي آ تھوں کی مرہم ہوتی جوت کوتب میں محسوس ہی حلتے جلتے میں بہت دورنکل آیا تھا، فیصلہ کرنا اتنا آنمان حبين تقاءا كريتميل مجصح زيزاز جان تفاتو ميرا دل بھی ضدير اتر آيا تھا،معاً ذہن ميں جھما کا

''اس نے بھی این رضا مندی دے دی ہے۔" پھیل کے الفاظ یاد آئے اور میرے غیر نین سمت میں چلتے قدم رک گئے اور پھر فیصلہ مو گيا، جلتے جلتے كاني دور نكل آيا تھا، برطرف تیرگی، ورانی، تنهائی تفقی سی جیمائی محسوس بکورہی تھی، میں نے واپسی کو قدم موڑ لئے، نا صرف اس شاہراہ سے بلکہ شاہراہ محبت سے بھی ،اس پر بھی میں تنبا چل رہا تھااوراس پر بھی۔

کوئی يتانا چا ہے \*\*

ممابے اختیار میراسراور ماتھا چوم رہی تھیں، میں نے صاف صاف ساری بات ان کے سامنے رکھ دی تھی ، ان کو بتاتے میری آواز بھیگ کی اور رخ مور گیا تھا، وہ میری دوست تھیں، میری دلی کیفیت جھتی تھیں۔

"دل بردا كيا ہے تو حوصلہ بھي بردا كروتاشي! تمهاراضمير مطمئن ہے تو تمهارا دل بھی جلد برسکون ہو جائے گا، اللہ تعالی دوسروں کی خوشی کا خیال كرنے والوں كوزيا دہ دير بے سكون مبيس ركھتا۔ ''ا تناحوصله كهال سے لا وُل مما؟ اسيخ ول ک سب سے بوی خواہش،سب سے بوی خوشی سے کیسے ہاتھ تھنچ لوں؟ جبکہ جھے وہ آسانی سے مل بھی عتی ہے۔ " میں ان سے لپٹا اینے دل کا

اورميرا چېره دونوں ماتھوں میں تھاما۔ ''مومن وہ ہے جو اپنی بہترین چیز اینے بھائی کے لئے چھوڑ دے۔ 'ان کے الفاظ نے

غبار نکال رہا تھا، انہوں نے مجھے خود سے الگ کیا

ينسخنا (202 جون2016ء

'' تاشفین بار! توجانا ، ٹیر*س پر*ہی ہے۔' ''لو بھلا میں کیوں جاؤں '' میں فور آبولا۔ ''تیری بات مان لے کی نا،تو جا پلیز ،لحاظ كرنى ہے تيرا تو، مجھے دھكا دے دے كى حيت سے اور تو اپنے بار سے محروم ہو جائے گا۔" اس ملین سی صورت بنائی ، میں بادل نخواسته اٹھا اور چھت پر آگیا، جہاں وہ ریلنگ کے پاس کھڑی تفى اورمنددوسرى طرف تفا\_ "امِنِ!"ميري پکار پروه مڙي اور بي اس کے آنسود مکھ کریے ساختہ آگے بوھا۔ "كيول رورني مو؟"اس كوروتا ديكه كريس بو کھلا گیا تھا، اس نے میری بات کا جواب بیس دیا اور جھےایک نظرد کھے کر پھر سامنے دیکھنا شروع کر "امن! يل كيا نوچ دم ما مون؟" اب مين سنجل چکا تھاسوذ رارعب سے پوچھا۔ " تاشفين بهائي! آپ نے روبيد يكھا ہے اس کا؟ بمیشد بی ایسے کرتا ہے اور پھر سوری کرنے آ جاتا ہے۔' ''تھوڑی بی غلطی تو تنہاری بھی ہے تا، کیم میں تھیاں میں اپنے خراب بيس كرنى چاہيے محى مهيں، كھيل ميں يہ سبانو چلنار بہتا ہے۔'' ''قصور تو آپ کا ہے، آپ خاموش رہتے ہیں تو اسے شہد ملتی ہے۔'' اس نے میری طرف د مکھتے ہوئے کہا اور جھے لگا میرے اندر کی بات تك اس كي رسائي موكئ ہے، ميس نے بےساخت تظریں جرائیں اور ساتھ ہی رخ موڑ لیا۔ "ميراكياقصورب\_" "آب كا قصور ہے، آپ كيول مبيل تحق ہے اے منع کرتے۔'' وہ گھوم کرمیرے سامنے آ کھڑی ہوئی۔

نەكرسكا، وە خاموشى سے الْمُوركى \_ ''ارے رکو غنیّۃ!'' پیمیل نے آواز دی مگر . ''میں تاشی بھیا کی پارٹنراور امن کامی بھیا كي ين بيار ميس نام بكار في كى عادت بانى في ۔ ''جی نہیں تاشفین بھائی کیا پارٹنر میں بنوں گ۔'' امن نے شرارت سے محیل کی طرف ریسا۔ ''اوکے اوکے ڈن، ہانی گڑیا تم میرے ساتھے اور امن تاشفین کے ساتھ۔'' محلیل نے بھی محراکرکہا۔ پھر ہم لڈو کھیلنا شروع ہو گئے اور محکیل نے تھوڑی دیر بعد ہی ہاتھ دکھانا شروع کر دیا، جے میں نے اورامن نے جلد ہی محسوس کرلیا۔ ''بازآ جا محيل يے گا تو۔'' ميں نے وارن كيا مراس نے و حداني سے بنتے ہوئے ميري بات ہوا میں اڑادی ،اس سے پہلے کہ ہم کچھ بچھتے اس نے ہاتھ مار کرساری کیم خراب کردی۔ " بم کھیلتے ہی نہیں اگر آپ نے ایسے کرنا ے تو، صد ہوتی ہے بھی۔ "وہ کہتے ہوئے وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ '''مبیں تو نہ سہی۔'' جواب میں سحمیل نے بھی سر جھٹک کر کہا، وہ چند سینڈ کھڑی ہے یقین نظروں سے اسے دیکھتی رہی پھر بھا تی ہوئی سیرهیاں پڑھگی۔ "آئندہ آپ کو کھلانا ہی جہیں ہم نے۔" ہانی نے بھی اپناحصہ ڈالا اور بیرجاوہ جا۔ " تضند برد كئى؟ " ميس في بحي اسے كھورا۔ ''ياروه تُو يَحِي چُي ناراض بوگئي۔'' ''ایک تمبرکا گھامڑ ہے تو جامنا لے جاکر۔'' میں نے کہاتو وہ اٹھااور میرے ساتھ بیٹھ گیا۔

"اجها اب ايمانبين موكا، الجمي ابنا مود

<u>ئے</u> باہر ٹکال بی !!! ۵۵۵۵

وقت كاكام كزرنا بصوكزرنا جلا كياءان دونوں کی محبت کو مجھ پر آشکار ہوئے دوسال گزر محے،اس عرصے میں بہت سے موقعوں پر مجھے اپنا دل مارنا يرا، مجهد لكنا تها مين اين دل كي خوابش ہے منہ موڑتے موڑتے بے حس ہو جاؤں گا مگر بینبیں جانتا تھا کہ عشق تو از ل سے اپنے اصولوں ر یائم ہے، اس دروان میں نے ملک سے باہر جانے کی بھی کوشش کی کہ سامنے مبیں رہوں گا تو جلد سنجل جاؤں گا، مجھے ڈرتھا کو ہیں کوئی جان نہ لے، خاص طور پر جمیل پر بات کھلنے سے ڈرتا تھا، ہم دونوں کی بہت گہری دوئی تھی ہے ہات آخر یں کب تک اس سے چھیاتا؟ پر معتقبل میں امن كے ساتھ يحيل كے حوالے سے ميرا بہت احرام كارشته بنے جارہا تھا تو ميں تحيل كے ساتھ کیے ہے ایمانی کرسکتا تھا،سوملک سے باہر جانا جا باتو پر محيل راية كى ديوار بن كر كفر ابو میا،اس نے وہ جذباتی صورتحال پیدا کی کہ بجھے لينے كردينے برا كئے،جس دن ميرى فلائث تھى، رات لیٹ نائٹ میرے ماس بیشامتیں کرتا رہا تھا کہ میں اپنا ارادہ برل دوں، مر میں سے مس نہ ہوا وہ پیجھنے سے قاصر تھا کہ میں اچھا بھلا سفیلہ الميلش برنس جهور كربا بركيا جهك مارني جاربا تفاءاس سے بل بیب باری باری مجھے سمجھا کر تھک ع تے بنے بس ماتھیں جنہوں نے ایک سے زیادہ مرتبہیں کہا تھا، وجہوہ جانی تھیں للبذا جب رہیں، پایا اور دونوں چاچوالگ الگ نشتیں لگا بچکے تھے، ان کوسلی بخش جوابات دے چکا تھابس تحمیل تھا جو میری کوئی دلیل ماننے کو تیار نہ تھا۔

یری در اس کچه عرصے کی بات ہے، پانچ سال ایسے گزرجائیں گے پتہ بھی نہ چلے گا۔'' میں نے کھیک کروپیٹر۔ ''کوئی نہیں میں آپ سے بھی نہیں بولتی ، آپ نے ہی سر پہ چڑھایا ہوا ہے اسے۔'' اس کا غصہوہ مجھ پر نکال رہی تھی۔ دریں تہ کس کے حصہ اللہ تہ تھی، مدریہ

''ہاں تو کسی کوسر پہ چڑھالیں تو پھرز مین پر تو نہیں دے مارتے نا امن!'' میری بات نے اس کی بولتی بندکی۔

'' تھیک کہ رہا ہوں نا ، جب سر پہ چڑھالیا ہے تو اب گرا دوں کیا؟''اب کے وہ ہس پڑی۔ ''کیا ہے تاشفین بھائی! میں نے محاور تا کہا تھا اور آپ نے بوسٹ مارٹم ہی کر دیا ہے محاور ہے گا۔'' میں بھی مشکرا دیا۔ ''گر گرل! اب نہیں لڑنا تم دونوں نے

فاور ہے اس می سرادیا۔

''گر گرل! ابنہیں کڑنا تم دونوں نے
ورنہ دونوں کو کان پکڑوا کرمر غابنادوں گا۔' میری
دھمکی نے اسے کھلکھلانے پرمجبود کردیا تھا۔
''آ جاؤ بھیل مطلع صاف ہے۔'' میں نے
سرجیوں پر تھوڑا آ کے ہو کر تھیل کو آواز دی،

متحمیل دو سکینٹر میں اوپر آیا تھا۔ ''گڈلک۔'' میں نے اس کے کان میں سرگوشی کی اور تیزی سے سٹر ھیاں اتر تا چلا گیا۔ ''ناشی بھیا بات شنیں۔'' ہانی نے روکنا

منحیل کے شانوں پہ ہازو پھیلایا۔ ''بھاڑ میں گئے یا کچے سال کہیں نہیں جا رے ہوتم، یہاں پرس چزک کی ہے؟"اس نے ميراباز وجهتكا اور دورجا بيشا-

'' کی ہے، اس وجہ سے تو جار ہا ہوں، شاید وہاں سیمی محسوس نہ ہو۔ "میرے جواب براس نے چونک کرسرا تھایا اوراٹھ کرمیرے یاس زیس ر کھنوں کے بل آ بیشا، میں بیڈ پر بیشا ہوا تھا۔ " كس چزى كى بے مهيں؟ مجھے بتاؤ، جان دے کر بھی پوری کرنا پڑی تو کروں گا، مگر دور مت جاؤء ہم تنہاری دوری مبیں سبہ سمیں سے تاشفین ۔' وہ اینے رشتوں کے لئے ایا ہی شدت پہندتھا۔

'' ڈراے نہ کرواور میدڈائیلاگ بازی بھی بند کرو، کوئی کسی کے بغیر جیں مرتا، میرا فیو چرین رہا ہے تو میں کیوں نہ جاؤں۔" میں نے برقی ی حد کردی عی-

" ملک ہے تم جاؤ، دیکے لینا کوئی کی کے بغيرمرتا بياليس بلككونى مركاتب اىتم جا سكو كي " وه افعااور كرے سے با بركل كيا-اللي مع جب مين سب سيل كركمر سالكا توپایا میرے ساتھ تھے وہ جھے ائیر پورٹ تک می آف كرنے جارے تھے، گاڑى يس خود ڈرائيوكر رہا تھا، میں نے دیکھا میری گاڑی کے پیچے اس کی گاڑی بھی آرہی تھی، میں مسکرا دیا، یقینا جاتے جاتے وہ یاراضکی محتم کرنا جاہتا تھا، مگر بید میری خام خیالی می ، جیسے بی مین روز پر گاڑی ڈالی اس نے بھے کراس کیا اور این گاڑی میری گاڑی کے آ مے کر لی، یایا نے میری طرف دیکھا اور میں نے نا جھی سے کندھے اچکا دیے، آگے چوراہے

پرٹر بھک سکنل تھا، میں نے گاڑی روک دی اور

كر ديا اور بائيس طرف والي سؤك سے آنے والے ٹرک کے ساتھ گاڑی مکرا دی، بس اک کیے میں آ نا فا نامیہ و گیا تھااور میں خون رکوں میں مرد ہوتامحسوں کرر ہاتھا۔

میتال کے بسر پر کیٹے تھیل کا سر میں نے بےاختیار چوما۔

"جه يرايك جهور دس امن قربان، ميرى جان، بيكيا كيا تونے؟" دل بى دل ميں، ميں اس سے مخاطب ہوا۔

الله كاهكرتها كه مرير چوث نبيس آئي تحى، یا سی ٹا تک کافی متاثر ہوئی تھی لیکن فریچر سے فکا ی میں ، باتی چھوٹی موٹی خراشیں تو پورے جسم پر تھیں، اس نے آلکھیں کھولیں اور میں نے اس كے باتھ اپنے باتھوں ميں تھام كر اسے اپنى موجود كى كااحساس دلايا-

ودهمهيل كه موجاتا تو؟" ميري آلكهول سے حقیقتا آنسوروال تھے، اس کو بمیشہ کے لئے كھودينے كاخيال بى جان كيوا تھا۔ " اوجاتا، پرتم لہيں جاتے تو ميس تا-"وه

بشكل كهدسكا-' میری توبه جویش کهیں جاؤں ، بھی کہیں نہیں جاؤں گا ہمیشہ تمہارے پاس رہوں گا۔"

میری بات پر اس نے مسکراتے ہوئے آمکھیں موندلیں ،ای لمحسارے محروالے مرے میں واطل ہوئے اور میں سائیڈ پر ہو گیا، سب سے بیچے امن تھی اور اس کی الزام دیتی نظریں مجھے مزید شرمندہ کر رہی تھیں ، اس دن میں نے باہر جائے کے خیال پر ہمیشہ کے لئے لعنت ڈال دی تھی، سب گھر والے تحیل کی طرف متوجہ تصاور ين اي عن اي ج الاي جراتا بابر لكلاتو مر ع يي

عَيْنة بمي تكل آئي۔

''مِين كَبِيا كِرِولِ غَلَيْةٌ ، ثم مجھے بتاؤ۔'' اب اگروہ جان ہی گئی تھی تو مکرنا بے کار ہی تھا۔ '' آپ کچھ بھی پنہ کریں، عنقریب پیمیل بھائی کی امن کے ساتھ منتنی ہوجائے کی تب آپ د میکھتے گا،خود بخور آپ کا امن کے لئے سوچنے کا انداز بدل جائے گا۔' '' بھیل کا حوالہ آپ کی سوچ بدل دے "اگراپیانه بوا؟" ''اییا ہوگا،آپ کی غیرت بھی یہ گوارانہیں كرے كى كمايين بھائى كى امانت كے لئے اس قسم کے جذبات رھیں ۔'' ے بدہات الی ہاتیں دیکھتی ہے۔'' ''محبت کب الی ہاتیں دیکھتی ہے۔'' "نه ديلهتي موه مريحميل بهائي كي محبت اتني یاور فل ہے کہاس کی ہونے والی بیوی کے لئے آپ کا دل و د ماغ ایسا کچھ سوچنا چھوڑ دے گا۔'' وواس کی بات کے جواب میں خاموش رہا تھا۔ " تاشفین!"اس نے لمحہ محرمم کے پکارا۔ ''بول\_''مِس کچھسوچ رہا تھا۔ "کیا سوچ رہے ہیں۔" اس کے لہجے کی بے قراری میں نے واضح طور پرمحسوس کی تھی۔ ابہت بے چینی ہے غلید، دل کیے قرار -82 L " بے شک اللہ کی باد سے دلوں کو اطمینان ملتاہے۔ "میں نے سراٹھا کراس کی جانب دیکھا، اس نے اثبات میں سر ہلایا۔ "سب کے ہوتے ہوئے بھی اکیلا پن محسوس كرتا مول-" جصح خرجمي نه موكى اوراس ے شیر کرنے بیٹے گیا۔ ''الله تعالیٰ آپ کی شہدرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔'اس نے سکون سے جواب دیا۔

''تاشفین!'' بھائی کا لاحقہ استعال کیے بغیراس نے مجھے آواز دی میں نے بلیث کر دیکھا اوررک گیا،وہ میرے برابر چلنے لکی۔ "جہاں اتنے محبت کرنے والے ہوں، وہاں ایک محص کی محبت سے آپ کو دستبرداری اختیار کرنی پڑے تو کیا چھوڑ کر چلے جانا جا ہے؟ کیا ہاتی سب کی محبت کوئی معنی نہیں رکھتی؟'' مجھے للمح معنوں میں جھٹکا لگاءاس کی بات اتنی اجا تک اور غیرمتو تع تھی کہ میں مجھ کہہ ہی نہیں سکا، بس حیران اور ساکت نظروں سے اسے دیکھے گیا۔ ''آ جا نیں کینٹین بیلتے ہیں، وہاں بیٹ*ھ کر* بات کرتے ہیں۔''اس نے میرا ہاتھ تھا ما اور میں کسی معمول کی طرح اس کے ساتھ چاتا گیا ایک کونے کوئیبل پر بیٹھنے کے بعد فلیٹے نے جائے کا آرڈر دیا اور پھرمیری طرف متوجہ ہوگئ۔ "تم نے کیے جانا؟" میں نے لب کشائی "جو بنده آپ سے محبت کرتا ہو، وہ آپ كاندرك بات ايك لمح مي جان ليناب بلك امن سے آپ کی محبت سالوں پرانی ہے، پھر جھے كيےنہ پنة ہوتا۔ 'اس نے تيل پر كہدياں جماتے ہوتے کیا۔ ر مجھ سے محبت کرتی ہو؟" اب گزیزانے کی باری غنیّۃ کی تھی۔ " مسب آپ سے محبت کرتے ہیں۔" اس نے ذراسنجل کے جواب دیا۔ د اليكن اور كوئى نهيس جانتا حتى كه يحيل بهي نہیں۔''میں نے بحث کرنا جا ہی ۔ ''بیسب چھوڑیں بس اتنا بنا کیس کہامن کی محبت ہم سب کی محبت پر بھاری ہے، اس سے بھا گئے کے چکر میں آپ ہم سب سے خود کو دور کر رب تھ، بیکہاں کا انساف ہے تاشفین۔"

عادها (206 جان2016ء

"كيا؟"اس في بغير نظري ملائے يو جھا۔ "كمتم الي لئے آنے والے اتنے اچھے ا چھے پر پوزار سے انکار کیوں کرتی رہی ہو۔''اس نے فق چرے سے میری جانب دیکھا اور کوئی جواب دیے بغیر اٹھ کرتیز قدموں سے چلتی اندر چلی گئی، جھے اس کے جواب کی ضرورت تھی بھی نہیں، اس کی خاموثی میری بات کا بڑا اچھا

جواب دے گئی تھی۔ "أنب بركيا كياتم فيتة ومن فات امن کی جگہ سی کو بھی نددیے کا فیصلہ کر لیا ہے، امن نبيس تو كوئي بھي نبيس ،سب جائے بوجھے بھي برزخ میں جلنے کو تیار بیٹی ہو، او مائی گاڑ۔ " میں

نے سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ تم جو دوزخ کی بات کرتے ہو؟

غتية، باني اور امن كي تعليم كمل مو چي تقي، يحيل كالجمي ايم ني العلمل مو چكا تھا اور اس نے میرے ساتھ آفس جوائن کر کیا تھا، مایا اور چاؤں میں کے درمیان جنٹی محبت می اس سے یڑھ کرمیرے اور تعمیل کے درمیان تھی اس لئے بھی برنس الگ کرنے یا حساب کتاب کرنے کا سن نه ایم ایما ایم ایم ایما کوئی امکان تھا، پیمیل ویسے بھی میرا سابیہ بنارہتا تھا، وہ تھا ہی سرایا محبت، ہرکسی کا احساس کرنے والا، وجاہت تو ہمارے سارے خاندان کو اللہ تعالی نے بے تحاشہ عطا کی تھی، لیکن سیمیل کی تو بات بی الگ تھی پھراس کی عادات اتنی بیاری تھیں کہ اس سے خود بخو دمحبت ہو جاتی تھی، جو لوگ زیادہ قریبی نہیں تھےوہ ہمیں بھائی ہی سجھتے

دو دن بعد امن اور يحيل كى متكنى تقى ، ساتھ

'' بیں تو ایک گناہ گار سا بندہ ہوں میری اليي او قات کهال-' ''اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ مدد رے گا۔'' وہ غیرمحسوں انداز میں میرا کیتھاری کررہی تھی شاہد۔

''اللہ کی مدد کیسے شامل جال ہو گئی۔'' ميرے سوال پروہ يوں مسكرائی جيسے كى ناسجھ يج ك سوال يرفيج مسكرات\_

"صبراور نمازے در دلیا کریں۔" "دل بہت ملین ہے۔" میں نے جائے ک ب دیکھا جو ویٹر کب کا رکھ گیا تھا اور وہ پڑی ير ي شندي موكئ تعي-

"عم پندے کے کہتے ہیں؟"اس نے اب کے سوال کیا، میں خاموشی سے اسے دیکھتا جارہا

''الله تعالیٰ کی اور اپنی مرضی کے فرق کوغم کہتے ہیں، جس دن آپ نے اس بات کو مجھ لیا، اس دن آپ ملين مونا چيور دي كے، الله كى رضی یقینا آپ کی مرضی سے بہتر ہوتی ہے، یے دل کو اللہ کی رضا میں راضی کر لیں ، بہت سکون محسوس کریں گئے۔" "دعا كروكى ميرے لئے؟" ميں نے بلكا سا

آ کے کو جھک کراستفیار کیا۔ ''ساری دعائیں آپ کے لئے ہی تو " كهدكراس في زبان مونون تليدباني \_ ''اورمحبت؟''ميراسوال بےساختہ تھا،اس

كا چره ايك لمح مين سرخ موا تها، مين يوري لمرح اس کی جانب متوجه تھا، جھکا ہوا چرہ ، لرزتی لللیں، دونوں ہاتھوں کی الکلیاں ایک دوسرے يل پيوست كياوراب كيلتي مجته كاني مختلف لكي ـ " ننتية! تجھے ابھی ابھی ایک بات پتہ چلی -''یس ٹیبل پر بازور ک*ھ کر آگے کو جھ*کا۔

" بيكيا كهدرى موغيية؟ ثم تاشفين سے بات اس نے ادھوری چھوڑ دی، غنیۃ نے مجرموں ک طرح سرجعکالیا۔ ""تمہاری خوشی میرے گئے بہت اہم ہے مر تاشفین سے کیے کہوں کہ۔' وہ بات پوری کرتے کرتے بھررک گیا تھا اور دروازے ہے باہر کھڑی ہائی نے خود کلای کی۔ ''آب کو کچھ کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی مائی ڈئیر برادر۔ " محیل کے باہر تکا سے پہلے وہ تاشفین کی طرف بھی چی تھی تائی ( تاشفین کی والدہ) لاؤرج میں ایک مسائی کے ساتھ بینھی تھیں دونوں باتوں میں مشغول تھیں۔ '' تا ئی امی تاشی بھیا کہاں ہیں؟'' وہ ایکہ لمح کورکی۔ ایے کرے میں ہے بیٹا۔ 'ان کا جوار س کروہ تاشفین کے کمرے کی ست بڑھ گئ دروازے پر ملکی س تاکنگ کی۔ " آ جا ئيں۔" تاشفين نے آواز دي تو و دروازه كحول كراندر داخل ہو كئي متحيل تاشفين ج آتھوں پر ہازور کھ کرلیٹا ہوا تھا اسے دیکھ کراٹھ " آوَ گُرُما بيشو-" اور وه اس سے تھوڑے فاصلے پر بیڈے کنارے تک کئی۔ "میں آپ سے کھ ماتکوں تو آپ دیر كتاش بعيا- "اس فيتمبيد باندهي-''کیوں نہیں تم تھم کرومیری گڑیا، بھائی کا جان بھی حاضر ہے۔'' اس کے جواب پر و مسكرائي، جيے مملے سےاس جواب كى امريد ہو۔ "آپ کی میرے بھائی بن جا کیں ا اس کی بات پر تاشفین جیران موا۔ °`كىيا يىنى تىبارا بھائىنېيىن ہوں؟``

بانی اور شاہ زیب کی بھی ، شاہ زیب بچی ( تعمیل کی والدہ) کے کسی کزن کا بیٹا تھا اچھا، سلجھا ہوا لڑکا تھا، کسی ملٹی فیشل فرم میں جاہے کرتا تھا ہائی كے لئے اس كا پر پوزل آيا تو، چيا چى متردد تھے كيفية سے يمل بانى كارشة نہيں طے كرنا جا ہے تے کر ہم سب کے سمجھانے پر دضا مند ہو گئے، غنیة کے لئے پر پوزل آتے رہے لیکن جانے کس امید کے تحت انکار کرتی رہی جبکہ میں واضح طور پر ا پااراده اس برآشکار کر چکاتھا۔ تم كيون انكار كرتي هو غنية؟ درست وجه بنا دو مجصح تمهارا بواسنت آف ويوجائز لكا تو وعده كرتا مول بمنى فورس نبيل كرول كا\_" آج يحيل نے اسے جالیا، محیل کے سوال کے جواب میں آنسواس کی آنکھوں سے گرنے لگے، مگر وہ کچھ " رُست می گڑیا، بھائی ہوں تمہارا۔" محيل نے اس كا باتھ اسى باتھوں ميں تھام كر

بے ساختہ چوما۔

" كوئى بھى وجنہيں ہے بھائى بليوى-" وه اس کے کندھے ہے لگ کرسک اتھی "بس بھائی کی جان۔" محیل نے بیار

ےاس کے بال سہلائے۔

''چلوشاباش اب بتاؤ۔'' اس نے اسےخور سے الگ کیا اور کندھوں سے تھام کر بیڈیر بٹھایا اورخود بھی ساتھ ہی بیٹھ گیا۔

" آپ ميري ايك بات مان ليس تب ميس آپ کی ہات مان لوں گی۔'' ''کها؟''

'' تاشفین بھائی کی شادی کروا دیں۔''اس کی بات پروہ جیران رہ گیا۔ '' تاشفین کاتمباری شادی ہے کیاتعلق؟'' بات دومنٹ بعداس کی سجھ میں آئی تھی اور وہ کھڑا

ماهناب حيناً (208 جون2016ء

اس بےبات کریں۔"اس نے سائیڈ عبل پر پڑا میراموبائل نون اٹھا کرمیرے ہاتھ میں تھایا۔ '' كرتا هول بات ممر يبلي تم بها كو يهال سے، پھر کروں گا۔" میں نے اسے ہری جھنڈی "او کے او کے میں جارہی ہوں۔" وہ خوشی خوشی اٹھ کر ہاہر بھا گی اور میں نے غنینہ کا تمبر "السِلام عليكم!" كال رسيوكرت بى اس نے سلامتی سیجی۔ ''وعلیم السلام!'' غنینة سلام کا جواب دے كريس نے اسے يكارا۔ "جى .....؟ "اس نے دھرے سے كما۔ "مجھے سے شادی کروگ؟" میں نے بلاتمہید "جى؟"اس نے بہت جرانی سے دریافت یا۔ ''پوچھ رہی ہو یا رضا مندی دے رہی مون؟ "مين بلكا سانسا-'' آئی مین ، کچھ جیس ..... وہ'' میری غیر متوقع بات نے اسے بو کھلا دیا تھا۔ ''غنیتہ تم سب کچھ جانتی ہونا میرے بارے میں، امن کے لئے میری فیلنگو اور سب چھے، بیہ سب جانتے ہوئے بھی کیاتم مجھ سے شادی کرو گ؟" فتية شابدائمي تك بيفين تفي ''میں کوشش کروں گا غینہ مہمہیں مجھ سے

کوئی تکلیف نہ ہو، کزری یا تیں تمہارے سامنے ندد جراؤل اور ..... " كزرى باتين اكرمير ب ساتھ شيئر كرنے ہے آپ کا دل مطمئن ہو گا تو مجھے بھی برانہیں لَكُكُا اللهُ عَلَيْة اللهِ آپ كوسنجال چَلْ تَحْل \_ "جو جگہ آپ کے دل میں امن کے لئے

"میں غنیۃ کے حوالے سے کہدرہی ہول تاشی بھیا۔'' ''وہائ؟ آریوان پورسیسر؟'' تاشفین کی

آ وازخود بخو د بلند مو كئ تھى۔

"لیں آف کورس، ایبا کیا برا ہے اس میں؟"

"خدا ک فتم کسی نے نہیں کہا میں جو کہدرہی ہوں ٹھیک کہدر ہی ہوں۔'' ''ابیانہیں ہوسکتا گڑیا۔''

"کیوں نہیں ہوسکتا؟ کیا برائی ہے فلینة میں؟"

''غینہ میں کوئی برائی نہیں ہے میں خود کواس ك قابل بيس ياتا-"

'' میک ہے آپ نہ مانیں، میں بھی شاہ سے آنکیج منی نہیں کر رہی۔'' تحمیل کی بين هي وه چه بھي كرستي تھي۔

"دماغ تحلك بحتمارا" "بالكل تحيك بتاشى بهياءآب كوسى سے تو شادی کرنی ہے نا تو پھر غنیتہ کیوں مہیں ، اگر میں خود سے آپ سے کہدرہی ہوں تو اس کی کوئی وجہ ہے نا، کسی کے دل کی خواہش پوری کردیں محے تو

آپ کا کیا جائے گا، محبت آپ پر مهربان مور ہی ہے تو مت مندموڑیں اس سے۔"اس نے ایک لمح كوتو قف كيا-

"اور پھر کیا اپنی گڑیا کی بات ٹال دیں گے؟ "اس نے استے مان استے یقین سے کیا کہ مين سوچ مين پر گيا۔

"او کے تھیک ہے مگر میں پہلے فلینہ سے خود ہات کروں گا۔'' میری بات پر وہ خوش سے انجل

یں و۔ ''یا ہو، تاشی بھیا مجھے یقین تھا آپ میری بات ضروری مانیں گے، چلیں میرے سامنے ابھی

مامنابه هنا (209) جون2016

منتنی سے اسکلے دن وہ سعود پیدفلائی کر گئے تھے، فلینہ کی خواہش تھی کہ بی مون کے نام پرادھرادھر ٹائم ویسٹ کرنے کی بجائے روضہ رسول پر حاضری دی جائے۔

روضہ رسول کے سامنے کھڑے دونوں کی آنکھوں سے اشک رواں تھے۔

''میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم، میں اس قابل نہ تھا کہ یہ چیز لے کرآپ کا سامنا کرتا، آپ کی نظر کرم ہو گئی جھ گنا ہگار پر اور میں حاضر ہو گیا۔'' وہ روتا حاتا تھا اور کہتا جاتا تھا، غیتہ نے اس کے کند ھے پر سلی آمیز انداز میں ہاتھ رکھا تو اس نے اس کی طرف رخ بھیرا، بہتی آنکھوں کے ساتھ وہ مسکرائی تو وہ بھی مسکرا دیا اور پھر روضہ مبارک کو مسکرا دیا اور پھر روضہ مبارک کو دی ہوئے وہ سوچ ہوئے اپنی آنکھیں شھنڈی کرتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا۔

''ایک نیک عورت میرے جھے میں آئی، میرے اللہ نے اسے ہی میری قسمت میں لکھا تھا، اس کا آنا میرے لئے نہایت خوش آئند ثابت ہوا، اس کی بدولت آج میں یہاں ہوں، جیرت ہے یہاں آنے کا خیال مجھے آج سے پہلے کیوں نہ آیا، شاید غیری کو ہی وجہ بننا تھا اور مجھے اذن زیارت ملنا تھا، اس عورت کی مجھے بھی بھی دل تزاری نہیں کرنی، انشاء اللہ ہے' وہ دل میں عہد باندھ رہا تھا۔

یہ زیست کانہیں صرف ایک کہانی کا انجام ہو شاید، ان لمحات کے تھمرنے کی کوئی حدنہیں، صورتحال اور نوعیت بدل جائے تو زندگی خود بخو د حسین گلنے گئی ہے پھر اندر جو کہیں تشنہ خواہشوں

کی کیک ہوتی ہوہ بھی ماند پڑنے لگتی ہے، شاید یبی زندگی ہے۔ مین نندگی ہے۔ ہے، میں وہ لینے کی بھی کوشش نہیں کروں گی، ہر

کسی کی اپنی جگہ ہوتی ہے، جھے یقین ہے میری

ہمراہی میں آپ ہر کم ہرد کھ بھول جا نیں گے۔''

د'سوچ کو غیرہ کہنے اور پر بکٹیکل کرنے
فیس کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے، یہ بھی ہوسکتا

ہے میں سوائے نام کے حمہیں کچھ نہ دے
سکوں۔''

'' بجھے یہ بھی منظور ہے، آپ کے خدشات اپنی جگہ گر میں آپ سے دعوے سے کہتی ہوں ایک دن، آپ کو بھی مجھ سے محبت ہوجائے گی۔'' ''اتنا یقین؟''میں جیران ہوا۔

" فیک ہے دات میں ممایا یا آ رہے ہیں تہاری طرف میل اور ہانی کی مطلق سے ایک دن مہارا نکاح ہوگا۔" پہلے ہمارا نکاح ہوگا۔" میں دن تکاح .....اورکل؟"

''ہاں کل جمہارا امتخان ذرا جلدی اشارت ہو جائے نا۔'' میں نے دوستانہ انداز میں اسے چھیٹرا۔

معناسها (210 جون2016ء



کرنے کے لئے آپا کے ساتھ آئے ، سوتی اپنے بیڈ پے گر اٹھتی آپا کے بیڈ سے ، یہبیں کہ صرف ا اسے بی آپا سے محبت تھی ، آپا بھی اس سے بہت سے بیار کرتی تھیں۔

پیار کرلی تھیں۔ فارہ کلاس ٹو میں تھی کہ آپا کی شادی ہوگئ اور دہ بیاہ کے چھ ماہ کے اندر یاسر بھائی کے ساتھ کینیڈا چلی گئیں، وہ سال دو سال کے بعد پاکستان آتیں فارہ اس وقت کو اپنی انگلیو پر گنتی تھی۔۔

وہ ڈاکٹر تھیں اور وقت کے ساتھ ساتھ بہت
سوہر بوگئیں تھیں ،اصل میں فارہ کواس لئے زیادہ
خوشی تھی کہ آپا چار سال کے بعد آرہی تھیں ، وہ
فارہ کی شادی میں نہ آسمیں ، کیونکہ وہ کینیڈا ہے
امریکہ شفٹ ہوگئیں تھیں اور ان کے لئے اس
وقت ممکن نہ تھا کہ وہ پاکتان آتیں ،گر انہوں
نے فارہ کے لئے بہت سے تحاکف بھیجے تھے اور
شادی کے تمام فنکشن میں اسکائی کے ذریعے
شادی کے تمام فنکشن میں اسکائی کے ذریعے
شاطر تھیں۔

\*\*

گاڑی کے ہارن کی آواز س کر گارڈ نے گری کارڈ نے گیٹ کھولا گاڑی پورچ میں آ کر رکی، گاڑی کا دروازہ کھول کر آیا اور ماما باہر نکل آئیں، فارہ آپا کے ساتھ ماما کو دیکھاور زیادہ خوش ہوگئی اور ماں کے گلے لگتے ہوئی بولی۔

''اب تو آپ کو فرصت مل گئی ہو گی، اپنی چھوٹی بٹی سے ملنے کی۔''

آپاکوہتانے گئی کہ ماماا پی سوشل لائٹ میں اتنی مصروف ہوتیں ہیں گئی دفعہ جب میں ۔ اسے گھر ہو گھر جاتی ہوں اور جہ کے گھر ہو گھر جاتی ہوں تا ہم موقع پر ہی آتیں ہیں، فارہ آپا کو دیکھ کر اتن خوش تھی کہ اس کے پیر زمین پر نہیں ٹک رہے خوش تھی کہ اس کے پیر زمین پر نہیں ٹک رہے تھے، کی ٹائم تک فارہ کی ساس اور سسر بھی آگئے

آج کی صبح فارہ کو بہت سہانی گئی بلکہ یہ کہنا بہتر ہوگا کہ اس صبح کے انتظار میں فارہ کورات کو نیند بھی مشکل سے آئی ، دروازے پید دستک ہوئی فارنے کہا۔

''اندرآ جاؤ۔'' ملازمہ جائے کی ٹرالی لئے اندرآئی، فارہ نے کہا۔

"" جاؤ چائے میں خود بناؤں گی۔" ملازمہ نے جیرت سے اپنی مالکن کو دیکھا، کیا ان کی طبیعت خراب ہے یا سورج مغرب سے انکلا ہے، ہارہ بجے سے پہلے نہ اٹھنے والی مالکن آج صبح آٹھ بجے کیے اٹھ گئیں، ملازمہ دروازے سے ہاہرجانے گی تو فارہ نے کہا۔

''لیج کا جومینو دیا تھا وہ کک سے کہنا کہ دو بج تک تیار ہونا چاہیے۔'' ملازمہ''جی اچھا'' کہتے ہوئے چلی گئی۔

فارہ کے پر جوش اور خوش ہونے کی وجہ یہ مخی کہ آج اس کی آبا آر ہی تھیں، آبا اور فارہ کو ملا سے بردی، کے یہ پانچ بہن بھائی ہیں، آبا سب سے بردی، پھررا حیل بھائی اس کے بعد عنی پھر قاسم اور سب سے چھوٹی اور گھر بھرکی لاڈلی فارہ، فارہ نے آبا کو ہمیشہ مال کی جگہ رکھا ان دونوں میں سولہ سال کا فرق تھا۔

فارہ کو بھین یاد آتا تو آپاکی یاد لازمی،
کیونکہ بھین میں ہرکام اس نے آپا کے ساتھ کیا،
آپا سے ہی کھانا کھایا، آپاکی گاڑی میں سکول
جانا، سکول میں جو کچھوہ کرتی اچھایا براآپاکوآکر
بناتی، آپا بیڈمنٹن کی بہت اچھی کھلاڑی تھیں جب
وہ بیڈمنٹن کھیلنے کلب جا تیں تو فارہ نے ضرور
ساتھ جانا ہوتا، اپنی شاپگ تو اس نے کرنی ہی آپا
کے ساتھ ہوتی تھی، پھر کسی اور کے ساتھ چلی
جاتی تو اس کومزانہ آتا۔

آ دشی اد حوری شا پنگ کرتی تا کهاس کو ممل

ماهنامه هنا 212 مون2016

قیملی ڈنر رکھ رہی ہیں کیونکہ سالوں بعد ان کے بارے نے اکٹھے ہوئے ہیں ، راحیل اور اس کی فیملی کوئٹہ سے آئی ہے، فارہ کے بھائی راحیل آرمی میں تھے اور ان دنوں کوئٹہ میں پوسٹٹر تھے۔ ''عینی بھی رہے آ رہی ہے اور تم بھی رہے آ جاؤ،سب بہن بھائی کچھدن اکٹھے گز ارلو۔'' فارہ نے تو میلے ہی پروگرام سیٹ کیا ہوا تھا، ا می کے گھر جانے گا، وہ تو اس دن یاسر کی ا جازت ہے چلی گئی۔

الشكلِّے دن امی فائذہ بھابھی اور عینی شاپیّگ کرنے چکی گئی، آیا طبیعت کے ناساز ہونے ک وجہ سے نہ جاسکی اور فارہ کوتو پہلے بھی یہی حال تھا کہ جہاں آیا وہاں فارہ اس کئے وہ گھر پر آیا کے یاس رک تی ، اس نے آیا اور اپن جائے کگ لتے اور آیا کے یاس آ کر بیٹے گئ، ادھر اُدھر ک ہاتیں کرتے ہوئے اس نے آیا سے کہا کہ۔ "آ پا مجھے لگنا ہے کہ آپ کومیر سے سرال میں کوئی بات اچھی مہیں لگی تھی۔" آ پائے مسكرات ہوئے جواب دیا۔

"اليي بات نبيس تمهارا سسرال بهت ويل منبرذ اورسلجها موا ہے لیکن مجھے تنہارے سسرال میں توکروں اور خاص طور پر تمہارے سرال والوں کا اور تمہارا جوروبیان دو بچوں کے ساتھ اس سے تکایف ہوئی ہے، فارہ مہیں نانا ابا یاد ہیں وہ آرمی ہے کرنل رکا ئیرڈ ہوئے تھے، بہت د بنگ اور غصے والے تھے، خاندان کے کسی مخص کی اتنی جراًت ند تھی کہان کی بات رد کرتا، مکر نوکروں اور کام کرنے والوں کے ساتھ وہ بہت محبت اور نرمی سے پیش آتے تھے، گھر کے نوکروں کے علاوہ وہ سڑک پر جھاڑو لگانے والے جمعدار ہے بھی بہت اچھی طرح ہم کلام ہوتے تھے، وہ کہتے تھے کہ نبی ماک اپنے غلاموں اور خادموں

تھے، تمام کھر والے جن میں فارہ کے ساس سسر، جیٹھائی، جیٹھ، شوہر اور بیچے سب تیبل پر موجود تھے، خوشگوار ماحول میں گٹ شب کرتے ہوئے کھانا کھایا گیا ، فارہ کی سسرال کا شار ایلیٹ کلاس میں ہوتا تھا، فارہ کی ساس ایک ٹرسٹ چلائی تھیں جس کا مقصدغریب افراد کی فلاح بہبود تھا۔ سسراورشو ہر کامیاب برنس مین تھے، جیٹھ آرمی میں کرنل تھے، فارہ اور اس کی جیٹھائی کا وہی شوق تھا جوزیا دہ تر اس کلاس کی عورتوں کا ہوتا ہے شابنگ اور گپ شپ،اس کے علاوہ دونوں کو ایک دوسرے سے مقابلے کا بہت شوق تھا، جیسے اگر فارہ کی جیٹھانی کسی باہر کے ملک سیر تفریح کے لئے گئی ہے تو جاہے جومرضی ہو جائے فارہ نے بھی باہر کے ملک کا چکرضرور لگا کے آنا ہے، حتی کے بیٹے کوسنجالنے کے لئے جب فارہ نے چوكىدار كے بينے كوركھا تو فورا بى جيشانى صاحب نے این بچوں کے لئے چوکیدار کے دوسرے ہے کور کھ لیا۔

آیا نے فارہ کے ساتھ بھر پور دن گزارا ویسے تو فارہ بھی بہت دفعہ آیا کے یاس کی تھی مر ا پنوں کے چھ اپنوں کے ساتھ اپنے ملک میں جو خوشی اور مزہ ہوتا ہے، آپاجب واپش جارہی تھیں تو فارہ کو آپا بہت بھی ہوئی محسوس ہوئیں، جیسے کوئی بات انہیں نا گوار گزری ہے، فارہ کو پر بیثانی ہوئی کدایس کون سی بات ہے جوآیا کو پسندنہیں آئی،اس نے تو آیا کی خاطر مدارت میں کوئی کسر مہیں چھوڑی اور ویسے بھی ان کی طبیعت اتنی اچھی ہے کہ اگر کوئی کمی رہ بھی جائے تو وہ بھی وہ برانہ مانے پھر الیم کون سی ہات تھی جو آیا کو نا گوار گزری ہے۔

公公公 ا گلے دن امی کا فون آیا کہ جمعہ کو وہ ایک

عامات هنا (213) جون2016ء

غریب افراد کی بہبوداور تعلیم کے لئے کوشش کررہا ہے کیا ان کی نظر میں بھی یہ دونوں بچے نہیں آئے ،ان کونظرِآتا ہو گا گراتنا حوصلہ بیں ہو گا کہ اپے لائف اسائل سے بنچ آیا جائے اس کو کہتے ہیں چراغ کے اندھیرا، چلوٹم پینھی نہ کرومگر ان بچوں سے نرمی ہے بات تو کر علق ہو جب اپ بچوں کے لئے تھلونے یا کپڑے خریدوان کے لئے بھی کچھ ضرور لیا کرو، یہ خیال رکھو کہ ان کے کھانے اور کے وفت ابن پر کوئی بوجھ نہ ڈالواگر ا پنے بچے کوئسی پارک یافن کینیڈ لے کر جار ہی ہو تو بھی ان کوبھی لے جاؤ اور اگر بیرسب بھی نہیں كرعتى بونو اس بات كا احساس ركھو كه وہ بھى انِسان ہیں، فارہ جب ٹی دی یا اخبار میں میں سے دیکھتی ہوں کہ لوگ اینے گھریلو ملاز مین سیجے بچیوں پر اتناظلم کرتے ہیں کہ بعض اوقات وہ معصوم اپنی جان سے جاتے ہیں یا ان میں کوئی نفساتی خلا آجاتا ہے تو یقین مانو میرا دل کرلاتا ہے کہ ہم کیے انسان ہیں جوان مجبور اور بے بس بچوں کوانے ظلم اور فرسڈیشن کا نشانہ بناتے ہیں ہم ایک دن کیا ایک گھنٹہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ ویباسلوک کرنے کے متعلق نہیں سوچ سکتے میں تو پھر برائے بچوں کے ساتھ ایا کیوں۔" فاره نے کہا۔

وروں کے بیات کی ایک اچھی بات کی طرف میری توجہ کروائی ہے، میں کوشش کروں گی کے اس کے ساتھ اپنے سلوک میں بہتری کروں گ

لاؤں۔'' آپاتو نون پرآنے والی کال کی طرف متوجہ ہوگئیں گر فارہ سوچنے گئی کیا وہ ایبا کر سکے گئ اس کے سسرال والے اسے ایبا کرنے دیں گے کیا وہ ایبا عمل کر سکے گی جواس کے لئے صدقہ جاریہ بن جائے کیاوہ مہذب بن سکے گی ۔ جاریہ بن جائے کیاوہ مہذب بن سکے گی ۔ سے بہت شفقت سے پیش آتے تھے اور آہیں میرا بچہ کہہ کر بلاتے تھے، ای وجہ سے نانا ابا بھی اپنے سے چھوٹے نوکروں کو بیٹا کہہ کر بلاتے تھے، تہیں یاد ہے فارہ جب میں بیرمنٹن کھیلنے حاتی تھی تو نانا ابا وہاں سے بچھ فاصلے پر بی ہوئی بہی بہتی کے بچوں اور لڑ کے لڑکیوں کے لئے چھوٹے چھوٹے کھوان کے مقابلہ کرواتے تھے پھران کے درمیاں کھیلوں کا مقابلہ کرواتے تھے بھران جینے والوں کو بی نہیں بلکہ تمام بچوں کو کسی نہ کسی بہانے ضرور بچھ نہ بچھ دیتے تھے، سردیوں اور گرمیوں کے موسم آنے پر تمام ملاز مین کو ایک نہ کسی ایک نیا جوڑا لے کر دیتے تھے، سردیوں اور ایک نیا جوڑا لے کر دیتے تھے، سردیوں اور ایک نیا جوڑا لے کر دیتے تھے،

و المران المران

''فارہ اس میں نداق اڑانے والی کیا ہات

ہے، آج سے ہیں سال پہلے کے لوگوں کے
سینگ تھے یا آج کل لوگوں کو پہنے گئے ہوئے
ہیں، بیسب آپ کا ندہب آپ سے کہنا ہے بیہ
انیا نیت کا نقاضہ ہے کہ تمام انسان برابر ہیں میں
میر ہیں کہتم اپنے بچوں کے لئے ملازم ندرکھو
میر وررکھو کر ان کو انسان بھی سمجھوجس بچے کی اپنی
عرکھینے کی ہے وہ تمہارے بچوں کو کھیلا رہا ہے،
میر کھینے کی ہے وہ تمہارے بچوں کو کھیلا رہا ہے،
میر وہت کر او جو ان بچوں کو بنیا دی تعلیم تو سکھا
اگر تم یہ خود نہیں کرنا چاہتی ہوتو تم کسی ٹیوٹر کا
بند وہست کر او جو ان بچوں کو بنیا دی تعلیم تو سکھا
مہذب معاشرے کی بنیاد میں اپنا حصہ ڈالوگی،
مہذب معاشرے کی بنیاد میں اپنا حصہ ڈالوگی،
تمہاری ساس ایک فلاحی ادارہ چلا رہی ہیں جو



اٹھائیسویں قسط کا خلاصہ

امرکلہ،امرت کوٹوکت ہے کہ بھی مجدے کا جوازنہ پوچھنا۔ فنکار پہلی بار فیصلے کے لئے پیش ہوتے ہیں۔ حالار بہت ہرے حالات سے دوجار ہوکر جوزف کے ساتھ نکل جاتا ہے۔ امرت پرچہ این جی او کے حوالے کر کے آ جاتی ہے اور گوہر کو گھر روانہ کرتی ہے، گوہر کی واپسی پر ماں اسے ہتی ہے کہ وہ امرت کے لئے اس کارشتہ لے جا نیس گی، وہ جیران ہو جاتا ہے۔ امرت، امرکلہ کو بتاتی ہے کہ اس کے لئے گوہر کارشتہ آیا ہے، امرکلہ کا ری ایکشن تو قع کے بھس ہے۔ فنکار در بار پہ حاضر ہوا ہے اور کی کیفیتوں سے دوجار ہے، بیاس کے لئے تیسرہ مرحلہ ہے جہاں وہ پھنس گیا ہے۔

انتيبوس قسط

ابآپآگے پڑھئے

# Descending the Commence of the



وہ درگاہ کے سخن سے لوٹ آیا تھا، کانپ رہا تھا، اس نے اپنے کانوں سے ذکر کی گونج سی تھی، پنة تھا كه درگاہ كے اندر اس وقت كى كو جانے كى اجازت تبيس ہے، مردے بولتے ہيں، مردے بات کرتے ہیں۔

آوازیں مرهم تھیں، گر واضح تھیں، آوازیں ہلا دیتی تھیں، ان آوازوں میں سحر تھا، ان آوازوں میں طافت تھی،وہ بربرارے تھے،اوطاق کی کوتھی میں ہانپ رے تھے۔

"كياآب كودمے كا دوره برائے سائيس؟" اوطاق ميں ايك ملازم سور ماتھا، نيند سے بيدار ہو کراندر آیا تو اسے بری طرح ہانیتے ہوئے دیکھا اور پریشان ہو گیا۔

وہ اس وقت بولنے کی حالت میں مہیں تھے، ملازم دوڑ کر لاھوت کو لے آیا، لاھوت پریشان موكميا تھا، أنبيس گاڑي ميں ڈالاشبر کي طرف بھا گا۔

سانس اکھڑا ہوا تھا ان کا، دُلِ کی دھڑ کن بے تر تیب تھی بہت در بعد ہلکی ہوئی، سانس کچھ نا رال ہوئی تو لاھوت نے مختذی سائس بھری ، کوئی اور تو تھانہیں شہر میں علی کو ہر کو بلایا تھا۔ " كي بتانبيس رے كه مواكيا ہے۔" لاهوت كودل ہى دل ميں احساس ضرور تھا كہ شايداس

کی وجہ سے اور خاندان کے بڑھتے ہوئے پریشر سے وہ فکر مند ہو گئے ہیں۔

خاندان میں ان کے خلاف ہوائے مخالف چل رہی تھی ، وہی محص تھا جو خاندان کواپنی آخری اميدلگ ريا تھا،اس كے ايك باغي فيلے نے پھر سےسب كوبدل ديا،نظريات بدل ديے،سوچ بدل دى جفلى برده كا\_

'' خاندان میں سردار تبدیل ہو گیا۔'' اعتراض نہ لاھوت کرنا چاہتا تھا نہ انہوں یے کے کھا۔ مرگاؤں کے وہ لوگ جو ہاری تھے جن کے لئے اس باغی نے آواز اٹھائی تھی، ہاریوں کو زمینداروں سے حقوق لے کر دیئے تھے، وہ زمیندارتو ان کے خلاف تب ہی تھے،موقع ڈھونڈر ہے تھ، جو کہل گیا۔

مبیح تک وہ چھ بہتر تھے اور انہوں نے گاؤں واپس جانے کا فیصلہ کیا تھا، وہ اندر سے ڈرے ہوئے تھے سہے ہوئے تھے، مراب راہ فرار اختیار کرنے کانہ آپٹن تھانہ مخبائش، وہ اپنا آخری وقت اى گاؤں ميں كزارنا جا ہے تھے۔

ہار یوں نے زمینداروں سے قرضے لینے چھوڑ دیئے، برانے قرضوں کا حساب چکتا ہو گیا اور اب فیصلہ ہوا کہ وہ یورے تن کے بغیر زمین میں بھیتی نہیں کریں گے۔

مجھ ظالم وڈیروں کونا جا ہتے ہوئے بھی ہاریوں کی پیجبتی کے سامنے ہار مانٹایزی تھی، وہ ایک كيس ميں جيت محنے تھے، دوسرے كيس ميں بھى جيت كئے باركى كى شادى كا مسئلم كى ہوگيا۔ ا یک روایت ٹوٹ گئی، خاندان والوں میں سے کچھ لوگ غیر سید تو جہیں مگر دوسرے سید خاندانوں میں اپنی بیٹیوں کے لئے رشتے ڈھونڈنے لگے تھے۔

نا چاہتے ہوئے بھی، کچھتو معاملہ ان سب لوگوں کے ہاتھ سے نکلا تھا، سب کوغصہ تھا کہ بیہ لیے ہمیں بے وقوف بنا گیا۔

کو ہرنے امرت کو بتایا تھا، امرت کوزندگی میں پہلی باراس شخص پر فخرمحسوں ہوا تھا، کو ہراہے

المان هنا (218) جهن2016ء



www.palksociety.com

احماس دلار ہاتھا کہ۔ '' دیکھا میں نہ کہتا تھا کہ وہ کچھا چھا کریں گے، ان کے نیصلے کے پیچھے کوئی منطق ہوگی اور

حبهين يقين نبين آتا تها-'

محمرامرت كى ناراضكى بهرحال اپن جكه برقائم تقى-

تیسرےمرحلے میں جب وہ کھڑے ہوئے تو کانپ گئے، کیونکہ وہ مرحلہ تیسرانہیں آخری تھا اور وہ اس پر پورےنہیں اتر سکے تھے،ان کے دل میں کچھ چیز وں کے شکوک تھے جو یقین میں بدل گارینہ

مگر د کھ صرف اپنا تھا کہ فیس کیوں نہ کر سکا، وہ اپنے آپ کو ہارا ہوا تصور کر رہے تھے اور اس دن کے بعد انہوں نے مزار پر جانا حچوڑ دیا، وہ خود کے سامنے اپنے ڈر کا اعتراف کر چکے تھے اب سیریں میں میں میں میں میں جاتا ہے جس میں کہتے ہے۔

ان کے پاس سو چنے کو بہت کچھ تھا ، مگر جیسے کرنے کو کچھ نہ تھا۔ اس بار کھر سے مازی بلٹی ، انہوں نے ڈر کے معذرت کر

اس بار پھر سے بازی بلٹی ، انہوں نے ڈر کے معذرت کرلی اور پھر سے پچھ کرنے کے لئے عملی میدان میں انزے اور وہ تھا اسکول ، ایک منفر دنصاب کا اسکول۔

جھوٹے پیانے بر، فریدادر کوہر، دیگر کھالوگوں کی مدد سے انہوں نے اسکول کا افتتاح کیا،

ا پنے حصے کی کچھز مین چھ کر، گاؤں سے نزدیک مین روڈ کے نزدیک جہال کھیت تھے۔ اپنے حصے کی کچھز میں جہاں کھیت تھے۔

وہاں پراپی زمین میں ایک چھوٹی سی مجارت بنائی، دونتین کمرے تھے، بیچے ہرعمر کے تھے جو ان کی کلاس میں تھے، نصاب کا معاملہ پچھا لگ ہی تھا، پچھ مختلف کلاسز کے سجیکیٹ کو ہر، نرید اور مختلف دونتین نو جوان کرالیتے تھے اور آخری مرحلہ ہوتا تھا ان کا جن میں دونتین سیشن ہوتے تھے، آخری سیشن میں کہانی سنائی جاتی تھی اور بچے سوال کرتے تھے، وہ ان سوالوں کے جواب دیے ہوئے بھی ہنس دیتے، بھی مسکرا دیتے اور بھی جیران ہو جاتے اور اس دن بھی جب فرید نے ان

ے پر پینا ہے۔ ''اب آپ کی زندگی میں کیا ہے؟'' وہ اس سوال کا جواب دینا چاہتے تھے، کلاس میں وقفہ تھا، جب اچا نک گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔

، بہتر بین بینے میں باہدی میں ہے۔ فرید بغیر سوال کا جواب سے معذرت کرکے کمرے سے باہرنکل گیا میہ کہر کہ وہ انتظار نہیں رے گی۔

ان کو پنته تھا کون، وہ دیکھنا چاہتے تھے، وہ اس سے پوچھنا چاہتے تھے کہ۔ ''امرت بتاؤ تمہیں کیبا لگا اب میرا فیصلہ، دیکھا میرا کوئی مقصد نہ تھا، تم نے دیکھا جھے ہادشاہی نہیں چاہیے تھی، تخت نہیں چاہیے تھا، جبی جھے دھکیلا گیا اور میں یہاں کھڑا ہوں۔'' وہ چاہتے تھے بس ایک باروہ ان برفخر کرے۔

ُ ایک دفعہ هالار بھی ان کو کہے کہ۔

"آبا آپ حن پر تھے،آپ نے ہمارے ساتھ ندآ کرایک مضبوط فیصلہ کیا تھا۔" وہ ایک بار امرت کو بتانا چاہتے تھے کہ۔

"جس وقت تم نے میرا ہاتھ تھاما تھا اور چلنے کو کہا تھا اس وقت میرا دل کیا میں سب چھوڑ کر

ماهنامه هنا (219 جون2016ء

www.paksociety.com

تمبارے ساتھ چل پڑوں۔"

''میں نے دل پر پیخرنہیں پہاڑ رکھا تھا اور وہ پہاڑ اب تک میرے دل پر ہی دھرا ہے، جسے ہٹانا میرے بس سے ہا ہر ہے، میری آخری سانس سے پہلے بس اس پھرکوآ کر ہٹا دینا امرت'' اور بھی بہت کچھ تھا، جو دل میں تھا، انہوں نے دعا کی تھی وہ ان کے سامنے آئے، ہرا بھلا کہے، تا کہان کوصفائی کا موقع ملے، گر ایبا پیتہ تھا ہونا آ سان نہیں ہے، کھڑی میں کھڑے تھے جب اس پرنظر پڑی تھی، ٹک گئی تھی، اس نے نظر چرائی تھی، وہ کھڑی میں سے ہٹ گئے، گاڑی دھول اڑائی نکل گئی، وہ کتنے منٹ تک ساکت تھے۔

\*\*

جھگی کے اندر اور باہر کھیوں کی بھنبھنا ہٹ کا میلہ لگا ہوا تھا، سونا پولیس کے ساتھ ان خانہ بدوشوں کی مسافرانہ جھکیوں تک آئی تھیں، اسے پتہ چلا تھا سادھنا چار مہینہ پہلے ان خانہ بدوشوں کے گروپ کے ساتھ نکل کئی تھی۔

اوراس نے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تھااس بچی کو، زندگی میں پہلی باراس نے اپنی ہامتا کواس قدرمجبور پایا تھا، زندگی میں پہلی بارا سے سادھنا کی اہمیت کا اندازہ ہوا تھا، لیجے کے لئے اس کا دل چاہتا تھاوہ ملے اور وہ ہمیشہ سے زیادہ اس کوچھڑی سے برابر کردے، انٹا مارے، اتنا مارے کہ لال کر دے، تا کہ وہ بھی الی حرکت نہ کر سکے، کئی لمجے راتوں کوسوتے سوتے اس نے سادھنا کے لئے اپنے دل میں نفرت کا غبارا تھتے ہوئے محسوں کیا تھا، گرزیادہ دیر تک نہ چل سکا۔

بہت دفعیاں نے سوچا کہ اس نا فرماں اولا دکو بھلا دے، اس کے شیرُں سادھنانے اسے حد درجہ تکلیف دی تھی، ہے انتہا دکھ دیئے تھے، بہت زیاد وستایا تھا، وہ اولا دہی کیا جو ماں کواتنا ستائے، اس کا بس چلتا تو وہ اپنے دل سے مامتا کا جذبہ نکال چینکی اور پھرخوب مزائج کھاتی، اگر وہ بھی لوٹ بھی آتی تو اسے دھکے دے کرنکال دیتی، وہ اپنی لیجے لیجے کی پریشانی کا بدلہ اچھی طرح کن کن کن کر لے لیتی، پھر جا کہ اسے تسکین ملتی۔

گراس کے لئے یہی سب کرنامشکل ہوا جار ہا تھا، وہ راتوں کو جوسوتے ہوئے بیدار ہونے کے بعدائھتی اور سادھنا کوسب کے درمیان غیرموجود پاتی تو اس کا دل ڈوب جاتا تھا۔ مامتا ہمیشہ سونا کی انا ہے جیت جاتی تھی اورسونا ہار جاتی تھی۔

سونا کی انا ہمیشہ جیتی تھی، تمر ابھی مامتا کا حساب کتاب چل رہا تھا، انا کہیں بہت پیچیے جا کھڑی تھی، مامتا کے پیچھے۔

جبی جباے پیتہ چلا کہ خانہ بدوش مسافروں کا قافلہ خاک چھانتا ہوا پھراک گوٹھ میں کسی نز دیکی جگہآ پہنچا ہے، تو وہ دوسرے دن ہی پولیس آفس گئی اور ابھی اس جگہآ کھڑی تھی ، جھگی کی حالت اس کے گھرہے بھی کئی گنا بدر تھی۔

خراب تھی، وہ جیران تھی، اگر سادھنا ای قافلے کے ساتھ گئی تھی تو اسے کیا ملا ہوگا، وہ اپنے گھر سے زیادہ بدتر زندگی گزارتی ہوگی، ایسی صورت میں اسے نوراً واپس آ جانا چا ہیے تھا، زیادہ سے زیادہ چنددن۔

ماهنامه هنا (220 جون2016ء

# باک سوسائی کائے کام کی میکیش پیشمہاک موسائی کائے کام کے بھی کیا ہے پیشمہاک موسائی کائے کام کے بھی کیا ہے

=:UNUSUE

يرای ئېگ کاڈائر يکٹ اور رژيوم ايبل لنک ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹیک کاپر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے ساتھ تبدیلی

> المشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ﴿ ہر کتاب کاالگ سیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ 💠 سائٹ پر کوئی تھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائلز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریٹڈ کوالٹی ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیاجاتا

واحدویب سائف جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں

انے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

## WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan





· • مگر ہوسکتا ہو وہ واپس آنا چاہتی وہ ،مگرِ قافلہ کہیں بہت دور چلا گیا ہو، اتنی بی بچی کورستوں کا کہاں پینہ ہوگا، وہ مجبور ہوگی، کہاں آسکی وہ گی۔'' مامتا کے پاس سو باتیں ہوتی ہیں،سو بہانے،

پولیس والے ہراک جھگی کی تلاشی کے رہے تھے۔ ایک عورت آ دھی سندھی آ دھی سرائیکی میں پولیس والوں کو گالیاں بک رہی تھی ،افراد منشر تھے اور بریشان کے پولیس والوں نے بہاں کیوں دھاوا بول دیا مرتسکی اس کے تھی کچھ لوگوں کو کہ

يہاں سے مانا ہى كيا تھا جواہے ساتھ كے كرجاتے۔

ایک جھٹی کا پردہ ہٹایا تھا، باہر کے شور سے لاہر واہ وہ اوندھی لیٹی میلے سے کاغذ پر الٹی سیدھی کیسریں تھینچ رہی تھی جب سونا ایک سپاہی کے ساتھ جھٹی کے اندر آئی تھی ایک لمحہ تھا جو بہت مشکل

سونا کی آتھوں میں آنسو تھے، مگر وہ آ کے نہیں بردھ سکی تھی، سادھنا کی آتھوں میں پہلے جرت پھرخوف نے جگہ لی تھی،اس نے غیر بھینی کیفیت سے نکلنے کے بعد فورا سے کاغذاہے سینے ہے تیج لیا تھا، سونا کا ہاتھ اٹھتے اٹھتے رہ گیا تھا، وہ نہاہے ماریکی، نہ گلے ہے لگاسکی۔

بس اے ایک ہاتھ سے هیئتی ہوئی جھٹی ہے باہر لے آئی تھی اور گاڑی تک،سادھنا جیےرونا اور بولنا بھول گئی تھی، اے لگا کھے کے لئے وہ چنگل میں پھنیں گئی ہے وہ ایک آزا دفضا ہے پھر سے قید میں جارہی ہے، وہیں امر کلہ کواطلاع ملی تھی، وہ پہنچ گئے تھی، اس نے سادھنا کو لیٹا کہ بہت سارا

سادھنا کئی دیر تک اس ہے لیٹی رہی تھی اورسونا اجنبیوں کی طرح گز بھیر کے فاصلے پر کھیڑی تھی،اس وفت اس کے دل پر کیا گزرر ہاتھا، بداہے پہتہ تھا، بدایک ماں جائی تھی، بیسونا جائی تھی، وہ اپن چارمہینوں میں انگاروں پر چلی تھی اور اس کی بیٹی اس اجنبی کے ساتھ کیٹی تھی اور اس طرح کپٹی تھی جیسے کسی بچھڑے ہوئے سے ملا جاتا ہے، امر کلہ نے سونا کی آٹکھیں دیکھی تھیں، اسے رحم آ گیا تھا، وہ جننی گلخ سہی، برتھی تو ایک ماں ہی۔

اس کے بعداس نے سادھنا کوالگ کر کے سونا کے آگے کیا۔

'' مارواہے، اتنا یارو کہاس کی عقل ٹھکانے آ جائے۔''

سونا کی یہی جا ہ تھی، جو یہ مجھتی تھی، سادھنا امر کلہ کے ساتھ پھیر سے لیٹ محکی تھی، جوعورت اسے خود آ کے کر کے مروار ہی تھی، وہ پناہ کے لئے اس کی طرف گئی تھی،سونا کا دل دھک ہے رہ

کچھ بھی تھاوہ اس کی مال بھی ،اس نے نو ماہ پیٹ میں رکھا تھا، پیدا کیا تھااسے، پالا تھا، بڑا کیا تھااوروہ بچی ماں سےاس حد تک خا کف تھی۔

سونا کو پہلی بارا پنے آپ پرنفرین بھیجنا پڑی۔ ''ایک ِ ماِیں کے لئے بیرکتنا مشکل ہوتا ہے کہوہ نا کام ماں رہے۔'' سونا کورونا آ گیا تھا، وہ زِین پر بیٹے گئے تھی،اس نے اپنے دونوں ہاتھ سے چہرے کو چھپایا تھا، وہ بچکیاں لیے کررونے کی تھی ، امرکلہ کے لئے بیلحہ ملامت کا کمحہ تھا، اس نے خا نف نظروں سے سادھنا کو دیکھا تھا اور کلی

کے نکڑ ہے آگے بڑھ گئی تھی، سونا کے رونے میں تیزی آگئی تھی، سادھنانے اس کے چہرے ہے اس کے ہاتھوں کواپنے کمزور د مبلے ہاتھوں سے ہٹایا تھا اور اسی کمیح سادھنا سونا سے لیٹ گئی تھی، اس نے پہلی بار کہا تھا۔

''ماں جھے مار دو۔'' امر کلہ کہیں نہیں تھی،گلی کے نکڑ کے موڑ ہے اندر گیٹ کے باہر ایک سوناتھی جو مال تھی ، ایک سادھناتھی جو مال کے آنسو پونچھتے ہوئے اسے کہ رہی تھی۔

، ال معادر و سونا نے اسے قریب کرکے خود سے جھینچ لیا تھا، سادھنا کی آنکھوں سے نکلے آنسواسے بے

رے ہے۔ پہلی بارِ جہاں تک اسے یا د پڑتا تھا، وہ روئی تھی اور ماں نے اس کے آنسو پو تھیے تھے، وہ سونا مہیں تھی ،سونا کہیں تہیں تھی ،بس مان تھی۔

ہے ہیں ہے۔ اس کے سامنے ایک کنفیوژ ڈیساعلی کو ہر کھڑا تھا، جوونت سے پہلے پہنچا کرتا ہے، وہ

"میں نے ڈیٹ مارنے کے لئے تہیں نہیں بلوایا جو آدھا گھنٹہ اضافی ضائع کر دیاتم نے میرا۔"

وہ ناراض تھی، اسے ناراض ہونے کاحق تھا، پہلی باروہ امرت کے سامنے شرمندہ شرمندہ سا کھڑا تھا۔

ھا۔ دریا بے سندھا پنی پوری مستی میں لہریں اچھال رہا تھا وہ دونوں پقریلی سیڑھیوں کے زیخے يرآ كربيني كئے۔

بیوے۔ ''میرے لئے رِشتہ آیا ہے،ایک۔'' وہ بڑے بے تر تیب طریقے سے بغیر کوئی تمہید ہاندھے

'' 'علی گوہر کوئی بھی لڑکی تمہارے رشتے سے اٹکار کرتے ہوئے سو دفعہ سوچے گی ، پینیں کہتم جیسا ہیروشہر بھر میں ہیں ملنا اور یہ بھی نہیں کہتم میں کوئی سرِخاب کے پر لگے ہوئے ہیں۔'' درخمہر در جمہیں بہت برالگا ہے نا امرت ، ' وہ ہراساں ہو کے بولا۔

" " بنیں گوہر، جھے کیوں پرا گھے گا۔"

"میرے کئے رشتہ آیا ہے، رشتہ ہوانہیں ہے، آتے تو کتنوں کے ہیں، مگر اچھے برے کا سوال وہاں ہوتا ہے جہاں پر ہاں یا نہ میں فیصلہ ہوا وروہ مرحلہ میرے سر پر بی کھڑا منڈ لا رہا ہے، تنہارے رشتے س انکار کے لئے میرے پاس تو کوئی بڑی وجہ بیں ہے۔'' "امرت! مجهمة رجروسب كمة الكاركردوك-"

" میں کیوں اٹکار کروں کو ہر؟ رشتہ میں نے بھیجا ہے کیا؟"

'' دیکھو امرت لڑکی والوں کی طرف ہے اٹکار اچھی علامت ہے،لڑکا اگر اٹکار کرے تو وہ

محکرانے والی بات ہوجالی ہے۔'' "مرد بنوعلی کوہر، برداوں کی طرح میرے کندھے پر بندوق رکھ کر چلانے سے نشانہ خطا بھی " بہت مشکل ہے امرت میرے لئے گھر والوں کومنع کرنا، امال کی خواہش سنعالی نہیں جاتیں، بہت خوش ہیں وہ مجھ سے زندگی میں پہلی باروہ مجھ سے خوش ہوئی ہیں۔" ''تو پھر ہوجانے دو، گریس نے تمہارے لئے بھی ایسانہیں سوچا۔'' ''دیکھو امرت! تم بہت لائق فائق ہو، تمہیں تمہارے جیسا ملنا چاہیے، میں تمہارے د بس کرو گوہر بتہیں ایس صور تحال میں الٹا سیدھا ہو گئے دیکھ کر مجھے ہی بہت د کھ ہوتا ہے۔'' "اب مہلی بات بیک رشتہ تمہاری مرضی سے مبیس آیا؟" " ظاہر ہے ہیں آیا۔" وہ کمی سائس بحر کر بیٹے گیا۔ "تم اب انكار جائة مويمي نا؟" م آنی جا ہے جہیں، مسئلہ کری ایث کر کے پھر فرار۔" · ﴿ مُعْلِكُ كَهِي مِهِ ﴿ ` الْهِجِهِ شَكْسَةِ مِعَالَ " کو ہر! ہر بار مجزے نہیں ہوا کرتے ، مجزے صرف تب ہوتے ہیں ، جب ان کی ضرورت ہوتی ہے، سائل جوخود انسان کے پیدا کردہ ہیں، ان سائل کاحل بھی اس نے کرنا ہے، میرے گھروا لے مجھ سے دلائل میں جیت گئے ہیں، ہر بات کا مطلب مقصد مفاد پوچھتے ہیں، میں ایسی پوزیش میں ہوں جب ان کے سامنے انکار کرنے کا مضبوط جواز میرے پاس مبین ہے، دوسری سے بات كهتم مرد موكر بهى بميشه بے بيسوں كى انتهاؤں پرسفركرتے مو،مجبوريوں كے رشتے بہاڑ ہوتے مخصے میں پھنا دیا ہے تم نے مجھے، میں خود سے زیادہ تم سے شرمندہ ہول امرت، رشتوں کی تمیز نہ بھو لنے لگ جا دیں۔' " و مرتبهارے بہت مسائل ہیں، سب سے برا مسلہ بیہ ہے کہتم نے مسائل کو اب تک آسان نہیں کیا اور سفر بہت آ مے کر تھے ہو، اردگرد دیکھا کرو، پہلے اپنی بھری زندگی کے ظاہری مسائل سنجال لواس کے بعد روح کی بے چینوں کو ذیکھنا، کو ہر تمہیں میں نے ہمیشے کہا ہے کہ گھر والوں کے لئے زندگی آسان کرواور پہلی بار میں ہی انہوں نے مجھ سے میری قربانی ما تکی ہے۔ "اس میں بھی تمہارا ہی قصور ہے کو ہر،تم نے ان کے سامنے آپٹن جوہیں رکھے ہیں، جب آپشن زر کھے جائیں تب ون سائسڈ ڈ فیصلہ ہوتا ہے۔۔' " پھر کیا کروں امرت؟" " نكالتي مول مهين إس مسئلے سے اگر جا موتو \_" ''میرے لئے آسانی پیدا کرو کہ میں اٹکار کر دوں۔'' ماهنامه هنا (223) جون2016ء ONLINE LIBRARY

میرے گھر والوں کواورائے گھر والوں کوآپشنز دوتا کہ چناؤ آسان ہو۔' ''مطلّب؟''ُوہ چناؤ کے متعلّق فکر مند تھا۔

"ا ہے گھر والوں کے بہا منے امر کلہ کا نام منیش کرواور میرے لئے فرید کارشتہ بھیجے دو۔" وہ اسے کہدر ہی تھی چالی کا پھندہ لٹکا دواور مجھے بھی تخت دار پرچ ما دو، گوہر کو کم از کم ایبا

"بہت عزت کرتا ہوں میں اس کی ،اس سے کہیں زیادہ محبت کرتا ہوں عشق کانہیں پتد،بس اس سے قریب تر ہوں شاید بہیں بتا سکتا ، گرامرت بیکام میرے لئے مشکل بی نہیں ناممکن ہے۔ "اس كى رضا كے بغير، اس كا نام بھى لے لوں، تو زبان سر جائے كى ميرى، محبت اس كى اجازت نہیں دے گی، کمے گی زبان سر بے تو سر جائے پراس کا نام پر ترف نہ آئے۔''

"تم ذرتے ہواس سے گوہر۔" وہ ہنس پڑی۔ "شکر ہے امرِت تم نے بھی محبت نہیں کی، ورنہ میں ہنس رہا ہوتا اور تم بنس نہ سکتیں۔" '' کو ہر! محبت کو صرف اصولوں کی جھینٹ چڑھا دو گے؟''

"اس نے کہا ہے امرت کہ میری اور اس کی منزل الگ ہے، اس نے بیابھی کہا کیمیرے رہے میں نہ آنا ،اس کے رہے میں جاؤں گا تو پھر کابت بن جاؤں گا ، وہ اگر مر تر نہ دیکھے گی تؤ مر جاؤل گا۔"

''علی گوہراتم بہت سیچے ہوا پنی محبت میں ، وہ نا قدری نہیں ہے ، جانتی ہے ،محبت تو کرسکتی ہے مگر عورت شادی ایک مرد سے کرتی ہے تم مرد بن کر دکھاؤٹو وہ شادی کا بھی سوئے ،تم عاشق بن کر پھرتے ہیں، وہ معشوق بن کربیٹھی ہے۔' اس سے زیادہ محبت کی خوبصورت مثال کو ہرنے آج سے بہلے نہ ٹی تھی۔

''اِے میراعاشق بنیا بھا گیا ہے، وہ خوش ہے میری بے چینی میں۔'' دونہیں کو ہر، وہ فیصلہ مہیں کرنا جا ہتی جمہیں ہت ہے، بیرکہنا کافی ہوگا کہتم پہلی سیرطی پر ہو، وہ دوسری پر قدم رکھ چی ہے، اس سے پہلے کہ تیسری پھلا تگ لے اور تیہاری پہنے سے دور ہو جائے اسے آواز دو، اسے ایک دفعہ آواز دوعلی کوہر۔ "وہ اس کے برابر کھڑی تھی۔

"اسے آواز دو، دل سے آواز دو، ایک بار بی آواز دو۔

ی و ہرکوسب کچھ دھندلا دکھائی دینے لگا تھا، کہے بھرکو دنیا دھندلا گئی تھی، تاریک ہونے کے قریب تھی، دل لگ رہا تھا جیسے کسی نے متھی میں جکڑ لیا ہو، سینے کے اندر تنگ پڑ رہا تھا، سینہ چرکر باہرآنے کو بے قرار تھا، کسی باغی کی طرح اعلان جنگ کرنے کے لئے تیار کھڑا تھا، اندر ہی پھڑ پھڑا ر ہا تھا، اڑنے کے لئے پر تول رہا تھا، آیک بار پھر لگا جیسے پرندے کی طرح اڑ جائے گا، سنجالانہ جائے گا، ہاتھ سے نکلے گا، تو نظر ہے او جھل ہو جائے گا پھر نہ ملے گا، وہ چھپلی سٹرھی پر کھڑا تھا اور سے سوچ رہا تھا، دل کی سوچ رہا تھا۔

اس میں اور امر کلہ میں صرف ایک فرق نمایاں تھا، وہ دل کوسنجال سنجال کرتھ کا جا رہا تھا،

عامنات هنا ( 224 جون 2016ء

جبدا مرکلہ نے پہلے قدم پر ہی دل نکالا ، یا دُن میں رکھا اور چل کرنکل گئی۔ وه آج تک سها ہوا چوکھٹے پر پڑا تھا، پلی کوتھی کی چوکھٹ پر ، جو ڈھے گئی، جس کی عمارت پکی تھی،ایک طوفان سے ہی ڈھے گئی،اب وہاں مٹی اڑتی تھی، دھول جی ہوئی تھی، وہ جا کہ دیکھتی دل میلا ملیا، دھول سے اٹا ہوا، اسے اٹھا کر صاف کرنا پڑتا اور پھرر کھ لینا پڑتا اس کے لئے اس نے پیچیے مؤکر دیکھنا تھاوہ دیکھنانہیں جا ہتی تھی، پیچیے مؤکر دیکھنا اس کی عادت نہ تھی۔ " گرصرف ایک کمے کے لئے اسے لگا جیسے اسے کوئی طاقت پیچیے کی طرف دھکیل رہی ہے، اسے کوئی آواز بلا رہی ہے، کیلی آٹھوں کی دھندلی دنیا، سانولی دنیا، سانولی دنیا کے دھند لے نقش واضح ہونے لگے تھے،اس نے زندگی میں دوسری بار بجدہ کیا تھا،اس بار بھی بغیر وضو، بغیر کلے کے، بغیر ندہب بدلے، گر بجدے میں جوشدت تھی، اسے لگا وضوکر کے کیا تو اٹھنے نہ بائے گی، کلمہ پڑھ لیا تو جان دیے دی گی، پہلی بار پہ چلالوگ کلے پر جان کیوں دے دیتے ہیں ، انجھی تو صرف تجدہ بے قراری تھا، مرلکا جیسے کسی نے جھٹکا۔

'' کہتے ہیں کہ مجدہ کروتو شیطان رو کتا ہے۔''

سو ینے گئی کون سا وضو کیا تھا، شایدنفس کی کارستانی ہے، مگر دل مچھاور کیے جارہا تھا، جس سجدے میں جھی تھی، دل کہیں اور ہمک رہا تھا، تکراؤ بردامبهم تھا، الجھا ہوا، اس کے دل کی بیرمجال،

اس نے دل کوسمجھایا مہیں ڈانٹا۔

مرتبیں یہ ہمت اے کہیں اور سے لی رہی تھی دل کودل سے راہ ہوتی ہے، کسی نے آواز سے آواز نہیں دی تھی، احساس ہے آواز دی تھی، وہ تجدے کے لئے تزینا جائی تھی دل اس کے لئے تڑ ہے لگا تھا، اسے پہلی بارا پنا آپ کمزور لگا، پہلی بار کسی نے دل پر زور مار دیا تھا، انجام بڑا خطرنا تھا، وہ ڈریکی تھی، پینے میں تر ہوگئی تھی، ماں نے اس کی تھبراہٹ کو تیرت سے دیکھا، پھر جیرت قلر میں بدلی تھی۔

اس بار اسپیشلی طور پیسونا سے ملنے کیے آئی تھی، وہ سادھنا کے بہن بھائیوں کے لئے چیزیں لائی تھی،سادھنا کے لئے چیزیں لائی تھی،سونا کے لئے فروٹ لائی تھی۔

اس کے ہاتھ میں چیزوں کا شار بھرا ہوا تھا،سونانے دروازہ کھولا اس کے بعد کی لیےسونا دروازے سے نہیں ہی تھی، وہ اسے اندر لے آنانہیں جاہ رہی تھی، وہ اسے بتانا جا ہتی تھی کہ سادھنا کوتم نے چیزوں سے خرید لیا ہے گر مجھے نہیں خرید سکتیں، میں ماں ہوں اس کی، میں نے ایک عمر گزاری ہے، میرے بال دعوب میں سفیرنہیں ہوئے ابھی تک مگران کا اصل رنگ برقرارنہیں رہ سکاہے، وہ بے ریکے ہو گئے ہیں، نہ سفید د کھتے ہیں نہ ہی کالے اور پھر بالوں کا ریگ نہ بدلے مگر اس نے اپنی جلد کی رنگت اس دھوپ میں جھلسا دی ہے۔

مزدوریاں کر کر کے جل گئی ہے، بیسب چیزیں آٹھ دن کاغلہ ﷺ کروہ بھی لاسکتی ہے، مگراس کی سزامیں وہ آٹھ دن اپنے بچوں کو بھو کانہیں رکھ سکتی۔

امر کلہ کولگا تھا اس سے دوسری غلطی ہوئی ہے، وہ دروازے کے چے کھڑی تھی، اس کا دل جاہ

يون 2016 عون 2016

ر ہاتھا وہ دروازے ہے ہی بھاگ جائے ،اسے تھیلا پکڑانے کا حوصلہ بیں تھاسونا کو،سونانے اسے جن نظروں ہے دیکھا تھاوہ ڈوب مرنے والی ہوگئی تھی۔ سونا کے بیچے کھڑے حرت سے تھیلوں کود میسے لگے، نتھا سونا کی چولی کے دامن سے لید گیا تھا، اس نے بڑی تیزی سے بچے کو دھکیلاتھا، سادھنا کیے کمرے کے دروازے سے باہر نگلی تھی اور رک گئی تھی ، مگر اس کی ہا چھیں ضرور تھلیں تھیں ، سادھنا کوایے پیچھے دیکھ کرسونا ہے گئی مقى، سادھنا دوڑتے ہوئے امركلہ كے ساتھ ليك كئي كلى اس لينے ميں كوئى اجنبيت ندھى، سونانے جان بوجھ کراس طرف مہیں دیکھا تھا، امرکلہ نے بچوں میں چیزیں بانٹ دی بھیں اور فروٹ کا تھیلا لے کروہ سونا کے قریب آئی تھی، جو مجلی جاریائی پر گھٹنے کھڑے کر کے بیٹھی تھی اس کے چہرے پر نا گواری صاف ظاہر تھی۔ "اس کی ضرورت نہیں ہے ہمیں باجی، ہمیں عادت نہیں ہے ان تھلوں کی، سو تھی روثی اور دلیے سے پیٹ جرتا ہے مارا۔ ددتم لوگ بہت اعلیٰ ظرف ہوسونا ، روکھی سوکھی میں خوش رہتے ہو، پہتہ ہے میں بھی بچین میں بہت بار رو بھی سو تھی کھائی ہے میں بہت وفت کنگروں اور خیراتی کھانوں سے بھوک مٹائی ہے، اب وہ لذت مجھے خود کے بنائے ہوئے کھانوں میں محسوں نہیں ہوتی ہے۔'' وہ اس کے سامنے منجی کی مر ہانے بیٹے جاباجی۔"سونا جگہسے تھسکی تھی۔ د د نہیں سونا ، میں عادی ہوں۔'' وہ دونوں یا وُں اوپر چڑھا کر بیٹھ گئی تھی۔ " بيح چھرى اور پليث لانا ذرائ ننها پلیٹ اور چھری لے آیا تھا، وہ پھل کا نیے گئی تھی، اس نے سیب،خربوزہ، انگور اور آم کاٹ کر پلیٹوں میں بھرے تھے، ایک بڑی پلیٹ بچوں کودی تھی، ایک اینے سامنے رکھی۔ م كهاؤنا، جُصِ الكيكهات موع برا لكيكا-"اس نے كينوں كى كاش اٹھاتے موتے سونا "آپ کھالیں باجی۔"اس کے لیج میں صاف رکھائی تھی۔ '' میں نو کھاؤں گی، مجھے بہت بھوک گئی ہے، کچھ پکا ہے؟'' وہ اپنے اور سونا کے درمیان کی اجنبیت ختم کردینا حامتی هی۔ " ہمارے پاس جو ہو گا باجی وہ آپ کے کھانے کے لئے نہیں ہے میں کچھ لاتی ہوں باہر ہے۔"اہے بہر حال لحاظہ آگیا تھا۔ " د منہیں سونا ، تم بیٹھی رہو، میں تھوڑی دریم ہے باتیں کرنے کے لئے آئی ہوں۔" سادھنا کیج آم کی چننی رونی برر کھ کر لائی تھی اس کے لئے ،اس نے بہت شوق سے کھائی تھی ،سونا کے دل ہے میل تھوڑا کم تو ہوا تھا یہ گیا نہ تھا۔ تم كالكهاؤسونا ورند مجمع بهت دكه بوگا-"سونا كالكهاف كان كلي تحى اورد يكه و يكهة بليث حیث ہو گئی تھی،اس نے روئی ختم کی اورسونا نے کھل ختم کیے تھے۔ عادات و الله على الله على 226

'' بچھے بہت خوشی ہے کہ میں نے تمہارے گھر کا کھانا کھایا ہے، یقین کرواس میں بہت ذا کقنہ تھا، اس چتنی میں، میں جب بھی آؤں تم میرے لئے ایس چتنی ضرور بنانا کیریوں اور مرچوں والى-"اس في چخارے كے كركھاما تھا۔ "آپ کیوں آنے لگیں ہم غریبوں کے گھر۔" ''اگر خمبیں برا لگتا ہے تو نہیں آؤں گی گھر یہ، البتہ دروازے پہ بیٹے کر ایک کی کا گلاس اور ایک پلیٹ چٹنی کی ضرور دینا، چوکھٹ پر بیٹے کر کھا کر چلی جِاوَں گی۔'' "تم لوگ بڑے ہوشیار ہوتے ہو،عقل والی باتیں کرتے ہو، ہمیں نہیں ایسی کھڑولیاں کرتی آتیں۔"امرکلہ کواس کی بات پر اسی آگئی تھی۔ "دعوب بہت تیز ہے، ذرا سامیہ ڈھلے تو میں نکلوں اگر حمہیں برا نہ لگے تو تب تک میں تمہارے کمرے میں بیٹھ کرتھوڑ استالوں؟''اس نے سادھنا کو کہا تھاباجی کو کمرے میں لے جا۔ ' ' مہیں تم میرے ساتھ چلوسونا ، ہارے ہاں بیردوایت ہے مہمان کے ساتھ رہا جاتا ہے۔' سونا ناجاراس کے ساتھ اندرآئی، اس کے لئے تھوڑی بہتر رلی نکال کر بچھائی تکبیر کھا، وہ سر ہانے کرے تکیہ لیٹ گئی۔ 'میرے پاس بیفوسونا۔''اس نے ہاتھ بکڑلیا تھااس کا،وہ بیٹھ گئے۔ " كيول سِاتھ بھارى ہيں باجى، يسينے كى بوہيں آئے كى؟" "پیینداو برکسی کوآتا ہے سونا۔ د مہیں باجی ،غربیوں کو برد ابد بو والا پسینه آتا ہے۔'' دونهیں سونا، پسینه کسی کا بھی خوشبودارنہیں ہوتا۔ "وہ سونا کی معصو مانہ باتوں پرمسکراتی رہی "میں جانتی ہول حمہیں مجھ سے شکا تیں ہیں سونا۔" " باجی بھے کچھے دار ہاتیں کرنی جیس آتیں، آپ سیدھا سیدھا بولیں، سادھنا کو لینے آئی ہیں '' سِادهنا کو لینے۔'' وہ سوچ میں پڑگئی۔ "اگرایابی ہے تو کیاتم سادھنا کومیرے ساتھ جانے دوگی؟" "میں خود تیرے کھرا ہے چھوڑنے کے لئے آربی تھی، پرمیرے پاس تیرے کھر کا پہتہیں تھا، سوناتم بالکل ایسامبیں کروگی، وہ تمہاری بین ہےاسے تمہارے پاس رہنا ہے، وہ تمہاری بوی بنی ہے، کھر کے کاموں کے لئے ہاتھ بٹانے کے لئے مہیں این کی بہت ضرورت ہے۔ 'وہ خوش مہیں ہے باجی یہاں پر، وہ ایں جھکی میں خوش بھی، جہاں سوکھا نکر ملتا تھا اسے سویے

کے لئے ایک چا در تک نہ بھی، وہ وہاں خِوش تھی،تم نے بھی سوچا ہے سونا وہ وہاں خوش کیوں تھی؟ تہيں پت ہے سونا، ميں ملى مول اس جھلى والى عورت سے، اس كے ياس كھ مبيل ہے، سوائے زبان نے، وہ زبان کی بہت میٹھی ہے، اس نے بچوں چھوڑا ہوا ہے کہ وہ تھلیں کودیں، کھیتوں میں کام کریں، وہ کچھہیں دیتی سوائے پیار کے، یقین کروسادھنا وہاں ایک لمحہ نہ تک ماتی اگر اسے



ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

وہاں برمحبت ندملی ہوتی ،اس عورت کا دل ا تنابزاہے سونا کہاس کے پچھنیں ہے، تب بھی اس نے سادھنا کواپنے ساتھ رکھ لیا اوراب جب سادھنا تمہیں ملی ہے تو وہ بہت خوش ہے۔ " الله باجي مونا كادل جيمونا عي ہے۔"

د دنہیں سونا ، ماں کا دل بھی چھوٹا نہیں ہوتا ، ماں بننے کے بعد عورت کا دل بہت بڑا ہو جاتا

ہے ازخود بڑا ہوجا تا ہے۔'

"توباجي، پخرتوسوچ كه جوسادهنا كويس كث والتي تقي تو كيون والتي تقي-" " مجھے پتا ہے سوناتم بیسب اس کے بھلے کے لئے کرتی تھیں جمہیں لگتا تھا وہ منگے خواب پال ر ہی ہے، بیرسب اسے خود سجھ جانے دوسونا ،اپنے نصلے آگے چل کراسے خود کرنے دو، وہ مجھدار ہے، وہ فیصلہ کرسکتی ہے، اسے اعتماد میں لو، ابھی اسے پڑھنے کی ضرورت ہے، ایسے کماب دو اور رات کو بیٹے کراہے کھانا پکانا اور سینا پرونا سکھاؤ، اسے گھر کے کام دو، وہ بگاڑیے تو مکڑومت، کہو کہ ا کلی دفعہ بہتر ہوگا ہم اس کی ماں ہو بتمہارااس پر حق ہے اور اس کاتم پر ، ماں اگر ماں بن کرایک بار دکھا دے سونا تو بچہ بچہ بن کر دکھا تا ہے، بیر روٹھنا جھکڑنا ،اپنے جیسوں کے ساتھ ہوتا ہے، ماں کو چاہے بچوں کے ساتھے بوی بن کررہے، تم مارا کرو، مگرا گلے کمے وہ تہارے ہی دامن میں آئیں الیارویدرکھو، وہ ہر پچھ مہیں کہیں، ہر بات تم ہے بانٹیں،ان کوا تنا قریب کرلو، یہ پڑھے لکھوں والی د. مہیں، سمجھ بوجھ کی باتیں ہیں جو بغیر پڑھے ہی جھی جائےتی ہیں، انسان کو ہر چیز کا پہتہ ہوتا ہے، اچھے اور برے کا اندازہ تو ایک بیچے کو بھی ہوجاتا ہے، اپنی تخی کو پیار اور نری میں برل دو، دیکھو کچھ بھی ضرورت سے زیادہ نہیں جیا بھی تب کرو جب اس کی ضرورت ہو، غصرت کرو جب بچے پیار سے نہ مجھتا ہو، یاروت جب سمجھانے سے نہ سمجھے ہم مہیں، ہارے ہاں ساری ما تیں پہلے مارتی ہیں پھر جا کہ سمجماتی ہیں،خودمیری ماں بھی ایس ہے،آج تک ایس ہے، وہنیں بدل سنتی، مگر میں جاہتی ہوں تم بدلو، جھے آج تک اپنی ماں پروہ بھروسہبیں ہے، مگر میں جا ہی ہوں سادھناتم پر بھروسہ کرے، دل اس کا بھی بڑا ہے، فکر مند وہ بھی ہوتی ہے، گراہے بھی صرف رعیب چلانا آتا ہے، حمہیں پتہ ہے تم جانتی ہوانہیں'۔'اپنی بات ختم کر کے وہ بڑے اطمینان سے آتھی تھی۔

''سوجاباجی، شام میں لکلنا باہر بردی لوہے۔'' "وہ تو ہے پر مجھے اپن دوست امرت نے ساتھ بہت ضروری ملنا ہے، اس سے ملول کی اور آج رات تک گفر پہنچنا ہے، امال کوذرا بخارتھا، دیر سے نگی تو ان کوفکر ہوگی ، رات کے پہلے پہر میں

الله المامي مول سونا مجھ کی ایسے صرف اسلیے میں اس سے بات کرنی تھی ،سب بچوں کواس نے پیار کیا تھا " پھر كبي آؤگى باجى؟" سادھنا كاسوال اس نے كيا تھا، سادھنا كے چيرے پر بري مطمئن مسکراہٹ آگئی تھی، جوسونا نے بھی دیکھی اور امر کلہ نے بھی دیکھی اور محسوس کی تھی، سادھنا گلی تک اس كے ساتھ آئى تھى ،اس نے سادھنا كو بہت سمجھايا تھا كہ ماں كا خيال ركھے ، اِسپے رنج نہ دے ، وہ سادھنا کے دل سے جاہتی تو پوری طرح ماں کی طرف سے جومیل تھا وہ نکال سکتی تھی ،مگروہ جاہتی

مامناس هنا (238 جون2016ء

تھی بیرکام سونا خود کرے، وہ پودا اس کے دل میں خود لگائے ، جس کا کچل بھی اس کا تھا، بہت دنوں بعداے آرام آیا تھا۔ امرت المن كرسر شام بى و ونكى تقى اور رات كے بہلے بہر ميں مال كے لئے دوائى اور كال لائی تھی، دہ دیکھتے ہی اس پر بگڑی تھی کہ جو چار سے ہیں وہ تورا ختم کر دینا۔ وہ تکھی کے ساتھ مل کر بس مسکراتی ہی رہی تھی ان باتوں پر جب تک ان کی پوری گرمی نہ نکل  $^{\circ}$ ''رحمان اور رحیم میں دو جدا جدا راز سائے ہوئے ہیں، جیسے بصارت اور بصیر میں فرق ہوتا ہے، رحمان پوری مخلوق کے لئے ہوتا ہے اور رحیم خاص کے لئے۔ ' بولتے ہوئے ان کی نظر دروازے سے باہر کھڑی جادر میں لیٹی امرکلہ پر بڑی تھی۔ ''تم باہر کیوں کھڑی ہومیری بیٹی اندرآ ڈ'' وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، فرید بھی کلاس ختم ہوجانے کے بعد جب بچے چلے جاتے تھے تو وہ آپس میں بیٹے کر باتیں کرلیا کرتے تنے، جن دنوں میں وہ کھیتوں پر ہوتے علی گو ہر گوبلوا لیتے وہ اور فریدل کرسنجال لیتے تھے۔ امر کلہ نے پہلے معلوم کروایا تھا اور جب پتہ چلا کہ کو ہر نہیں ہے تو نکل آئی تھی۔ " آپ کیے ہیں سر!" وہ اندر آ کرفا صلے پررک گئ تھی، انہوں نے شفقت سے اس کے سر پر "مين تُحيك بهول ، تم آجاؤ ، بينهو ، تعيك لگ راي بهو ، مركيا تعيك واقعي بهو؟" "میں فیک ہوں سرا مربہتر نہیں ہوں، آپ سے جھے بہت سارے سوال کرنے ہیں۔" وہ بولتے بولتے فرید پر نظر پڑتے ہی رکی تھی۔ "میں باہر جاؤں؟"اے اندازہ تھا۔ د دنہیں .....ہم باہر جا ئیں گے، ہوا اچھی چل رہی ہے، چلواس درخت کی چھاؤں میں بیٹھتے میں بتم کتابیں سمیٹ کررکھوفرید۔ 'وہ اسے کہدکرامرکلہ کے ساتھ باہرآنے لگے۔ '' سنو، امر کلہ کے لئے یانی لے آؤاس کے بعد ہیرو کے ہوئل سے جائے ضرور لانا۔'' "جو تھم ہوسر کا۔"اس نے دوستاندانہ میں امرکلہ کی طرف دیکھا تھا۔ ''لوگ حال کوچھنے سے بھی گئے، آپ سے صرف حال نہیں، احوال بھی ہوں گے، فکر نہ کریں۔''وہ کہتے ہوئے فنکار کے ساتھ باہرا میں۔ · ' آپ ابھی رحِمان اور رحیم کی صفتویں کی کیا ہات کر رہے تھے۔'' " یہ بھٹائی سائیں کی شاعری کے فلفے کی وضاحتیں ہی تہیں روشی بھی تھی، اس کے بارے میں ہم بہت کمی گفتگو کریں گے ، گر پہلے تم وہ بتاؤجس کے لئے تم نے اتنا لمباسفر کیا ہے اور کر کے یہاں پیجی ہو۔' ' بیں نے سنا تھا کہ سندھی صوفیا کے فلفے میں عورت عاشق مردمشعو ق،عورت طالب مرد

مطلوب بحتى كهورت عابداورمر دمعبود

'' نعوذِ بالله، مجھے مجازی خدا والی بات سے اختلاف رہا ہے امر کلیہ، عورت اور مرد صرف جس مخالف ہیں وگرنہ بیا ایک قلفے میں جڑے ہوئے ہیں، کی مرداور عورتوں کی سوچیں، باتیں، فطرتیں، ملتی ہیں جی کہ شکلیں تک ، مگرتم ہے بات بھی چھوڑ و، ہم اس پر بھی گفتگو کریں گئے تم سیدھی سیدھی اپنی بات پرآؤ۔ 'وہ درخت کے سائے سے گزر کرآ کے جارہے تھے جہاں جنگل کے او نچے درختوں کا سلسله شروع هوجاتا تفابه

"وجمہیں کیڑے موڑوں سے ڈرتو نہیں لگتانا؟"

'' مجھے ڈرنبیس لگنا، آپ جہاں چاہیں بیٹے جا ئیں۔'' وہ ایک مٹی می درخت کے سے کی لکڑی پر بیٹھ گئے اور اسے سامنے درخت کی اوٹ میں بنائی گئی چھوٹی می بینج نمالکڑی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ''میراسوال میہ ہے کہ الفت مجاز، اور الفت حقیقی کا آپس میں کمراؤ کیوں ہوتا ہے، مجاز ہمارا رستہ کیوں روک لیتا ہے، جیسے ضرورت جنون کا رستہ روک لیتی ہے، مگرنہیں بیجھی ایک غلط مثال ے، مجھے در حقیقت اچھی طرح سے مثالیں دین نہیں آتیں، ای لئے میرے کی سوال جواب کے لئے تشندرہ جاتے ہیں۔

تم نے عشق تجاز نہیں کیا الفتِ مجاز کیا ہے، مجھے بہت اچھا لگا ہے، میں تمہاری بات سمجھ گیا ہوں۔'' فرید سامنے سے آتا ہوا دکھائی دیا، وہ کی اور پائی لایا تھا، امر کلہ نے ایک گلاس کی کالیا اور ایک پائی کا ، بڑی پیاس تھی ، فرید پائی اور کی کے برتن کے کرجانے لگا تھا۔

سر!"اس كاذبن جنكل في يردول كى چهاتى آوازول يس كهو كيا تها\_

" بولو ..... تجهم شكل نه يو جهنا "

" آپ نے بھی بقاء اور فناء کے فلفے پرسو چاہے۔"

"امر كله يهل ايك فكر كومكمل موجائي دو" وه اساين بات پرواپس لانا چاہتے تھے۔ "اس نے میرا رستہ روکا ہے، وہ کنگر بن گیا ہے پھر بنتا جا رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ پہاڑ بن

جائے، وورتے سے بٹ گیا ہے سر۔

''علی گو ہر کی بات کر رہی ہو تا ، کاش وہ میرا سگا بیٹا ہوتا ، انسان بھی کتنی معصو مانہ خواہش کرتا ب، وہ مجھتا ہے کہ وہ صرف خواہش یالنے کے لئے پیدا ہوا ہے، جبکہ نفس خواہش پیدا کرتا ہے، مجفے جرت ہے عقل کیوں پالتی ہے اسے۔

ووعقل جبیں پالتی ، امر کله عقل مجھاور چیزوں کو پالتی ہے، عقل کسی اور چیز کی تلاش میں ہے

اورہم ایسے اپنے پیچھے پیچھے بھگاتے جارہے ہیں۔' " مرتم الني بأت يروايس آؤ\_"

" آپ کے پاس میری بات کا جواب بیس ہے۔" اس نے بغیر مسکرائے کہا تھا، وہ دنگ رہ

"آپ بتائيں،آپ نے بھي مردوں کو بولتے ہوئے ساہے؟"

''تم کیا پوچھنا جا ہٹی ہو؟'' انہیں شک ہوا۔

ماهناس هنا (230 جون2016ء

''نتم پوچھنانہیں بتانا چاہتی ہو؟'' ''میں بتاؤں گی پہلے آپ میرے سوال کا جواب دیں، آپ نے بھی مردے کو ہات کرتے دیۓ ستاہے؟''

ہوے ساہے: اس نے دیکھا ہے ہیں کہا تھا، انہیں امر کلہ سے اس سوال کی تو تع ہر گرنہیں تھی، امر کلہ نے اپنا سوال دہرایا تھا۔

ہلا ہلا ہلا ہے۔

نواز حسین تا نگہ لے کرآیا تھا مزار پر، فاطمہ ساتھ تھی، کوئی منت رہتی تھی، اس نے پہلی باراس کی خوبصورتی کو نہیں محسوں کیا تھا، وہ خوش تھی، وہ رور ہی تھی، یہ خوشی کے کی خوبصورتی کو نہیں محسوں کیا بلکہ پہلے دن سے محسوں کیا تھا، وہ خوش تھی، وہ رور ہی تھی، یہ خوشی کے آنسو تھے مگراس نے نواز کو پہلی بارشیر و کہہ کر پکارا تھا اور خود ہی ہم گئ تھی، اسے لگا تھا نواز کو برا لگے گا، وہ نظر بانتے ہوئے ، حاضری دیتے ، تلاوت کرتے اس ایک بات کوسو ہے جار ہی تھی، نواز کی فاموشی اسے کھل رہی تھی، درگاہ سے نکلتے ہوئے وہ فاصی شرمندہ تھی اور مزید تب ہوئی جب اس فاموشی اسے کھل رہی تھی، درگاہ سے نکلتے ہوئے وہ فاصی شرمندہ تھی اور مزید تب ہوئی جب اس فاموشی اسے کھل رہی تھی، درگاہ سے نکلتے ہوئے وہ فاصی شرمندہ تھی اور مزید تب ہوئی جب اس

" ' آئم نے کچھ ما نگا؟''اس نے نفی میں سر ہلا یا تھا۔ اب وہ بہتو نہیں کہہ سکتی تھی کہ کیا ما نگنا چاہیے تھا؟ وہ خاموثی سے اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ '' ٹم میر سے ساتھ خوش ہو؟'' بہو ہی سوال تھا جونواز اس سے روز پوچھتا تھا اور اس نے پہلی بار پوچھا تھا، اس کی ناراضگی ہا ہے دلی دور کرنے کی ایک معصومانہ کوشش تھی، وہ اس بات پر مسکرا دیا تھا، اس کی شرمندگی کم نہ ہوسکی تھی اس لئے اس نے اپنا سوال دہرایا تھا۔

''تم میرے ساتھ خوش ہو؟'' ''نہیں ۔'' نواز حسین نے اسے جیران کیا تھا۔

'' میں تمہارے ساتھ مطمئن ہوں۔'' فاظمہ نے اپنے دل کوتسلی دی تھی۔ '' میں جا ہتی ہوں تم خوش رہو۔''اس کی بات پر نجانے کیوں نواز کی آنکھوں میں نمی آگئی تھی، اے پہلی بار کسی نے کہا تھا کہ۔

'' میں چاہتی ہوں تم خوش رہو۔'' بیکہنا آسان ہوتا ہے کہتم خوش رہواور اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا ہوائے شکر کے۔ مگر جب کوئی کہتا ہے کہ میں تہاری خوشی کی خواہش رکھتی یا رکھتا ہوں تو ایک الگ بات ہوتی

ہے۔ '''جہیں بیتہ ہے میں نے کیا ما نگا تھا؟''اس نے گھوڑے کی لغام کھینچنے کے بعد کہا تھا، وہ متوجہ ہوئی، ایک خوش قبمی نے دل میں جنم لیا تھا،اس کا دل ہدل رہا تھا،ان دونوں کا۔ کیٹ جند جند

۔ انہیں پہۃ تھااس کے بعداس نے ان سے کچھنیں پوچھنا،اسے پہتہ تھا کہالفت مجاز اورالفت حقیقی کی فکر میں وہ خود بھی الجھے تھے۔



### www.paksociety.com

ہر کوئی الجھتا ہے، پر کوئی مگر رہتے تک نہیں پہنچ پاتا، کچھ بغیر گھیاں سلجھائے چپڑ کلوز کر دیتے ہیں، وہ سجھتے ہیں کہ چپڑ کلوز ہو گیا، مگر چپڑ کبھی کلوز نہیں ہوسکتا، یہان کی بھول ہوتی ہے، زندگی کے کئی معیامے آپ لٹکا سکتے ہیں، لٹکا کرچھوڑ سکتے ہیں، چھوڑ کر بھول سکتے ہیں۔

مگر کچھ مغاطے ایسے ہوتے ہیں جو صرف مسئے نہیں ہوتے ، وہ بہت اہم معاطے ہوتے ہیں ، ان کولٹکا کر چھوڑ انہیں جاتا ، چھوڑ کر بھولانہیں جاتا اور بھول کر کلوزنہیں کر دیا جاتا ، کچھ چپڑ روز اول سے کھلے ہوتے ہیں ، آپ کے بس نہیں چلتے ان پر۔

''امرکلہ، کہتے ہیں کمہ ساتھ سال کے بعد ہرانسان اپنے پیدا ہونے کا مقصد جان لیتا ہے۔'' ''آپ بھی جان گئے ہونگے سر، گر مجھے میرے سوال کا جواب چاہیے، میرے ایمان کا مسئلہ

میں ''ہاں امرکلہ میں نے مردوں کو بولتے ہوئے ساہے، میں نے آوازیں ٹی ہیں قبروں کی، وہ وہی ذکر کررے تھے، جو ذکر میں کرتا ہوں، اس کا بیہ مطلب ہے کہ مرد مے نہیں بولتے ،روعیں بولتی ہیں اور روعیں بھی نہیں مرتیں، جسم مرجاتے ہیں اور روحوں کو کون نہیں مرنے دیتا؟'' امرکلہ کوان سے اس سوال کی توقع تھی۔

'' کچھ سوالات آپ کا پیچپا کبھی نہیں چھوڑتے ، ساتھ ساتھ چلتے ہیں ، آپ ان سے نظر نہیں چرا سکتے ، چرا کے بھول نہیں سکتے ، بھول کر نکال نہیں سکتے ، چاہے آپ کی روح ہی نکل جائے۔'' ''میں نے سجدہ کیا تھا، مجھے سے مجدہ کروایا گیا تھا۔'' وہ رو دی۔

'' میں تم سے بینیں پوچھوں گا کہ مذہب بد لے بغیر سجدہ کیوں کیا، وضو کیا نہیں کیا، کلمہ پڑھا نہیں پڑھا، کیونکہ یہاں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو وضو بھی کرتے ہیں اور کلمہ بھی پڑھتے ہیں، مگر سجدہ نہیں کرتے ، اگر کرتے ہیں جھکتے ہیں، مگر دل نہیں جھکتے دل کا فرمنکر نہ سہی پر دل فرماں بردار نہیں ہوتے۔''

''اگر دل تجده کرے توسمجھو تجدہ ہو گیا ، میں اپنا سوال کیا واپس لے لوں ،آپ دو ہارہ بیسوال کر س''

" ' روحوں کو زندہ کون رکھتا ہے؟ قبر میں جسم کومحفوظ کون رکھتا ہے؟ کون کہتا ہے کہ سب کی ہڑیاں گل جاتی ہیں، کون کہتا ہے کہ سب کی ہڑیاں گل جاتی ہیں، میں نے مردوں کی آواز کی ہے اور میں نے کل رات مردے کود یکھا ہے۔ 'امرکلہ کی آواز کیلی تھی۔

"تم نے بہت کچھ دیکھ لیا امر کلہ اور شاید بہت کچھ رہتا ہو، میں اپنا سوال دہرا دوں؟ '

آخرى قسط، انشاء الله آئنده ماه



"امی ایک بات س کیس آپ میری..... آب کھی ہم کیں ، شادی تو میں مدیدے ہی كروں گا۔ "وہ بث سرخ آلكيس لئے مال كے سامنے جم کر کھڑا تھا۔

"ارے ہے ہی کیا، اس لڑکی میں سواتے اچھی صورت کے، دو گر کمی زبان ہے اس کی، فینجی ک طرح تیز چلتی ہے،اس گھر میں بہوبن کر آئی تو مجھے دارالا مان میں جگہ ڈھونڈنی پڑے گی،۔ ين توبينے سے بھی جاؤں گا۔ 'اماب كاونى روزكا رونا، بیٹا جوایک ہی تھا، چیر بہنوں کا اکلوتا بھائی۔ "اب اتن بھی بری ہیں ہے وہ، آپ کولو

بلادم ای ج ہے اس بھاری سے " اس نے مدیحہ کی سائیڈ کی تو ای متھے سے اکھڑ کئیں۔ "ارے دیکھولوسی، ابھی سے اس کے کئے مال سے کڑتا ہے، زن مرید بن کرتو ماں کو كاك كهائ كودور عكاء "اى جادرمنه يررك رودینے کوتھیں۔

این جا چی کود یکھاہے، کتنی تیز عورت ہے وہ، مدیجہ بھی تو اس کی بیتی ہے نال، مال سے دو قدم آ مے ہی ہے، جھے تو پہلے ہی شک تھا جبی تو بھاگ بھاگ کر اس تھر میں کھتا تھا نا، تیری حرافہ جا جی نے تھھ پر تعویذ کروائے ہوئے ہیں، ای فورت کی زبان بولتا ہے تو۔ ''امی عم و غصے میں عرهال موربي سي

"ای! بہ جڑے ہوئے ہاتھ دیکھومیرے، آپ کی تو ہر بات تعویز سے شروع ہو کر کالے جادو برحتم ہونی ہے، خبرآب سے تو بات کرنا ہی تضول ہے، ابا آجا میں توان سے میں خود بات کر لول گا۔' وہ کہنا گیٹ یار کر گیا تھا۔

''ہاں اب باپ بیٹا مل کر میرے خلاف الحقے ہو جاؤ، تہارے ابا تو ویسے ہی تیار بیٹھے ہوتے ہیں اس حرافہ کے لئے جھے سے لانے کو<u>'</u>'

امی گڑھے مردے اکھاڑنا شردع ہوئیں تو پھر بس بولتی ہی چلی گئیں۔

" بات کی گھر والوں سے؟" مدیجہ نے چھو منتے ہی ایو چھا تھا۔

" إل أي كو كمرى كمرى سنا كرتو آيا بور، صاف کہددیا کہ شادی کروں گاتو مدیجہ سے مرنہ جی، مجال ہے جوامی مان جائیں، اجب شام میں ابا محرآ تیں مے تو ان سے بات کروں گا، وہ تو مان بی جا میں گے۔' اس نے چاریانی پر بیٹھتے

"ایک تو بتانہیں تائی کو مجھ سے مسلہ کیا ہے، وہ تو ابھی سے میرے پیچے بولی ہیں، شادی کے بعد تو میرا جینا حرام کر دیں گا۔'' اسے قلر لاحل مولى\_

· ' تو فکرنه کر، ای کوسمجها دوں گا بیں۔'' اس

نے مدیجہ کا ہاتھ تھائتے ہوئے کہا۔

'' سمجھائے گا تو تب نا، جب وہ شادی کے لئے مانیں گی ، جھے تو لگتا ہے کہ تائی کہیں کوئی ایسا محمل نه کروا دیں که جاری شادی ہی نه ہو، کوئی جادووادو\_"وهسرتهام كربينه كيا\_

''وہ پھر بتا دوجس سے میں اپناسر پخ لوں، تعویز گنڈے، جادو، عمل، بس کر دو بار، نکل آؤ ان چروں سےاب۔"اس نے عاجز آ کر کھا۔ '' نھیک ہے جب تیری اماں نے کچھ کر دیا ناتب بیٹے ہاتھ ملتے رہنا۔'' وہ غصے ہے کہتی اندر

''احچھااب ہات تو سنو۔'' وہ اس کے پیچھے اندرآيا تحار

"أدهرا في ياراض ، إدهرتم ناراض\_" " إلى تو جا كرمناؤنا ايني امي كو، جنت ال ہاں و جا کر شماو ما این ای وہ بست ں جائے گی حمہیں، مجھے منا کر کیا مل جائے گا

حنہیں۔''اس نے خفکی سے کہا تو شاہر نے اسے کلائی سے پکڑلیا۔

'تم تو میری کل کا نئات ہومدیحہ جمہارے بغیرتو میں زندگی کا تصور بھی نہیں کرسکتا۔ "اس نے ات نرم کیج میں کہا تھا کہ بے اختیار مدیجہ کے چرے پرخوش کی لہر سرایت کر گئی تھی اور وہ ہاتھ چیروا کررخ ملیث کر کھڑی ہوگئی۔

د ملکین تیری ای اور تیری بہنیں ، انہیں تو میں ایک آ تکونہیں بھائی۔"اس نے حقی سے منہ

استخفے شادی مجھ سے کرنی ہے یا میری ای اور بہنوں سے؟" وہ اس کے مدمقابل آ کھڑا

"شادى تو تھے سے كرنى بے مرر بنا تو تيرى ماں بہنوں کے ساتھ ہی ناءتو کون سا مجھے الگ گریس رکھ گا۔"اس نے ہوا میں ہاتھ اہرات ہوئے کیا۔

"اجها .... اب بس .... بنده ذرا الجهي باتیں بھی کر لیتا ہے، اتن پیاری شکل اور اتن کروی با تیں۔ 'چرے پرا تار پڑھاؤوا سے تھا۔ \*\*

''اکلوتا بیٹا ہے میرا شاہر، اور اس مھنی میسنی عورت کی بینی بیاہ کر لے آؤں، اب تک تو و سے بھی وہ حارے ہی کلڑوں پر بل رہی ہیں دونو پ مال بيني، جب سے تمبيارے بھائي كي موت موئي ہے،آفتیں ہارہے گلے پڑی ہیں، بھلا بتاؤاب جہیر میں کیا لائے کی وہ، ارے دنیا والوں کو کیا دکھا میں کے کہ بہو جیز میں کیا لائی۔"ای نے تو خوب رونا پیننا ڈالا ہوا تھا۔

'' عصمت! آہتہ بولو، ہمارے باس الله کا دیا بہت کھے ہے، ہمیں جہز کی کیا ضرورت۔ "وہ دوكان كاحساب كمولے بيٹھے تھے۔

''ارے دنیا والوں کو کیا منہ دکھا تیں گے، يہلے كيا كم كرريس بيں ان ماں بي كے لئے، ساراخرچ تو ہم ہی اٹھا رہے ہیں نا، اتنا پیدلٹا رے ہیں اب کیا بیٹا بھی وار دیں۔"امی کے تو سر پر ملی اور پیرول پر جھی۔

ن وربی بردن پر س-''ویسے بھی مریحہ کی شادی کہیں بھی ہوئی، كرنى تو جميں ہى ہے يا ، با ہر كہيں كى تو جيز بھى تو بھر ہمیں بنانا پڑے گا، اگرایے شاہد کے لئے کر لیں گے تو جیز کے ہیے تو چ جائیں گے نا۔'' ابا نے بات بی الی کی تھی کدرل دولمحات کے لئے چپ ہوا تھا تمر۔

"ارے ہم کیوں دیں گے جیز، مدیجہ کے ما مول دي نا- " امي تو ميدان مين اتر آئين

" بونهه، ات ا چھاس كي مامول ممانيال ہوتیں تو کیا ہوہ بہن اور میٹیم بھا بھی کو گھر نہ لے جاتے، کیسے قیوم کے مرنے کے بعد سارے رابط حتم كردي، اب وه دي م جبيز ـ "ابانے

"دندتو جميس كس بات كى چى جىم كيول دىي مے جیز۔"ای پیٹ پڑیں۔ ''ہاں تو نہیں دیں گے نا جیز، بہو بنا کر گھر لے آئیں گے تو جیز کی کیا ضرورت۔'' اہائے ایک اور رجیر کھولا۔

"ارے میں تو اس طرار لاک کودس من گر میں برداشت نہیں کر علی تو ساری عرکیے کروں گ؟"ای کوفکرے عش پردرے تھے۔

"ویے شاہر نے شادی تو مدیحہ سے بی كرنى ہےاس كئے اچھاہے كرتم رولا نہ ہى ڈالو اور میں کل ہی بھامجھی سے بات کرلوں گا، سادگی سے شادی کردیں گے۔' ابا ہوزاینے کام پرتوجہ مبذول کیے ہوئے تھے، ادھرامی سر پکڑ کر جیتی

### **ተ**

نا پندیدہ بہو، وہ بھی بغیر جہیز کے،امی کا تو كليجه منه كوآر ما تياءاى تومهما نون سے نظري بى مبیں ملایا رہی تھیں، مدیددلبن سے جاند کا محرا لگ رہی تھی، جاندی مبو پاکرامی کوتو دن میں نارے نظر آرہے تھے، ای سمیت شاہد کی چھے عدد بہنیں بھی اس شادی کے حق میں مہیں تھیں، لیکن دوسري طرف ابا كا اكلوتا ووي بى سب پر بھارى تھا،سولسي عورت كوايك ندى كئي اور مديجه نے بہو بن كراس كمركى دبليزياركر لي عى-

شابد اور مدیحه کی تو دلی مرادی مجرآتیں ميں، مر ملے دن سے بى امى اور مدى كے درمیان نوک جھونک شروع ہو گئی تھی، ای اے ې کام کا کہتيں تو وہ جم کر بيٹھی رہتی کے میں تو نئ نو ملی دہن ہوں، اپنی چھ عدد بیٹیوں کو کہیں کہ وہ يام كريں اور سال تك وہ نئ نويلي دلبن ہى رہى تھی اور آیک سال میں ہی شاہد ماں اور بیوی کے درمیان تنازعات سے تک آچکا تھا، لیکن وہ کرتا كيانه كرتامه يحظى بهي تواس كي محبت اور محبت كيا می کہ بندہ ملے خود جان بوچھ کر دروازے میں انظی دے، پھر چینیں مارے، انظی تو وہ دے بیٹھا

تفاأب جيني مارر ما تفاب ای مبرکر بھی جائیں مرد بحدامی سے بھی دو قدم آ مے می، وہ ہربات پر ہنگامہ کھڑا کردیتی۔ لے کر دے یا اپنی ای کوسمجھا دے کہ مجھ سے نہ الجھا كريں، كيے جاہلوں كى طرح بات بات پر كے علاوہ سب اس كے والدين كى عزت كريں، لاناشروع كرديق بين-

'يريحه!''وه چيخاتھا۔

د حمیزے بات کر ، تو میری ای کوجاال کہہ رہی ہے، ذراتوعزت کیا کر،ساس نہ سی تائی ہی

مان لیا کر۔'' مال کی بے عزتی پر خون کھول اٹھا تھا، وہ الگ بات ہے کہ وہ خود کئی بار کہہ چکا تھا کہاس گھر میں جہالت ہے اور گھروالے جاہل۔ امیں کیوں تمیز سے بات کروں، انہوں نے بھی تمیز سے بات ک ہے، ہر ہات کے ساتھ تو ڈیر ھکلوکی تازی گالی منہ پر مارتی ہیں۔' وہ بھی يور ب جوش ميس كلي-

" مجھی ہے، ماں ہیں وہ میری اور تمہارا فرض بنآ ہے کہتم عزت کروان کی۔ ' وہ دھاڑا

" الله تمباري مال بين، خود توتم عزت كرت ميس اور جھے كمدرے موكديش عزت كروں، اينے كريبان ميں جمائكو شاہد مياں، تم نے بھی دھتے لیج بیں بات کی ہے اپنی مال سے جو میں کروں ، ہروفت تو خود چنجا چلاتا رہتا ہے، برتن پنخا ہے خود جو منہ میں آتا ہے مال کو کہددیتا ہاور چاہتا ہے کہ میں عزت کیوں، جب بیٹے ماں باپ کی عزت مہیں کرتے گاں تو انہیں بہوؤں سے بھی امیر ہیں رضی جا ہے کہوہ عزت كرين كى، يهليخود تميز سيمو پير مجھے سيکھانا۔''وہ پیر چنی با ہرنگل کئی تھی اور وہ شل وجود کئے کیڑا تھا، گربیان میں جھا تکنے کی ضرورت ہی تہیں تھی سب مجھ تو عین سامنے تھا، زندگی میں مہلی بار مدیجہ نے کوئی کام کی بات کی تھی، وہ کس بنیاد پر اسے کہدر ہا تھا کہ وہ اپنی ساس کی عزت کیا د بس بہت ہو گیا شاہر، یا تو بھے الگ گھر کڑے، جبکہ وہ خود ہمیشہ مدیجہ کے سامنے اپنی مال سے لڑتا جھکڑتا تھا مگروہ رہمی جا ہتا تھا کہ اس مرخود .....ا سے علم بی نہیں ہوا کہ شرمندگی کے آنسووں نے اس کا چرہ محکودیا تھا۔

\*\*\*

## www.palksociety.com



سکتا جب تک وہ برقسمت نہ ہو، نصیب والے، قسمت والے ہمیشہ عاجز ومسکین ہی رہتے ہیں۔ فرحین ملک، دھور بیہ

فرمان رسول رسول رسول رسول رسول رسول الله سلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا: \_ "قابل رشك دو ہى آدى ہو سكتے ہيں، ايک وہ مخص جس كوالله تعالى في قرآن كريم كى دولت عطافر مائى اور وہ شب وروز اس يرحمل كرتا ہے اور دوسرا وہ مخص جس كوالله تعالى في مال و دولت سے نواز ااور وہ شب وروز اس كے هم كے دولت سے نواز ااور وہ شب وروز اس كے هم كے مطابق اس مال كوخر چ كرتا رہتا ہے۔''

فرح طاہر، ملمان

زندگی گزارنے کے بہتر بین طریقے

ا۔ اس طرح زندگی گزاروں کہ جب تک تم

زندہ ربولوگ تم سے ملنے کے لئے بے قرار

رہیں اور جب تم اس دنیا سے رخصت ہوجاؤ

تو تمہاری یاد میں آنسو بہا نیں۔

اوگوں کے باتھوں میں بھی خوشبو دیتے ہیں۔

جوائبیں مسل کر پچینک دیتے ہیں۔

جوائبیں مسل کر پچینک دیتے ہیں۔

سر پچھولوں کی طرح اپنی زندگی دوسروں کے جوائبیں کہ وہ

مزاروں پر بھی ججتے ہیں اور سہرے کی لڑیوں

مزاروں پر بھی ججتے ہیں اور سہرے کی لڑیوں

مزاروں پر بھی ججتے ہیں اور سہرے کی لڑیوں

میں بھی مسکراتے ہیں۔

میں بھی مسکراتے ہیں۔

مزین بٹ ،گو جرانوالہ

میں بھی مسکراتے ہیں۔

(حدیث مبارکہ) ۱۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا:۔ الحديث

''زکو آہ ہے مال کی حفاظت'' ارشاد نبوی ہے کہ''اپنے مالوں کوزکو آئے ذریعے محفوظ بناؤ اور اپنے بیاروں کا صدقہ سے علاج کرواور بلا اور مصیبت کی موجوں کا دعا اور اللہ کے حضور میں عاجزی اور گریہ زاری سے استقبال کرو۔''

''جنگل ہویا سمندرکسی جگہ بھی جو مال ضائع ہوتا ہے وہ زکوۃ نہ دینے سے ضائع ہوتا ہے۔' ''ایک مرتبہرسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے دوعورتوں کے ہاتھ میں سونے کے لگن دیکھے تو ان سے پوچھا کہ ان کی زکوۃ دیتی ہو یا نہیں؟ انہوں نے عرض کیا نہیں ، تب آپ نے فر مایا کیا تم کو یہ پہند ہے کہ اس کے بدلے میں آگ کے

لنکن ٹیبنائے جانیں۔'' انہوں نے عرض کیانہیں۔ ''پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا، تو پھر اس کی زکوۃ دیا کرو۔'' (بحوالہ تر مذی شریف)

فوزىيغزل بشيخو پوره

کصیب والے مجٹر کیاں دینے والے، رعب جمانے والے، دھمکیاں دینے والے، یہ بھول چکے ہوتے ہیں کہ وہ بھی انسان ہیں، انسانوں پر رعب جمانے اور انہیں جھڑ کیاں دینے کا کوئی حق نہیں، ہرقعلی استحقاق صرف غرورنفس کا دھوکا ہے۔ اورغرورکسی انسان میں اس وقت تک نہیں آ 🖈 ہر چیز کو ایں طرح دیکھو جیسے پہلی دفعہ یا آخری بارد کیھرہے ہو پھراس دنیا میں تمہارا وفت بہت شاد مانی ہے کزرے گا۔ 🖈 دل پر مصیبتیں مت ڈالو کیوں ، دل پر مصیبتیں آنگھوں کی وجہ سے آئی ہیں۔ رملیا نذیر ملک ، دھور ہیہ حدیث ممارکه حضرت ابو ہرریہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ حضور ا کرم صلی اللہ نبلیہ وآلہ وسلم

نے فرمایا۔ ''کوئی شخص زبان سے بات کرتا ہے مگریہ ''کوئی شخص زبان سے بات کرتا ہے ہو گا، تہیں جانتا کہ اس سے کچھ نقصان بھی ہو گا، حالاِنکہ وہ اس کے سبب ستر سال تک پنیج آگ

میں کرتارہتا ہے۔'' حضرت عبد الله بن عمر ہے مروی ہے کہ حضورا کرم صلی الله علیه وآله وسلم نے فر مایا۔ '' خاموش میں گئی حکمتیں ہیں کیکن خاموشی اختیار کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ حضریت ابو ہرمرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

فاموشی سب سے اونچی عبادت ہے۔" فرح راؤ، كينٺ لا بور

علامات محبت

حضرت سيدنا ذوالنون مصرى رحمته الله عليه فرماتے ہیں کہ۔ ''میں نے ساحل پر ایک نو جوان کو دیکھا، اس کارنگ اڑا ہوا تھا جبکہ چبرے پرمتبولیت کے انواراور قرب ومحبت کے آثار دکھائی دے رہے تھے، میں نے اسے سلام کیا تو اس نے احسن انداز میں جواب دیا۔'' میں نے پوچھا کہ۔

''محبت کی علامت کیاہے؟''

جب تم کسی کو دوست بناتے ہوتو اینے دل میں قبرستان بنا او، تا کہتم اس کی برائٹوں کو

۲۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا: ۔ دنیا میں سب سے غریب وہ ہے، جس کا کوئی دوست تہیں۔

س۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق وہی پورے کرسکتا ہے جو

بندوں کے حقوق ادا کرتائے۔ ۳۔ مسائل کا مقابلِہ صبر سے اور تعمتوں کی حفاظت شكر ہے كرو\_

كنول فريا دحسين ،جلالپور جثال

حدیث ممارکه حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے

سيدنا جابر من بي كدرسول الله صلى الله علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ قبروں کو پختہ کریں اور اس بات سے کہ ان پر بیویں اور اس سے کہ ان پر گنبد (یا عمارت)

سعد بهعمر، سیالکوٹ

ذراسو حيئ 🖈 ایک ایس علطی جوآ دی میں عاجزی پیدا کر وے وہ اس کارنا ہے سے بہتر ہے جو عرور

🖈 اکثر لوگ اینے بہترین دوستوں کی نمتری

ہے کطف اندوز ہوئے ہیں۔ غلطی کرنا انسان کی فطرت میں شامل ہے اور معاف کر دینا ملکوتی عمل ہے۔ میتی دوست وہ ہے جوآپ کی طرف اس

وِقت آیا ہے جب ساری دنیا آپ کو جھوڑ

پچی ہوتی ہے۔ ☆ میرے خیال میں موت تکایف دہ ہے کیکن اتی تہیں جتنی زندگی۔

🖈 انسان کواس کے اوصاف عظیم بناتے ہیں کیونکہ کوابلند مینار پر بیٹھنے سے عقاب ہیں ہو 🎓 قانون غریب کو پیتا ہے اور امیر قانون کو پیتے ہیں۔ جے دوست کی نا کامی پڑمگین ہونا اتنامشکل نہیں جتنااس کی کامیانی پرمسرور ہونا۔ 🖈 اِکرتم منتے ہوتو تمام دنیا تمہارے ساتھ بنے کی کیلن اگررہ تے ہوتو اسکیلےروؤ گے۔ 🖈 نمک میں کوئی ضرور براسرار تقدس موجود ہے کہ بیہ ہمارے آنسوؤں اور سمندر میں بھی 🖈 جو چیز پیچیے ہٹ جاتی ہے وہ بھی آ گے نہیں 🖈 محنت جمارے ہاتھ میں ہے اور تصیب اللہ کے ہاتھ میں جمیں ای سے کام لینا ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہے۔ 🖈 اکثر جومضائب امیروں کو درپیش ہوتے ہیں

انداز بمدردي

علينه طارق، لا مور

غریب ان سے تحفوظ رہتے ہیں۔

بس میں بہت زیادہ رش تھا ایک بزرگ سیٹ نہ ہونے کے باعث ڈنڈا کپڑے کھڑے تصحتریب ہی اک سیٹ پر ایک نو جوان گھڑ گی یہ سر نکائے سور ہا تھا کنڈ یکٹر نے اس خیال سے اے جگانے کی کوشش کی کیے کہیں اس کا اشاپ نہ نكل جائے نو جوان آئکھیں کھو کے بغیر بولا۔ 'میں سونہیں رہاہوں ہتم اپنا کام کرو<sub>۔</sub>'' ''سونہیں رہے ہوتو پھراس طرح آ تکھیں بند کیے کیوں بیٹھے ہو۔'' کنڈ یکٹر نے جیرت سے يو حيما\_ ں بزرگوں کو کھڑے ہو کر سفر کرتے

' در بدر کی مفوکریں کھانا، اوگوں میں رسوا ہونا نیند نہ کرنا اور دربار گاہ الہی سے دوری کا

نبیله نعمان ،گلبرگ لا ہور

محبت خدا کی ہے یہی پیجان شاید کہ کوئی اس جیبا تہیں ہے تِقَاضِا ہے محت کا کہے جا! کوئی اس کے سوا کچھ مہیں ہے شاہینہ پوسف غمر کوٹ

تم الله کے ذکر میں دل لگالوسکون اطمینان تم میں لگالیں گے۔

O کتنے بی اوگ ایسے ہوتے ہیں جو بادلوں کی طرح کریجتے ہیں اور سمندروں کی طرح بولتے ہیں مگریان کی سوچ گندے جو ہڑوں

تک محد و دہوتی ہے۔ تم شدہ چیزیں بالعموم وہیں ملیں گی جس جگہ ہے کم ہوئی تھیں ،سوائے محبت کے۔

آ دمی کو جب اس کی بساط سے زیادہ ونیامل چانی ہے تو اس کا برتا ؤ برا ہوجا تا ہے۔

کسی بھی مقام کے او کیے بجریر ہم خوش کلامی کی سیڑھی کے ذریعے چڑھ سکتے ہیں مکر بد کلامی کی معمولی سی لغزش ہے ہم دھڑام ہے نے بھی کر جاتے ہیں۔

اگرتم حابوتو خیالات کوبدل کرزندگی بهتر بنا

افشال زينب، ثينخو يوره

گرجو جا ہوتو سنو 🛠 جو شخص اینے خلوص کی قشمیں کھائے اس پر بمحى اعتاد نهكروب

239 جون2016



اگر ہو کے تو کرو خود میں کشش پیدا ہر کسی کو حسرت سے دیکھا نہیں کرتے ہر مخص نہیں ہوتا ہر مخص کے قابل ہر مخص کو اپنے لئے پرکھا نہیں کرتے

شہم کے آنسو بھول پر بیہ تو وہی قصہ ہوا اسلامی میری بھیگی ہوئی چبرہ تیرا اترا ہوا برسات میں درو دیوار کی ساری تحریریں مئی دھویا بہت منتا نہیں تقدیر کا لکھا ہوا ساسگل ---- رحیم یارخان کیا وقت آ پڑا ہے یہ ہم سے نہ پوچھیئے ہم لوگ کب رسول و خدا کے غلام ہیں پچھ اس طرح برطی ہیں یہاں خود پرستیال ہم لوگ صرف اپنی انا کے غلام ہیں عامرہ اینڈ عائشہ --- حولی بہادرشاہ عامرہ اینڈ عائشہ --- حولی بہادرشاہ اور بات کہ اب چشم پوش ہو جائے عامرہ اینڈ عائشہ حسے میں جانے حال کا تھا

محبوں میں بھی قائل تھی اب نہ کھولنے کی جواب ورنہ میرے پاس ہر سوال کا تھا کنول فریاد حسین --- جلالپور جٹال کے حدول کی ضد سے تو کر آزاد مجھے دل میں بایا ہے تو آگھوں میں اتار مجھے میرے جذبول میں ہیں ہے پاکیزگ تو جس رہتے سے چاہے پکار مجھے فرصین ملک --- دھوریہ ظفر اس بھیٹر میں گم ہی نہ ہو جاؤں کہیں میں جدھرسارے کے سامے ہیں ادھرہونے سے ڈراگتا ہے جدھرسارے کے سامے ہیں ادھرہونے سے ڈراگتا ہے

فوز بیغزل ---- شیخو پورہ میں سوچتی ہوں محبت عجب دھوکا ہے جو مل نہ سکے بھی اس کی آس رہتی ہے جسے پا نہ سکیں اس کا دھیان رہتا ہے جو بچھ سکے نہ بھی ایس پیاس رہتی ہے

لوگوں نے ہنر اپنا دکھایا بھی بہت ہے جا جا کے اس میں نے منایا بھی بہت ہے چے پوچھو تو پیارا بھی بہت لگنا ہے دل کو وہ محض کہ دل جس نے دکھایا بھی بہت ہے

میرے ہونٹوں یہ مہلتے نغموں پہ نہ جا
میرے سینے میں گئی طرح کے عم پلتے ہیں
میرے چہرے پہ دکھاوے کا تبسم ہے گر
میری آکھوں میں ادائ کے دیے جلتے ہیں
رملہ نذریا ملک ۔۔۔۔
صدیوں سے انسان یہ سنتا آیا ہے
دکھ کی دھوپ کے آگے سکھ کا سایہ ہے
جھوٹ تو قاتل تھہرا اس کا کیا رونا
کی نے بھی انسانوں کا خون بہایا ہے

خود اپنے ہی اندر سے انجرتا ہے وہ موسم جو رنگ بچھا دیتا ہے تنلی کے پروں پر ہم جو ہنس ہنس کر سب سے ملتے ہیں خود سے مل کر بہت اداس ہوتے ہیں

جب کا پنج کی کنواری عمروں کومٹی میں رل جانا ہے تو کیوں رضا رہے مربھر کے میلے اچھے لگتے ہیں فرح طاہر ---- ملتان

چلیے وہ مخص ہارا تو بھی تھا ہی نہیں دکھ تو یہ ہے کہ تمہارا بھی نہیں ہو سکتا دنیا اچھی بھی نہیں لگتی ہم جیسا کو سلیم اور دنیا سے کنارا بھی نہیں ہو سکتا شاہیہ بوسف ---- عمر کوٹ گھاؤ گنتے نہ مجھی زخم شاری کرتے عشق میں ہم بھی اگر وفت گزاری کرتے وقت آیا ہے جدائی کا تو پھر سوچتے ہیں تجھ کو اعصاب پہ اتنا بھی نہ سوار کرتے

بيميرى نظرى بلنديال تخفيح كس مقام تك لي كنيس وہمہارے قدموں کی دھول تھی مجھے کہکشاں کا گماں ہو ونیا میں اس کا کوئی خربدار تہیں ميں بيخيا ضرور جو بكتا ميرا نصيب

لذت گناہ میں جس نے جنت بھی ہار دی میرے وجود میں اس آدم کا خون ہے افشاں نینب ----ایک نیا راستہ نکالا ہے ایک منزل سے خود کو ٹالا ہے ہم ہواؤں سے خواب پکڑیں گے ہم ن انا ہم نے نظروں سے جال ڈالا ہے

آنکھوں کا رنگ بات کا لہجہ بدل کیا وہ مخص ایک شام میں برل گیا شاہد وفا کے تھیل سے اکتا گیا تھا وہ منزل کے پاس آ کے جو رستہ بدل گیا

امید جماری بات وه سنتا تو ایک یار آتلھوں سے اس کو چومتے تعزیر جو مجھی تھی علینه طارق ---- لا ہور میرا دامن تو صاف تھا کیکن شہر سارا خلاف تھا کیکن ایک بری کی مجھے بھی جاہ رہی

گھر سے نکلی تو خبر بن جائے گ آپس کی بات جو بھی قصیے ہے ابھی تک سحن کے اندر تو ہے آسان سبرگون په اک تارا ، اک چاند رسترس میں کچھ نہ ہو ، یہ خوشما منظر تو ہے

راز ہشتی کچھ نہیں اکثر بیہ دیکھا گیا ہے بے جر بنتے رہے ، یا خبر روتے رہے ملتان عمارہ ---- مکتان ٹوٹ جائیں نہ کہیں ضبط کی خواہش میری نیہ کر میرے ہمسفر اس قدر آزمائش میری گہنا گیا میرے روپ کا جادو بتا مجھے یا پھر دل سے کم ہونے لگی جاہمیں میری آنا مرے پاس تم ادھورے کتنے معاطے بری ذات سے تیری زات تک یری ورک سے یری کورٹ کا ہور فراح راؤ ---- کینٹ لاہور آئینہ کر تجھے معلوم نہیں ہے شاید اوگ محروم خدوخال ہوئے جاتے ہیں

توِرْ دیتا ہے بدن لذت اشیاء کا خمار لوگ مر جاتے ہیں بازار سے گھر آتے ہوئے

پہلے شکوہ تھا ، یہاں رونق بازار نہیں اب جو بازار کھے ہیں تو خریدار نہیں ب کے ہاتھوں میں یہاں زہر بیالہ ہے مگر کوئی ہے ہونے کے واسطے تیار مہیں مبیلہ نعمان ۔۔۔۔ گلبرگ لاہور مبیلہ نعمان ۔۔۔۔ گلبرگ لاہور ہم اوگ تو خوشبو کی طرح ہیں تربے اطراف ہم سادہ دلوں سے تو سیاست نہیں کرنا میں خود کو میسر نہیں آیا ہوں ابھی تک تم سے بھی نہ مل پاؤں تو جرت نہیں کرنا

آپ کو بتاؤں کیا آپ ہی کے بارے میں خواب ، شعر اور نغمہ کون خوبصورت ہے دککشی بتائے کیا دککشی کے بارے میں

ہے اعتبار وقت یہ جھنجلا کے رو پڑے کھو کے بھی اسے تو مجھی پا کے رو پڑے خوشیاں ہمارے پاس کہاں مستقل رہیں باہر مجھی بنسے بھی تو گھر آ کے رو پڑے

جہاں بھی ملتا ہے وجہ ملال پوچھتا ہے جو حل طلب ہیں انجی وہ سوال پوچھتا ہے بچیب دخمن جال ہے کہ وار سے پہلے وہ محصوب محصوب ہوں کے اور سے میرے بچاؤ کی چال پوچھتا ہے معکنون شاہ ۔۔۔۔ لاہور معکنون شاہ ۔۔۔۔ بلا یوں رنگ آپ نے جیرت زدہ ہوں میں گرگٹ کو مات دے گئی فطرت جناب کی ہر ایک کے لئے نہ کھلا رکھ اسے قلیل ہر ایک کے لئے نہ کھلا رکھ اسے قلیل ہر ایک کے لئے نہ کھلا رکھ اسے قلیل ہو دل ہے ایک گھر اسے بازار مت بنا

عجیب رنگوں میں گزری ہے زندگ اپنی دلوں پہ راج کیا پھر بھی پیار کو تر سے

میں اس کو جانتا ہوں وہ جس کا نصیب ہے

کیے اسے بتاؤں جھے کیا نہیں ملا

وہ بھی بہت اکبلا ہے شاید میری طرح

اس کو بھی کوئی چاہنے والا نہیں ملا
شازیہ من سے محلگ میں ہوتا گیا بہت محاط

وہ کھیل کھیل میں ہوتا گیا بہت محاط

بنسی بنسی میں ہم اپنے حواس کھو بیٹھے

سمندروں کے سفر میں حمہیں یہ کیا سوجھی
ہمارے جیہا ستارہ شناس کھو بیٹھے

ተ ተ مجھی تو روئے گا وہ بھی کسی کی بانہوں میں مجھی تو اس کی ہنسی کو زوال ہونا ہے ملیں گی ہم کو بھی اپنے نصیب کی خوشیاں بس انتظار ہے کب یہ کمال ہونا ہے

ٹوٹا تو ہوں گر ابھی بکھرا نہیں فراد میرے بدن پر جیسے شکستوں کا جال ہے عاصمہ سلیم ---- ملتان خاموش اے دل بھری محفل میں چلانانہیں اچھا ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں

وہ کچھ سنتا تو میں کہتا ، مجھے کچھ اور کہنا تھا وہ بل بھر کو جو رک جاتا ، مجھے کچھ اور کہنا تھا غلط قبمی نے باتوں کو بڑھا ڈالا یونہی ورنہ کہا تھا کچھ وہ سمجھا کچھ مجھے کچھ اور کہنا تھا

شیشہ جال کو مرے اتن ندامت سے نہ دکھ جس سے توٹا ہے یہ آئینہ وہ سنگ اور ہی تھا خلق کی جیجی ہوئی ساری علامت اک سمت اس کے لیج میں چھپا تیر و تفنگ اور ہی تھا نبیطارق ---زیست کرنے کے سب انداز سے ازبر خصے زیست کرنے کے سب انداز سے ازبر خصے مجھ کو مرنے کا سلقہ بھی نہیں تھا شاید فاک اڑاتے ہوئے بازاروں میں دیکھاسب نے میں بھی گھر سے نکاتا بھی نہیں تھا شاید

کی کتابیں تھیں دیمک نے جن کو چاٹ لیا بہت سے لفظ تھے ایسے کہ جو پڑھے نہ گئے

غم بیاں کرنے کو کوئی اور ڈھنگ ایجاد کر تیری آنگھوں کا یہ پائی تو پرانا ہو گیا نازیہ عمر ---آپ گتنے اچھے ہیں آپ کتنے پیارے ہیں آپ گتنے اچھے ہیں آپ کتنے پیارے ہیں

ماهنات هيئا (242 جون2016ء

## www.palksociety.com



س: آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے التے پلنے جوابات براھ کر اب حنا کے قار تین کیا مویے پر مجورہو گئے ہیں؟ ج: كيافضب كيجواب ديمام بيبنده-س: چلیس آج جلدی سے اپنی فیورٹ وش اور مشروب كانام بنادين؟ ج: لی جی ایام کی کی کوئس کے ناصر۔ س: آپس کی بات ہے،آپ وی عین میں ای ناں جوتین سال پہلے....؟ ج: بال بال وى مول جس في حميل قرض خواہوں سے بحایا تھا۔ س: ميرا ول آج كل ب حد اداس ب، اكر ميرے سوالوں كے سيدھے منہ جواب نہ دیے تو میں .... کا آے آپ خود مجھدار ج: سلے بیاد ول اداس کول ہے اور وہ بھی رجيم يارخان رضوال على س: وفت طوفان كب الماتاتا ب ج: جبتم می گراز کالج کے باہر کھڑے ہواور و حرل كا بمائي آجائے۔ س: کیاوفت کے ساتھ چلنا ضروری ہے؟ ج: بہت ضروری ہے ورند۔ س: سكون كى تلاش؟ ج: اين اندر تلاش كرو-س: كيادنيا ش صرف عم بي عم بير؟ ح: كون كبتائ

ملتان سعدمه جماد س: عُ عُ فِي كِيا كرد م إلى؟ ج: تم كياكردى مو-س: لويدكيابات مولى الناجم يصيوال؟ ج: چلوبتای دیتے میں کیایا د کروگی۔ س: اب يتامجى دين؟ ن: مجے بے مرے لوگ پندئیں ہیں مرسے کام لو۔ س: آپ عیدالاخیٰ پر کیا پیند کرتے ہیں؟ ج: سب کھ پندے آپ مرضی جو ہے دیں۔ س: ہم تو طوہ پوریاں بنائیں کے کیے بھیجوں مشكل بوجائے كى-ج: ویے بی تمہاری نیت میں ہے بہانے نہ س: ار يسيس اليي كوئي بات بيس؟ ج: ش خود آ جا و ل كما بحى لول كا اورال بحى لول س: مول ديكسي يع ع جي آپ تو حد سے بوھ ميء آپ كو انكى كرائى آپ باتھ كرنے ج: توبرتوبر موش كے ناحن لوش بعلاتمها را باتھ كوں پرنے لكاميرے لئے كوئى كى ہے۔ س: ول ميس يسخ والول سے مالم نه كرايد وصول كرنا مولو كياكرنا جإ بي ج: اسے ول کے ساتھ ائی آتھوں میں بھی بسا

ج: جباس کی حل کام نہ کرہے۔ س: عورت زعر کی می سب سے زیادہ کس بات کی تمنا کرتی ہے؟ ج: نے ماول کی کار، وسیع وعریض بگلہ اور دولت مند شو ہر۔ س: اگر میں تمہاری بند آتھوں پر دونوں ہاتھ رکھ تحمر كر يوچيول كه يوجيولو؟ ح: بوجوليس مح\_ کراچی لعيماجين س: ہم تمہیں و حویر رہے ہیں کی دو ل سے؟ ج: اند مع كوند جر على يوى دوركى سوجى \_ س: ایک ڈال برطوطا ہیشاءایک ڈال پر میناع خ حي كميا كبيتا؟ ج: دونول كوسى جكبول يررمنا جا بي س: اگرخواب سرف خواب بی ربیل تو؟ ح: خواب تو خواب على موت بيل-س: کنوارے شادی کرنا جاہتے ہیں اور شادی شده ای جان کوروتے ہیں؟ ج: شادى بورك لدوين جس في كمائ وه مجى پچتائے جس نے تیس کھائے وہ بھی س: ورت الى عمر اور مرد الى آمدنى كول چماتے ہیں؟ ج: می چرتو فسادی جرہے۔ س لوگ کہتے ہیں عشق خلل ہے دماغ کا؟ ج: مجى تو عاشقول كى تحداد من روز بروز اضافه جور ہاہے۔ نازید کمال ---- حید س: بیزندگی تیرے بغیر کیے کھے گئی؟ ﴿ ج: جياب تك كل ب ななな

س: زعر في ش سكون كب ماكاع؟ ج: جب بوی میکے ہو۔ س: آپ آئی زیاده ذہین کیوں ہیں؟ ج: میں بات کل امان اللہ سے بھی کہدرہے سے۔ فائذہ قاسم س: اب كيا موكا؟ ج: وي جوجم جات بي-س: جدانی کی رات بہت طویل اور کربتاک کیوں ہولی ہے؟ ج: الليم من ورجولكا ب\_ س: وقا كاراه ش آج ش اللي مول؟ ج: تحی*سی لانی بے قدران نال یاری*۔ س: كيا مح مو علحات والهل آسكة بين؟ ج: مِماوِقت چركب باتها تاب-س: مجى بھى دل جا بتا ہے كہ مارے آس باس کوئی نہ ہو؟ ج: تا کہ گزرِی ہوئی باتوں پر بھی خوش بھی رنجيده موسكيل-س: کھاوگ رو تھ کر بھی لکتے ہیں کتنے بیارے؟ س: بعدد ... ج: دلآنے کے دھنگ ہیں۔ --- توبہ فیک عظم س: آپ کو پھول اچھے لکتے ہیں یا کلیاں؟ ج: كليال كيول كرائيس الجمي كملناموتا ب س: آپ کو بھینس کے آگے بین بجانا کیما لگنا ج: مجفة جين كاصرف بنري بجاني آتى ہے۔ س: منتجى ہوئی حبينوں اور الجمي ہوئی حبينوں مس کیا فرق ہے؟ ح: جوایک مجھدار انسان اور ایک نامجھانسان س: انسان جيتے جي كب مرتاب؟



تھا وہی شخص میرے شعر چرانے والا سباس کل،رحیم یارخان

مرغی کی دعا

ایک مرغی نے تین انڈے دیجے اور دعا ما تکی کے بچے نیک نکلے چند دنوں بعد ایک بچہ نکلا جو نماز پڑھ رہا ہے چھر دوسرے دن دوسرا بچہ نکا جو سبيح يراه رما تھا، تيسر ب دن بحيه بي نه انكلا، دو دن اور گزر گئے آخر کار مرغی پریشان ہوگئی اور اللہ ہے دعا مانگنے لگی ، تب ہی انڈے سے آواز آئی ا مي جان! پريشان مت ہوں ميں عنڪا ف پر بيشا ہوا ہوں۔

زمين بث، گوجرانواله

يي وي ا يك آ دى گھر پېښجا تو ديکھا كەنى وى ٽو تا برا ہے اور اس کا بیٹا اس میں جھا تک رہا ہے۔ باپ نے حیران ہوکر پوچھا۔ ''ارےتم نے سیکیا کیا؟'' منٹے نے جواب دیا۔ ''اس میں ایک آ دمی کہدر ہا تھا کہ مجھے باہر نکالو، اب میں نے تی وی توڑا ہے تو نجانے وہ کہاں چلا گیا ہے۔

ایک آ دمی فون پر دوسرے آ دمی ہے۔ ''آپ کون بول رہے ہیں؟'' دوسرا أدى\_ ''میں بول رہاہوں <u>-</u>'' ''آپ کون بول رہے ہیں؟''

خودتشي اورمحرومي ا کے صاحب رملین ٹی وی اور ڈی وی ڈی اٹھائے تیز تیز قدم اٹھاتے نہر کی طرف جارہے تھے رائے میں آیک دوست نے دیکھا اور

ليايات ہے، كدهرجار ہے ہو؟" ''خورشی کرنے جارہا ہوں۔''ان صاحب

نے جواب دیا۔ ''مگر ان چیزوں کا کیا مطلب ہے؟'' دوست نے حیرانی سے پوچھا۔

وہ صاحب غصے سے جلائے۔

''ان ہی چیزوں کے ساتھ ڈوبوں گا،میری بیوی مجھے پر نہ سہی ان چیزوں پر تو محرومی کا ماتم

ویل، چورہے۔ ''اب جبکہ میں نے تنہیں بری کروا دیا ہے بو بیتو بتاتے جاؤ، کہتم نے چوری کی بھی تھی یا

''عدالت میں آپ کی بحثِ سن کر مجھے یقین ساہور ہاہے کہ میں نے چوری ہیں گا۔' فرحین ملک ، دھور ہیہ

كيا عجب هخض تها محفل مين وه آنے والا وہ بھری برم کو بوں لوٹ کے جانے والا جانتے ہو میاں تہذیب اسے تم کہ تہیں



جب وقفه حتم ہوا تو سیکر مین دروازے میں کھٹرا ہو گیا اور اندر داخل ہونے والے افراد کو دو حصوں میں نقسیم کر دیا ، اس نے جن ملازموں کو شادی شده بتایا ، وه واقعی کنوار نے بیں تھے۔ بنبجرنے جیران ہوکر ہو چھا۔ "آپ نے بیاندازہ کینے کرلیا؟" سیلز مین نے جواب دیا۔ ''شادی شدہ ملازمین جب کمرے میں داخل ہوئے تو انہوں نے پائیدان پر پاؤں صاف کیے لیکن کسی بھی کنوار نے نے اس سلیقے کا اہتمام ہیں کیا۔''

فرح راؤ، كينٺ لا بيور

مرنے کلاس کے لڑکوں کو کلاس روم میں بی بیٹھ کرمضمون لکھنے کے لئے موضوع دیا۔ ''اگر مجھے دی کروڑ رو پےل جا میں تو میں کیا کروں گا؟"

سب لڑ کے تیزی سے مضمون لکھنے میں مصروف ہو گئے کیان سلیم ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھا رہا، وقت تم ہونے پر سچیرنے سب سے پیپرز جمع کیے توسلیم نے سادہ کا ننز تھا دیئے۔ میر کمیا.....؟'' ٹیجیر نے غصے سے کہا۔ سب لڑکوں نے دو، دو تین تین صفحوں کے مضمون لکھے ہیں مگرتم نے کیر بھی مہیں لکھا، ہاتھ پرہاتھ دھرے بیٹے رہے۔ سر! دس کروڑ رویے ملنے کے بعد میں یمی کروں گا۔''سلیم نے اطمینان سیے کہا۔

نبیله نعمان ،گلبرگ لا ہور یو نیورٹی کے ایک لڑکے نے دوسرے لڑکے سے پوچھا۔ ''جب مرد کسی لڑکی سے کہتا ہے کہ وہ اس ''جب مرد کسی لڑکی سے کہتا ہے کہ وہ اس ک زندگی مین آنے والی پہلی لڑک ہے، تو کیا لڑک

مبلاآ دمی ادهرے۔ ''میں بھی میں بول رہا ہوں <u>۔</u>'' رملیا نذیر ملک ، دهوریه یرانی کاریں يـ'' دادو مال ، دادو مال!'' حيار ساله اصغرنے بڑے جس سے اپنی دادی سے یو جھا۔ ''جب کارٹی پرائی ہو جاتی ہیں، گلنے نے گئی ہیں تو ان کو کیا کرتے ہیں؟'' '' کچھ بھی نہیں۔'' دادی اماں نے سکون

ہے کہا۔ ''وہ تہارے دا داخرید لیتے ہیں۔'' فیح ملا فرح طاہر،ملتان

سنو! زمیں زادے ملک بوس کہساروں کے سفریہ جاؤ تو سفرطلب میں امان دل کھونہ دینا وه خواب جوابھی تیری بلکوں میں زندہ ہیں انهين الجفي تعبير كالآنمينه مت دينا وہ آرز و ئیں جوابھی تیرے من میں پوشیدہ ہیں انهيس فقط احساسات كابيربن عطا كردو كەرىپە پىرئىن امانت ول اورخوبصورت جذبول كا سب سے بڑاامین ہے

نوز پیغزل،شیخو پوره

وجہ ایک ٹر یوانگ سیلز مین نے ایک بڑے کاروباری ادارے کے بنیجر سے کہا۔ ''میں آپ کوتمام ملاز مین کے متعلق بتا سکتا ہوں کہ کون شادی شدہ ہے اور کون کنوارا۔ ''اس وقت ملازم و تفے میں کھانا گھانے باہر گئے ہوئے



تا ثیرمسیاتی کی آپریشن ٹیبل پر مریض کو دیکھتے ہوئے سینئر سرجن نے نے سرجن سے کہا۔ "آپ نے کیا آپریش کیا ہے؟" نے سرجن نے چونک کر جواب دیا۔ ، '' کیااس کا آپریش کرنا تھا، میں نے تو اس کا پوسٹ مارٹم کر دیا ہے۔' علينه طارق، لا ہور شريفانه طريقه م نے اپنے پڑوی سے پوچھا۔ ''آج کل خالد صاحب مہیں آ رہے، وہ خیریت ہےتو ہیں؟'' '' آپ کومعلوم نہیں ، انہیں کار چرانے کے الزام میں تین سال کی سزا ہو گئی ہے۔'' پڑوی نے بتایا۔ ''کمال ہے۔'' ان صاحب نے جیرت ہے کہا۔ ''خالد صاحب بھی بڑے بے وقوف آ دمی ''کالد صاحب بھی بڑے ہے دری تھی کہ کار ہیں، انہیں بھلا ایس کیا آفت آپڑی تھی کہ کار جرانے چل دیے، کار حاصل کرنے کے لئے شریفانہ طریقہ اختیار نہیں کر سکتے تھے؟ بھی قشطوں پر کار لے لیتے اور تسطیں ادانہ کرتے۔'' شائل و ہاب، کراچی ایک سے بڑھ کرایک " محلے میں لوگوں کی بھلائی کے لئے تالاب بنانا بہت ضروری ہے، کیا آپ بھی چندہ دے کر تعاون کریں گے؟'' 🖈 "جی جی کیول مہیں، میری طرف سے دو

اس کی بات پر یفین کر لیتی ہے؟ ''ہاں ..... بشرطیکہ وہ اس کی زندگی میں آنے والا پہلا جھوٹا ہو۔" دوسرے لڑکے نے جواب دیا۔ شاہینہ یوسف عمر کوٹ منرِ کاشف کا کہنا ہے کہ''ان کی پیدائش کے ساتھ ایک راز وابستہ ہے۔ '' کیا آپ کومعلوم ہے وہ راز۔'' '' کیوں مبیں! بیراز ان کی تاریخ پیدائش میرے خیال میں بہ کہنامشکل ہے، ابھی کے کتے کومیری گاڑی نے چل دیا۔ ''أف .....ا بھی ابھی خبر آئی ہے کہ میرے ارک نے آپ کی گاڑی کو عمر مار کر تباڑا کر دیا قوت گومانی ''اللہ کی قدرت بھی عجیب ہے، ایک گر ھے کو گر ھے نے دولتی ماری تو وہ بو گنے لگا۔'' ''احیحا.....مگر قوت کویائی واپس لانے کا ایک طریقه اور بھی ہے۔' ''وہ پہ کہ بیوی کو میکے بھیج دیا جائے۔'' '' بیٹے! رک جاؤتم اتنے تیز کیوں بھاگ رہے ہو ہمباری سائس پھولی ہوئی ہے۔'' ''انکل! میں دولڑ کوں کو جھٹڑا کرنے سے بيار ہاہوں۔' ''کون ہیں وہلڑ کے؟'' ''ایک میں اور دوسرا عاصم! وہ ریکھیں وہ میرے پیچھے آ رہاہے۔' افشال زينب، نتيخو پوره

\*\*



بالتي ياني حاضر إن



سیاس گل: کی ڈائزی سے ایک ظم سفرمیں شام سے پہلے اگر یے آس ہو جاؤ کوئی جگنو،کوئی نتلی ،کوئی بھی رنگ اہے پاس نہ یاؤ اک بل کو بجهيم يادكرلينا ايناسفرآغاز كرلينا ہیں ہرموڑ پر رستہ صاف اور روشن دکھائی دے وھنک کے ساتوں رنگ تمہارے گرد اک ہالہ نتلیاں اپنے پروں کامختلی پن تمہارے ساتھ کر ریں ہے۔ سفری بختیوں سےوہ تمہیں محفوظ کر دیں گ اک بل کو مجھےتم یاد کر لینا فرح طاہر: کی ڈائری ہے ایک نظم "مجوري بارشول کے موسم میں تم کویا د کرنے کی عاديس يراني بي اب کہ ہم نے سوجا ہے عادتيں بدل ڈالیں

عامرہ اینڈ عاشہ: کی ڈائری سے ایک غزل جوخیال تتھے نہ قیاس تتھے ، وہی لوگ مجھ سے بچھڑ گئے جو محبتوں کی اساس تھے، وہی لوگ مجھ سے بچھڑ گئے جنہیں مانتا بی ہیں بیدل ،وہی لوگ میرے ہیں ہمسفر تجھے ہرطرت سے جورال تھے وی اوک مجھ سے مجھڑ گئے مجھے کمحہ بھر کی رفاقتوں کے سراب اور ستا ہیں گے مری عمر بھر کی جو پہاس تنھے وہی لوگ مجھے سے بچھڑ گئے بہ خیال سارے ہیں عارضی میگاب سارے ہیں کاغذی گلِ آرزوکی جو ہاس تھے، وہی لوگ مجھ سے چھڑ گئے جنہیں کر سکا نہ قبول میں ، وہ شریک راہ سفر ہو کے جومیری طلب میری آس تصوی اوگ مجھ سے بچھڑ گئے مرى وركنول كقريب تصمري جاه تصميرا خواب تق در جور من مرسال تصدي الله محمد على الله فرحین ملک: کی ڈائری سےایک<sup>نظم</sup> وفاجب مصلحت کی شال اوڑھے سر درت کاروپ دھارے ول کے آئن میں اتر تی ہے تو بلکوں پرستاروں کی دھنگ مسکانے لگتی ہے بھی خوابوں کے ان چھو بے ہیولوں سے بھی میں میں اور کے اس جھو بھی میں اور کا میں میں اور کا میں میں اور کا میں میں اور کا میں میں کا میں میں کا میں م ان دیکھی،ان جانی می خوشبوآنے لگتی ہے۔ کسی کے سنگ بیتے ،ان گنت کموں کی زنجیریں إِجِا نَكُ دَبِن مِينَ جِبِ كُنْكُناتِي بِين تفس ک تارمیں سناٹا کیدم چیخ اقتحتا ہے تو یوں محسوں ہوتا ہے ہوا ئیں سر گوشی سی کرنتی ہیں محبت کانمہیں ادراک اب تو ہوگیا ہوگا؟ يه جي جوزهم دي ہے جي سينيس دي محبت رونگھ جائے تو ،جھی جینے ہیں دیتی

اور میری آنکھوں میں چھلکیں نگاہیں تیری ایک ہم کو بھی راس نہ آئے تیرے موہم دنیا ایک بے مہر بہت تھیں ہوائیں تیری ! صدیوں کی کسافت بھی رائیگاں تھبری بڑھنے ہی نہ دیتی تھیں آگ صدائیں تیری جانے والے نے وقت رخصت بدیجی نہ پونچھا قدم المحتے ہی کیوں آٹکھیں کھر آئیں تیری میں دشت کے سفر پہ کب تنہا تھی غزل میں دشت کے سفر پہ کب تنہا تھی غزل مجھ کو ہر گھڑی تھانے رہیں باہیں تیری نرمین بث: کی ڈائری سے ایک غزل ں ۔ و اس کے چبرے پہ رنگ سیندر ، وقت ، ہوا تھبر جائے سیندر ، وقت ، ہوا تھبر جائے سیندر ، وقت ، ہوا تھبر وہ جو اس کے چہرے یہ رنگ حیا تھہر جائے مُنگنائے تو باد صاء آئی تضاء تھبر جائے میں اس کی آنکھوں میں جہانگوں تو جیسے جم جاؤں آنكه جھيكے تو جاہوں ذرا تھبر جائے فرح راؤ: کی ڈائری سے ایک غزل تیرے رخسار میں گلزار نہ بھڑکا ہوتا یوں تو مجھ سے ہوئیں صرف آب و ہوا کا باتیں ینے ٹوٹے ہوئے فقروں کو تو برکھا ہوتا تیراً غماز بنا خود تیرا انداز خرام دل نه سنجاله تھا تو قدموں کو سنجالا ہویا اینے بدلے میری تصویر نظر آ جاتی تو نے اس وقت اگر آئینہ دیکھا ہوتا

عادتيں ہر لئے ہے رملیۂ نذیر ملک: کی ڈائری سے ایک نظم ائتبارشخشے كاءامتحان شيشے كا ديلحوكهيل مت كهيلنا شيشے كا ان دنوں جہاں ہم ہیں ہم کوالیا لگتاہے بِ زبین شیشے کی ،آسان شیشے کا نوٹناتو ہے آخر،ٹو شنے سے کیا ڈرنا بتقرول كأبستي مين كياد صيان شخضة كا کتنے سادہ ہیں ، دھوب سے بیاؤ کو رہے محبت کا اور جیران ہوں میں ہرمکین تنیشے کا ، ہرمکان تنیشے کا جزمرے بناؤ تو اور کون دیے سکتا ى بوئى چقركى اورلگان شيشے كا كنول فريا دخسين : كى دُائرَى ہے،ايك نظم کوئی سورج جا کے میری دھرتی ہے پنجوابیا ہو بیرات ڈھلے وني باتھ میں تھا ہے ہاتھ میرا الكرجح كوساته طي میرے ثانے پر ہاتھ ر۔ آنسو یونچھ کرآتھوں سے ر کے رکے لیجے میں کے فوزىيغزل: كى ۋائرى سےايك غزل میں نے پایا ہے وہی جو تھیں آشائیں تیری میرے آلگل سے کپٹی رہیں دعائیں تیری گہرے پانیوں پہ جھکی آٹھیں میری سر شام

کہاں سے چلا تھا جدائی کا سایہ مبیں و کھے مایا کہ رہتے میں تھی آنسوؤں کی روانی ، ذرا پھر سے کہنا ہوا رہے خبر سنانی رہے اور میں سنتا رہوں بد لنے گو ہے اب بیہ موسم خزانی ، ذرا پھر سے کہنا ممر جانے والا بھی زندگی میں خوشی پھر نہ یائے یونمی ختم کر لیں ، چلو بیہ کہانی ، ذرا پھر ہے کہنا سے کے سمندر کہا تو نے جو بھی ، سنا پر نہ سمجھے جوائی کی ندی میں تھا تیز یائی ، ذرا سے کہنا افشال زمینب: کی ڈائری ہے ایک نظم ''میں گرہ میں باندھ کے حادثات'' نگل پڑا تیری کھورج میں کہیں تارکول کی تھی سڑک جہاں آ گ ہانئتی دھوپے تھی جھی چی راہ کی دھول میں جہاں سانس لینا محال تھا سررزم جاں بھی دل کے درویسے ہار کر میں تو خانقا ہوں پر مانکتا پھرامتیں م م میں بسر ہوگئی میں بسر ہوگئی بھی قافلے میری آس کے کسی دشت شناس میں ميرا پيرېن تھا پھڻا ہوا کہيں گر دگر دا ٹا ہوا میں ادھورے بن کے سراب میں تھے ڈھونڈ تا پھرا در بدر سی اجنبی کے دیار میں كُونَى دِ يَهِ ملاكسي مُورُ يركونَي عَمِ ملإنسي چوك ير کسی را مگور کے سکوت میں کوئی در دائے فررا گیا مجھی چل پڑا مجھی رک گیا کسی مشکش کے غبار میں مجھے کیا ملاتیرے پیار میں میں کر و میں باندھ کرحادثات کہیں کم ہوا تیری کھوج میں

حوصلہ تجھ کو نہ تھا مجھ سے جدا ہونے کا ورنه کاجل تیری آنگھوں میں نہ پھیلا ہوتا نبیله نعمان: کی ڈائری ہے ایک ظم مجھی جمیلی میرے دل میں خیال آتا ہے كەزندگى تىرى زلفوں كى زم چھياۋى مىں گزرنے یاتی تو شاداب ہوجھی سکتی تھی یہ تیرگی جومٹیری زیست کا مقدر ہے تری نظر کی شعاعوں میں کھوبھی سکتی تھی عجب نہ تھا کہ میں بے گاندا کم ہو کر تیرے جمال کی رعنا نئیوں میں کھور ہتا تر اکداز بدن ، تیری نیم باز آ<sup>ق</sup>صیں الهي حسين فسانول ميں څو ہور ہتا یکارتیں جھے جب تلخیاں زمانے کی فیرے لیوں سے حلاوت کے تھونٹ کی لیتا حِیات چین پھر لی ہر ہندسراور میں کھنیری زاغوں کے ساریہ میں حبیب کے جی لیتا فریہ ہونہ۔کااوراب بیعالم ہے كەتونېيىن تىراغم ، تىرىجىتچونجى ئېيىن کزررہی ہے پھھاس طرح زند کی جیسے اہے سی کے سہارے کی آرز وجھی نہیں زِ مانے بھر کے دکھوں کولگا چکا ہوں گلے کزرر ہاہوں کچھانجانی راہ کز اروں سے مہیب سائے مری سمت بڑھتے آتے ہیں حیات وموت کے برہول خارزاروں سے نەكونى جادۇمنزل نەروشى كاسراغ بھٹک رہی ہےخلاؤں میں زندگی میری ائېي خلا وُل منيں رہ چاؤيں گا بھي ڪھو کر میں جا نتا ہوں میری ہم<sup>نفس</sup> مگر یو نمی بھی بھی میرے دل میں خیال آتا ہے شاہینہ یوسف: کی ڈائری سےایک غزل ملے کیسے صدیوں کی پیاس اور بانی ذرا پھر سے کہنا بڑی دکر ہا ہے یہ ساری کہائی، ذرا پھر سے کہنا

公公公



# باک سوسائی کائے کام کی میکیش پیشمہاک موسائی کائے کام کے بھی کیا ہے پیشمہاک موسائی کائے کام کے بھی کیا ہے

=:UNUSUE

يرای ئېگ کاڈائر يکٹ اور رژيوم ايبل لنک ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹیک کاپر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے ساتھ تبدیلی

> المشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ﴿ ہر کتاب کاالگ سیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ 💠 سائٹ پر کوئی تھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائلز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریٹڈ کوالٹی ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیاجاتا

واحدویب سائف جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں

انے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

## WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan







ڈیڑھ کیٹر د فول آدھا آدھا جائے دوکھانے کے چھجے لائت سويا ساس

دوکھانے کے جمحے دوکھانے کے چھتے

بڑے برتن میں یائی لے کر نوڈلز ڈالیں، انہیں ہلا میں، تا کہ بنڈل کھل جائے، چو کیے پر چڑھا دیں اور حیار پانچ منٹ پکا میں ،اب اہمیں ا چھی طرح نجوڑ کیں، پھر کسی چھکنی میں تھوڑا سا تیل ملا لیں، ممرے فرائی پین میں آئل کرم كر كے مرغی كا گوشت دومنٹ تک فرانی كريں۔ مرغي نكال كرايي تيل ميں بند گوبھی فرانی كر لیں ،اب یخی اور باقی اشیاڈ ال کرایک منٹ کینے دیں تا کہ بند کو بھی نرم ہو جائے، اب کوشت شامل کردیں اور ایک دومنٹ یکا تیں ، اہلی نو ڈلز کو آخھ کرم پیالوں میں برابر برابر ڈال دیں اور او پر ہیرکرم کرم سوپ ڈالیں، چلی سوس کے ساتھ فورا

چکن ثما ٹو ودھ پاستا

ابكركب آدهاكلو حسب ذاكقته ایک حائے کا جمجہ

تمروني ثماثر كالى مرچ يا وُ ڈر چکن مشر وم سوپ

چکن کا گوشت

خثك براؤن مشروم

ختك كالى مشروم

اجينوموتو

لائت سويا

سفيدمر يج

كارن فلور

مركه

ایک سو پیجاس گرام (یکا اور باریک کثابوا) *ۋىردھ* لينر

پجاس کرام چوتھانی جائے کا جمجہ

أيك كهاني كالججير دو کھانے کے وقتے ایک کھانے کا چمچہ

صب ذا كقه ایک کھانے کا چمچہ

شروم کو آئل گرم کر کے دومنٹ تک فرانی كرين، پھر نكال ليس، اب يخني وال ديں اور کارن فلور کےعلاوہ تمام اشیاء ڈال کریا نچ منٹ تک الجلنے دیں، اب اس میں پہلے مشروم پھر کارن فلور ملا میں اور اے دومنٹ مزید پلنے دیں پھر نورا کرم کرم پیش کریں۔ چکن نو ڈلزسوپ

دوسو بچپاس گرام چارسو پچاس گرام ایک سو پچاس گرام

مرغی کا گوشت ( خَيُو ثِے مُكِرُوں مِیں ) نوۋاز بند گوبھی

ماهناب هنا 252 جون2016ء

كارن فلور چپین گرام(پسی ہوئی) ایک جائے کا جمحہ رنرچ آدها جائے کا چمچہ ايك عدد ہلدی حرم مسالا آ دھا جائے کا جمجہ آدھا جائے کا جمج (بيابوا) دوکھانے کے چھنج ثماثر جارعدد تھوڑ اسا دوکھانے کے چمخے ادرك سوكرام ایک حائے کا جمحہ ادرك كأيبيت سوكھا وھنيا تھوڑ اسا آ دھا جائے کا چجیہ ہرا دھنیا (بيابوا) تین عدد (بوی) תטתש حسب ذا كقته ایک جائے کا چمچہ نمك غی کو ہڑی سے الگ کرکے چھوٹی چھوٹی ایک نان اسک پین میں تیل گرم کریں، بوٹیاں بنالیں، ٹماٹراور پیاز چوپ کرلیں اورکہن مرغی کا قیمیہ، ادرک پبیٹ اور تھوڑا سا نمک ڈ اکیس اور اچھی طرح بھون کیس ، ٹماٹروں کوابال باریک کاٹ لیں ،سوس پین میں تیل گرم کر کے کر ان کا چھلکا اتار لیں اور میش کر لیں ، ایک پیاز مل کر تکالیں، اسی قبل میں مرعی کی بوٹیاں ا لگ چین میں ان میش کیے ہوئے ٹماٹروں کو ایک تلمیں اور پھر اورک،لہن، نمک، مرچ، دھنیا، منٹ تک یکا نیں،اس میں محصن،کالی مرچ یاؤڈر، ہلدی ملا دیں، جمچیہ چلاتے جا نیں اور بھون کیں۔ جائینز نمک،نمک اور پیاز ڈال کر دومنٹ تک اب ثماثر مِلْا گرمز بدنجونیں، دوتین منٹ يكا ئيں، آخر ميں تلي ہوئي پياز ملا ديں اور كرم مسالا بانو کیپ اور کارن فلور بھی ڈال دیں، څپځرک دیں، ایک سرونگ وش میں وال کر پیش ب میر گاڑھا ہونے لگے تو اس میں مرقی کا مِیمِھی ڈاِلَ دیں، یا کچ منٹ کے لئے ہلکی آگچ پر یکا نیں، میکرولی کو پیکٹ پر درج ہدایت کے مطابق ابال لیں۔ مرغی کا بغیر ہڈی کے آیک سرونگ ڈیش میں میکرونی کی تہ بچھا ایک یاؤ گوشت دیں اور اوپر سے ٹمانوملیجر، ہرا دھنیا اور ہری مرچ (آٹھآٹھ کلڑے کرکے) کولمبائی کے رخ پر کاٹ کر ڈال دیں اور پیش دو کھانے کا چھیے ادرک (باریک کٹی ہوئی) چکن جلفریزی بلدى مرج سياه وسرخ آدهی جائے کا ججیہ اشیاء مرغی اجينوموتو آدها جأئے كا جمجه تثين حيار ہری مرچیں ايك عدد پیاز درمیانه کهن 23.16 دوعرد ایک جائے کا جمچہ دو جو ہے

وسياه مريح ملاعين وايك وثش مين واليس اوراوير تلے ہوئے چکن کے تکڑے ڈال دیں ،او پر اور ہے کے بیتے اور کیموں کی قاشیں سجا دیں، یہ وہ ش مزے داراورخوشنماہے۔

دوسو پچپاس گرام (بغیرہڑی) آدهاكلو دو پيالي ایک براجی حسب ذا كُفته حسب ذاكقه سفيدمرج

رعی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرلیس اور یانی میں آبلنے کے لئے رکھ دیں، جب دیاہیں کہ فوشت گل گیا ہے تو ا تارلیں ، کڑا ہی میں آئل گرم کرکے ٹماٹر ڈال دیں، دومنٹ پکنے دیں، چمچہ برابر ہلاتے رہیں، پھرمرغی کا ابلا ہوا گوشت اور نمک مرج ملا گر تھوڑی در یکا میں، البے جا ولوں کے ساتھ بیڈش خوب مزا دیے گی۔ تچکن دومشروم گارلک

ايك ياؤ دو، دوجائے کا چھیے دوجائے کے چھجے ایک کھانے کا جمچہ باره عدد ایک حائے کا جمجہ ایک جائے کا چمچہ ڈیڑھ جائے کا جمحی

اشاء مرقی کا گوشت ا درک بہن اجينوموتو مرغی کی بخنی كارن فلور چلی سوس سوياساس نمك وشت، کہن ، ادرک اور ٹماٹر ایک پین میں ڈال کر چو لہے پر رکھ دیں، (بغیریائی کے) قدرے ختک ہو جائیں تو آدھی حائے کا چھے، اجيبوموتو ،ايك حيائے كا چيچينمك ، آڏيمي حيائے تما جمحيه، بلدى، سياه مرج ولال مرج ژال كر بفونيس، یاتی خشک ہونے کو ہوتو آ دھا کھانا پکانے کا چمچیڈی ( تیل) ڈالیں۔

. جب بھننے کے بعد سالن تھی چھوڑنے لگے تو دو کھانے کے جمیح دہی بغیر تھینٹے ڈاِل دیں پھر کٹی ہوئی ہری مرچیں ، ہرادھنیا اور آیک کھانے کا چمچیہ، نمانو کيپ ژال دي، آدها چائے کا جمچه ساموا گرم مسالا ڈ الیں اور چولہا بند کرویں۔

چلن اورسویث کارن

مرقی کے تکڑے جا رعدو تقور ي ہری پیاز ايك كپ تين اوٽس آلو کے قتلے آدهاباؤ ایک اولس نمک وساه مرج حسب ذا كقنه

رغی کے نکڑوں پر دواونس کھن ملیں ،تھوڑا نمک حچٹر کیں اور ان کو حمرل کر لیں یا فیرائی پین میں مل لیں ،ایک دوسرے بین میں بقایا مکھن گرم لرکے بیاز آلونرائی کریں اور ساتھ ملک کے دانے بھی ڈال ڈیں ،میدہ حچٹرگ کرفرائی کریں۔ آیج سے ہٹا کر قدرے ٹھنڈا ہونے پر دودھ ملائیں اور یکا کرفندرے گاڑھا کریں ،نمکٹ

( یودینداور کیموں کی قاشیں سحاوٹ کے لئے )

گوبھی کو ابال لیں ، اب مرغ کے ساتھ مرچیں ، پیاز اور تمام اشیا دو پیالی پائی میں ڈال کر رکا نیں ، پانچ منٹ بعید دو پیالی سیخی اور کارن فلور ملادیں ، جب گوشت گل جائے تو ا تارلیں ، دم دے کرسرو

چكن نو ژلزلوف

تنين پيکٹ (85 كرام في ، دومنك مين تيار ہونے والى) تازه يارسكے يا ہراوھنيا چوتھائی کپ (كتربيدية) مٹروں کے دانے آ دھا کپ (تارەيا فريز شده) چلن کارن سوپ ایک بردا پکٹ

دوعرو ( ملکے سے تھینٹے ہوئے ) نمانو پییٹ ایک کھانے کا چمچہ

نمك وسياه مرجج حتب ذا كقنه

باشااحچی طرح مکس کریں ، 21+14 سینٹی میٹر کا ایک کہوڑ ا ڈبہروئی والا لے کر اہیے اندر سے چکنا کر لیں ، نو ڈاز کو پکٹ پر دی ہوئی ہدایات کے میطابق ابال کرسارے حک شدہ مسالے وسنریاں ملائیں، ڈبل رونی کے ٹین میں ڈال کر اوپر اَلْمُونِيمَ نُواْئِلَ مِا رُحْلَنَ لِگَا کُرِکُرمِ اون مِیں 180 پرائن دیر پکا نیس که نو ڈلز سیٹ ہو جا نیس، مُصْنُدُا ہُونے پرسلانس کی صورت میں کاٹ لیں۔

 $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$ 

آ دھا جائے کا چھچہ ایک جائے کا جمحہ آ دھا جائے کا جمجہ آ دھا جائے کا جمجیہ ایک کھانے کا چھچہ ایک کھانے کا چمچیہ

شت میں تمام اجزالگا کرر کھ دیں ، پھر ایک کپ تیل گرم کرے گوشت کوئل کر زکال لیں ، فالتو خیل بھی تکال دیں ،تھوڑ ا ساخیل رہنے دیں ، اس میں اورک بہن ڈال کرتگیں اور پھر گوشت کو دو باره ژالیل اور ریژ چلی سوس ،سویا ساس ، یخنی ، نمک ،چینی ،اجینوموتو وغیره ڈال دیں۔ گرم ہونے پرمشر دمز کو دویا جارحصوں میں کاٹ کر ڈالیں ، کارن فلور کوتھوڑے سے پانی میں کھول کر ملائنیں اور مناسب گاڑ ھا ہونے پر کرم گرم جائنز جا ولوں کے ساتھ پیش کریں۔

مرغی کے نکٹروں پر

(اجينوموتو)

كارن فلور

اشياء

بندكوجهي

بزوق

سوماساس

زينون كاليل

پیاهمرچ بنمک

28

آ دھاکلو ایک پیالی ایک پیالی بارهعرو دو بڑے تیجے حسب ضرورت حسب ذا كقبه دو پيالی

گا جراور بند گوبھی کو باریک کات لیں ،سبر مرج درمیان ہے چر دیں اور پیاز کاٹ لیں، مرغ کے ٹکڑوں کو تیل میں تل لیں ، گا جر اور بند

## www.paksociety.com



لئے جو لائحمل دیا ہے اس کی بنیاد ہی اس جذبہ پر ہے، لوگوں کی حق تلقی ظلم و زیادتی کو سخت اور ٹاپند بیدہ قرار دیا ہے اور وہ لوگ جو دوسروں کا محلا چاہتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بیند مدہ لوگ ہیں۔

کے پندیدہ لوگ ہیں۔ حقوق العباد کی ادائیگی پہلے والدین اور اہل وعیال سے شروع ہوتی ہے، پھر دیگر رشتہ دار بردوی اور پھر اس دائرہ میں تمام انسان آ جاتے

اللہ تعالی کا قرب حاصل کرنے کے لئے
اس ماہ دل کھول کر ان لوگوں کی مدد کریں جو
ضرورت مند ہیں یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ
تعالی کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، اللہ تعالی ہم
سب کوتو فیق دے کہ اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ
شکیاں کر کے اللہ تعالی کی رحمت اور مغفرت کے
مستحق بن سکیں آمین ۔

آپنا بہت ساخیال رکھیے گا اور ان کا بھی جو آپ سے محت کرتے ہیں آپ کا خیال رکھتے ہیں،خطوط کی محفل میں جانے سے پہلے دو ہا تنیں، ایک تو ہمیشہ کی طرح یہی کہ درود پاک، استغفار اور کلمہ طیبہ کا ورد کثرت سے کریں اس میں ہماری آخرت کی کامیا بی ہے۔

دوسری بات میں یہاں ان تمام مصفین، دوسری بات میں یہاں ان تمام مصفین، اور قارئین جنہوں نے سردار محمود صاحب کی وفات پرہم سےاپنے دکھ کا اظہار کیا اور عم کی اس گھڑی میں ہمارے ساتھ رہے، ہماراغم بٹایا ادارہ حناان سب دوستوں کا مشکورہے۔ السلام ميم! آپ كے خطوط اور ان كے جوابات كے ساتھ حاضر ہيں، آپ سب كى محبت وسلامتى كى دعاؤں كے ساتھ اللہ تعالى آپ سب كواور وطن عزيز كوائي حفظ وامان ہيں ركھ آمين -يرمضان المبارك كى آمدامہ ہے، آپ سب

رمضان المبارك لى آمدامدے، اپ سب كوپيشكى رمضان المبارك۔

رمضان وہ مبارک مہینہ ہے، جس میں ایک رات ہزار مہینوں سے افضل ہے تمام الہادی کتابیں اور قرآن پاک اس مبارک مہینے میں نازل ہوا، حضرت جریل علیہ السلام اس ماہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوقرآن پاک ساتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سنتے تھے۔

زندہ جاویہ ہے۔ قرآن پاک نے حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کو بھی پورا کرنا لازم وملزوم کر دیا ہے، حقوق العباد در حقیقت خیر خوائن کا جذبہ ہے، قرآن پاک نے انسان کو کامیاب زندگی گزارنے کے www.paksociety.com

یہ پہلا خاہمیں حویلی لکھا دیپالپور رابعہ انور کاملاہے وہ تھتی ہیں۔

می کا شارہ لیٹ ملا، جب کھولاتو لیٹ ملنے کی وجہ یتا چلی، سردارمحمودصاحب کی وفات کی خبر انتہائی دکھی کرگی، اللہ تعالیٰ سے دعا کو ہیں کہوہ سردارصاحب کے درجات بلند کر کے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام سے نواز ہے آمین۔

اسلامیات میں پیارے نی کی پیاری ہاتیں پڑھی ہمارے علم میں اضافیہ ہوا، انشاء نامہ اس مرتبهمردارمحمود صاحب كعم مين دوبا مواتهاءآه بجركرآ م بوسے اور أم مريم كے ياول" ول كزيده " يس جا پنج، ام مريم آپ ك تحرير كي تحریف میں ہم صرف یمی کہیں گے ون اینڈ اونکی آپ کے ناول کا ہر کردارا پی اپی جگہاہم ہےاور مجر بورے، اس کے بعد فرح بخاری کے ناولٹ کی آخری قبط پڑھی، فرح نے بڑھی خوبصورتی سے تحریر کوسمیٹا، اس پر وہ مبارک باد کی مستحق ہے، مکمل ناولوں میں سب سے پہلے ''ادھورے مکمل ناولوں میں سب سے پہلے ''ادھورے خوابوں کا محل "مصباح نوشین کی تحریر کو پڑھا، واؤ مصباح آپ کے ناول کا عنوان بے حد خوبصوریت ہے، ناول کی پہلی تسط ہی اپی طرف متوجه كر كئ، أكل قسط كاشدت سے انتظار ب، ''یار من'' کی بھی ، نا کلہ طارق کی تحریر تھی اس کا آخری حصد شائع ہوا طویل تحریر لکھنے کی نا کلہ نے الچھی کوشش کی ، یقیناً آگے چل کروہ مزید انگھی تحريريں پڑھنے كو ديں كى، " يربت كے اس يار لہیں'' نایاب جیلانی کا ناول کم اورسفرنامہ زیادہ لگ رہاہے پالہیں کیوں ان کی اس تحریر کو رہ سے یہ کیوں احساس ہوتا ہے اسے کی جاسوی

نہیں آ رہاائ تحریر میں، نایاب آپ کی اس ناول

کے لئے میں کہی کہوں گی کہ خوش شکل گلاب
جامن گر پھیکا،سدرۃ آمنی کا ناول دو تین ماہ سے
رضتی کی اجازت مانگ رہا ہے لیکن لگتا ہے
میزبان (لیحی فوزیہ آپی) کی محبوں نے باندھ
رکھا ہے، سدرۃ آپ بوی خوبصورتی کے ساتھ
د'اک جہاں اور ہے' کو لے کرآ گے بڑھی ہے گر
اگر اب مزید طومل کریں گی تو آپ کے ناول
اگر اب مزید طومل کریں گی تو آپ کے ناول
کے کردارتھک جائیں گے اور تحریر میں وہ مزہ نہیں
دہے گا جو کہ اس کا خاصہ ہے، باتی آپ بہتر جائی
ہیں۔

انسانوں میں سندس جبیں آئیں اپنے آخری قبط کے ساتھ، سندس بیآپ کی ہیروئین اللہ تعالیٰ کو اپنائم سنارہی تھی یا خود کو دنیا کی مظلوم ترین لڑکی ثابت کرنے کی کوشش کررہی تھی، بات کرنے کی کوشش کررہی تھی، بات کرنے کی کوشش کررہی تھی ، بات ذاکر کی تحریر ''انچی بہو'' عمارہ امداد'' تھیرے یائی میں بلجل'' تمثیلہ زاہد کی تحریر بھی پہند آئیں جبکہ میں بلجل'' تمثیلہ زاہد کی تحریر بھی پہند آئیں جبکہ شروز ن کھلا' سیما بنت عاصم کوئی خاص تاثر نہ چھوڑیا ئیں۔

رابعہ انوراس محفل میں خوش آرید ،می کے شارے کو پہند کرنے کا شکر ہی آپ کی تعریف و شارے کو پہنچائی جارہی تقیدان سطور کے ذریعے مصنفین کو پہنچائی جارہی ہیں ،ہم آئندہ بھی آپ کی محبوں کے منتظر رہیں کے شکر رہیں کی تعریبی کی تعریبی کے شکر رہیں کے شکر رہائے کی کر رہیں کے شکر رہیں کے شکر رہائے کی کر رہائے کی گئے کی کر رہائے کی رہائے کی کر رہے کر رہائے کر ر

تے شکر ہیں۔ فاطمہ رباب: چکوال سے کھتی ہیں۔

میں ایک عرصے سے حنا کی خاموش قاری ہوں، لیکن اب شامل ہوتی رہوں گی، مئی کے شارے میں سردارصاحب کی وفات کی خبر پڑھ کر دل افسردہ ہو گیا، میری دلی طور پر سردار محمود صاحب کے لئے دعا کو ہوں کہ اللہ تعالی ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام سے نوازے آمین۔

د انجست میں شائع ہونا جا ہے تھا،سطرسطر بحس

اور سینس سے بھر پور ہے، نایاب کا محصوص

انداز جو کہ محبوں کی جاتن سے لبریز ہوتا ہے، نظر

ہے، ہر کر دارا پی اپی جگہ پر فیکٹ ہے، اتنا اچھا ناول لکھنے پر آپ مبارک بادی مسحق ہیں، اللہ تعالی آپ کومزید کامیابیان عطا کرے آمین-نائله طارق آب كالممل ناول "يارمن" اگرچہ دلچسپ تھا مر تہیں کہیں کہانی آپ کی حرِیفت کمزورهی، بهت می با تنس وضاحت طلب رہ کئیں بہر حال آپ نے اچھی کوشش کی، آ کے چل کر یقیناً آپ کا شار حنا کی بہترین مصنفین

میں ہوگا۔ . مصباح نوشین اسے ادھورے کل کے ساتھ خوابوں کو دیکھ رہی تھی، مصباح کہانی کا شارف انتهائی متاثر کن ہے اور دلچیپ ہے اللہ کرے کہ آپ آ کے چل کراس تخریر کو یو بھی دیجی بنائيں رکھيں ، فرح بخارى ' وفاشرط' ہے آپ كى ا جھی کوشش تھی، جبکہ نایاب جیلائی '' پر بت کے اس بار کہیں'' میں نہ جانے ابھی اور کتنے خوبصورت علاقوں کا تعارف کروائیں کئیں، جھے یقین ہے آ کے چل کرآپ کے بیتمام کردارا کھے ایک ہی مالا میں بروئے جا میں گے،سندس جبین " آخرى خط" آپ كى يتجرير كچھا بچھى كالجھى كالحمى پالہیں کوں پڑھ کرمزہ ہیں آیا، آپ کے نام کے ساتھے تو جمیں ہمیشہ محبوں کے دریا بہاتے مستقل سلسكول مين برسلسله ايي جكه. بہترین تھا، فوزیہ پلیز افراح طارق سے کہیں کہ وہ جنا کے دستر خوان میں اِس مرتبہ رمضان کے لتے کچھ خاص چیزیں بنانا سیھائے۔

فاطمدرباب خوش آمديد بمردارصاحب سلسلے میں آپ کے جذبات کی ہم قدر کرتے بیں، کی کے شارے کو پسند کرنے کا شکر بیآپ کی فرمائش افراح طارق کو پہنچا دی ہے، ہم آئندہ بھی آپ کی قیمتی رائے کے اختظرر ہیں گے شکر ہے۔

ٹائٹل اس مرتبہ کوئی خاص احیمانہیں تھا، یقینا ادارہ کے سربراہ کی وفات کی وجہ ہے مجھی لوگ ایسیٹ ہو گے،ای لئے مناکے ٹائٹل پر پھر کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی شاید، خیر سردار صاحب کا دنیا سے چلے جانے کا ملال کرتے ہوئے آگے بوجے،حمد ونعت اور پیارے نمی کی پیاری باتوں سے مستفید ہوتے ہوئے انشاء جی کا نوحه سنا،"اے دور تکر کے مسافر" کا ایک ایک لفظ آنسو میں ڈوبا ہوا تھا، اگلے ہی صفح پر فوزیہ تیفیق نے سردارمحمود صاحب کے لئے اپنے تاثرات کو لفظی شکل میں ڈھالا ہوا تھا، فوزیہ جی سردار صاحب ہے آپ کی عقیدت ومحبت کا اظہار آپ نے برای خوبصورتی سے قلم بند کیا، آپ کے توسط سے ہمیں سردار محمود صاحب اور اِن کی قیملی کے بارے میں جانے کوملا، میں نے کتنے ہی دن خود كوآپ كى تحرير كے دكھ ميں ڈوبے بايا، جھے آپ ی تحریر کی آخری سطریں بوی اچھی لکیس کہ "والدين بھي بيس مرتے وہ زندہ رہے ہيں اپنے بچوں کی صورت، ان کی یا دوں میں ان کی باتوں مین آپ کی ہدایات سوفیصد درست ہیں۔

تین چاردن کے وقفے کے بعد دوبارہ سے حنا كو الحاما أور اس كى بقية تحريرون برنظر ڈالى، "دل گزیده" ام مریم اس مرتبه بھی آپ بازی لے تئیں، بلاشبہ ناول بھی پڑھنے والوں نے دلوں میں گھر کرے گا، ایک ایک پہرا گراف اور ایک ایک لفظ میں ایک دنیا آباد ہے، ایک جملہ سے کی تنى معنى نكلتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی صلاحیتوں کو

مزید کھارے آمین-سدرہ امنتی نے بھی بوی خوبصورتی سے اسيخ ناول "اك جهال اور ب" كولكهر بي بين، سدرة آپ كى يەتحرير آپ كى بقيد تحريروب سے ہٹ کر ہے، اس میں روحانیت کی جھلک نظر آتی

公公公

ماهناب هنا (258) جون2016ء